

#### بهلاسسالا فاضات اليوميه منالافاداتالقومية



از علی تصنیق مولانا استرف علی تصانوی میسینا

عنوانات حضرت مولا نامحمودا شرف عثمانی مدخلهٔ استاذالحدیث دارانعلوم کراچی

ناشر:

ارد (رقور المنافعة المنافعة المنافعة في المنافعة المنافع

E-MAIL: Ishaq90@hotmail.com // Website: www.Taleefat-e-Ashrafia.com

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجه کرقر آن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابول میں خلطی
کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی
خلطیوں کی تھیجے واصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں
مستفل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت
کے ذوران اس کی اغلاط کی تھیجے پر سب سے زیادہ
توجہ اور عرق رہزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی سی غلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے
کہ اگر کوئی منظمی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فریادیں

اگر کہ آئیدہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی
جائے ۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون آپ
کے لئے صدفہ جارہ ہوگا۔

(اداره)

نام كتاب ..... "لفوغات تكيم الامت" جلد" بابتمام ..... محمد المخت عفى عنه نارخ اشاعت ..... جمادى الا دُلْ ساسياه مطبع .... سلامت ا قبال بريس ملكان



#### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفید چوک فواره ملتان از داره المان این در المحلوم دیمید ویرکالونی نبر 1 فیفی کل دو ملتان این در المحلوم دیمید ویرکالونی نبر 1 فیفی کل دو المحلامیات انارکلی ، لا مور که مکتبدر صانبی اردو بازار لا مور که کشتبدر شید بید ، سرکی رو د ، کوئی کشتب خاندر شید بید راجه بازار راولپنڈی کی مخت خاندر شید بید راجه بازار راولپنڈی کی داراللا شاعت اردو بازار کراچی نبر ۵ مدیقی فرست نسبیله چوک کراچی نبر ۵

# ء فهرست مضامین جلدس

|            |                                          | Τ.          |                                      |
|------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| تعنى ا     | عثوان                                    | تسفحه       | عنوان                                |
|            | نفلی عبادات میں کمی زیادتی ﷺ کے          | 14          | آ زادی کی دیااوراصلاح کاطریقه        |
| الماسو     | مشورہ ہے ہونی حیا ہیئے                   | 1A          | انسان ہوئے کے معنی                   |
| గాప        | ہر کا مطریقہ اور قاعدہ سے ہونا جا ہے     | IA          | ابنده کی طلب اور اس کی مثال          |
| గ్రా       | دین کے آسان ہونے کا مطلب                 | 19          | اعتماد برزی چیز ہے                   |
| 20         | اور چند بزرگون کی حکایات                 | 19          | راوسلوک میں تد قیق کی ممانعت         |
| P1         | صحبت کااثر تابع پر ہوتا ہے متبوع پرنہیں  | , ri        | وهن اوروه سيان                       |
| FY         | مریدایسے کوکرے جسے پچھ کہدیکے            | ""          | طالب کے لئے طریق تفع                 |
| <b>7</b> 2 | ہر چیز میں انظام وسلیقد کی ضرورت ہے      |             | جملیں اسلام کی ضرورت ہے اسلام        |
|            | ا خرج کے انتظام کے لئے تھوڑ ہے           | rmi         | کو <del>.</del> ماری نییس            |
| . ተለ       | ہے بخل کی ضرورت ہے                       | ۲۳'         | وامن اسلام کی وسعت                   |
| <b>P</b> A | مضمون خود لكهنا آسان اماما ءكرا نامشكل   |             | محبة حق کی لذت اوراس کے حصول         |
| rλ         | عالم ہونیکے لئے مصنف ہونا ضروری نہیں     | te.         | كاطريقه                              |
| ۳۸         | البعض وامات پر جنت کے در خنو ل کا حال    | ۲٦          | قوت کی مدارحق پرہے شخصیت پڑمیں       |
| ۳٩         | اولیاءاللہ کے نام پرنڈر نیاز کا حکم      | 74          | ا یک صاحب کی بے قاعد گی پرمواخذہ     |
| r9         | اوراس کی علمی شخفیق                      | ra.         | مجوك ہز تال كاشر عى تتكم             |
| 671        | محصنع مصيبت ميں رہتا ہے                  | r9          | وفت اور موقع ضالع كردينا نقصان ده ب  |
| M          | مجذوب کی حالت جذب کاسبب                  | 44          | سای او گول کے مشور سے                |
| ۱۳۱        | جنون کے بعد نہ ایمان کا اعتبار نہ کفر کا | <b>;~</b> + | کا فروں کا ذکروشغل تجویز کرنا غلط ہے |
|            | عقل كى فضيلت اورسا لك اور مجذوب          | rr          | شريعت كوعقلي مصالح برمقدم ركهنا      |
| اما        | میں فرق مراتب                            | prpr        | وہم بری بلا ہے                       |
| ۳r         | كفأت في الزُكاح مين اصل علت              | ۳r          | حصول بسیرت کے لئے انسول کاام کا ترک  |
|            |                                          |             |                                      |

| ا صفحه | عنوان                                          | صفحه  | عنوان                                                  |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|        | اصلاح کے کام میں مرفی خوش اخلاقی               | :**   | اصل وحيدتو علوم برآناحا ب                              |
| ۵۵     | كالم اليين آتي                                 |       | حسين ائن منصورك فنب علان كأمطاب                        |
| 34     | تجدیدوین کے کام پراللہ کا شکر                  | ۳r    | اور پیشه کا میان                                       |
|        | استفسار پراپنی رائے کاا ظہار کرویٹا            | ۲r    | عقل کی ہمقد ارا نسان مکلف ہے                           |
| 34     | ی اد <b>ب</b> ہے                               | حوم ا | الاذهاب للاعجاب يعنى عجب كاملاج                        |
| ۵A     | حضرت کی تو اضع                                 | గాప   | جاہل صوفیوں کی ہاتیں                                   |
| ۵۸     | امام فن حفترت حاجی صاحب کے دوملفوظ             |       | شرط دخول الطريق . ليعنى را دسلوك                       |
| ۵۹     | دارالعلوم و يو بينرگي سر پرستي ست              | 14.4  | میں داخل ہونے کے آ داب                                 |
| ۵۹     | استعفاء كاواقعه                                | ವಿ।   | يرومر يداوراستادوشا كردك درميان فرق                    |
| 1+     | ِ ہے عقل لوگوں کا عہدہ پرآ جانا<br>۔ بیان      | اد    | وحدة الوجوداوروحدة الشهو د<br>                         |
| 1.     | ا پند دین کارناموں کی تفصیل میں انس کا کید خفی |       | صرف جواب کافی نہیں معقول ہونا                          |
|        | بڑی مجلس میں ہرا یک ہے مصافحہ                  | ا۵    | ا مجمی ضروری ہے<br>آ                                   |
| 41     | كرنے كامواخذہ                                  | ۵۲    | امدار <i>ن عربی</i> ه کی خدمات<br>مدارس عربیه کی خدمات |
| 71     | المل ادب راحت رسانی ہے                         | ar    | علاءا درفقرا ،کوایک دوسرے کی ضرورت ہے<br>مند میں       |
| 41     | ا یک دیباتی کا حضرت گنگوہی کے پاؤں دبانا       | ar    | ند ،ب منفی کے متعلق حضرت منتکو بی کا قول<br>مد ، ب     |
| 47     | سب کے ساتھ مساوی برتا ؤخیروری نہیں             | ۵۲    | مدر نسه مقصود تبین رضائے حق مقسود ہے                   |
| 77     | تیض بھی نافع ہوتاہ                             | مد    | اصول نموا بط ہے لوگوں کوگھیر اہٹ<br>من                 |
| 44     | اهل خدمت کا وجود                               | ۵۳    | سختی اور مضبوطی میں فرق                                |
| 44     | ماع يتمتعلق ايك جابل صوفي                      | ۳د    | جواب میں اختصار ضروری ہے                               |
| 77     | كأسوال اوراس كاجواب                            | ۵۳    | طلباء کے بارے میں خفرت کاایک معمول                     |
| 15     | ایک ضد کا دوسری ضد کے لئے                      |       | عوام الناس کے لئے حضرت کے<br>سے                        |
| ٦٣     | سبب بنتاا دراس میں ایک مفالط                   | ۵۵    | م کچهاوراعبول ·                                        |
| 44     | وعامين جي ندلگنا                               | ۵۵    | استفتا . میں دستخط کوضر وری نه جمجسا                   |
| 117    | رائق تو خفوت ووحدت بن ب                        |       |                                                        |

| فعفي      | عنوان                                           | صة حد    | عنوان                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| ΑI        | طریق کی وضاحت<br>طریق کی وضاحت                  | ۲۱۳ ا    | مضرت عاتی صاحب کے یہاں جمعیت                            |
| Al        | غیر منکلشوں میں بھی مقتل ہوتی ہے                | 112      | تلب كالهجمام                                            |
| At        | جہاں جائے وہاں کے عمولات معلوم کرے              | ۳۱۳      | مبت زبانی جمع خرچ نبیس ممل سے ہوتی ہے                   |
| Ar        | تو کل کی صورت بھی ہڑی دولت ہے                   | 414      | حفنرت ها بي صاحب كي ايك بجيب تعليم                      |
| Ar        | انعامات خداوندل كامشامده                        | aŗ       | حصرت شيخ الهند كاذكر                                    |
| ۸۳        | تبادله خيالات مبمل لفظت                         | ۵r       | تدبيرالفلاح يلين كاميابي كاراست                         |
| ۸۳        | بیعت پر بے جااصرار ہے تکدر ہوجا نا              | 77       | حصرت والاكاجواب                                         |
| Λr        | مانگنا بے مزتی ہے                               | ۷۵.      | حصرت کو دہلی منتقل ہونے کا مشورہ                        |
| Aσ        | التباغ لورا عتماو                               | ۷۵       | اصول اسلاميه کی خاصيت                                   |
| ۸۴        | ھايلو <i>ي</i> کي ندمت                          | 4٦       | مكاتبت مين تاخيروليل بضعف طنب كي                        |
| ۸۳        | تعوید کے إرے میں ایک اصول                       | ۷٦       | خالی مشورے دیئے والون کا علاج                           |
| Ασ        | انسان کی حقیقت                                  | ۲۷ ا     | حالات کے تغیر تبدل میں حکمتیں ہیں                       |
| ۸۵        | حب د نیا کا علاج                                | 22       | ایک صاحب کے خط کے جواب                                  |
| ۸۵        | ' جوش اور بہادری میں فرق ہے                     | 22       | خطیح طریقہ ہے بند کرنا                                  |
| ۸۵ .      | آ نیوالوں کی خدمت کوہ راید نجات جا ننا          | 44       | تمسى چېره پرنظر نه رکھنا                                |
| AΦ        | انتباغ ـــانكاراور فمودمرى                      | 44       | فضوليات عن مبتلا مونے كانقصان                           |
| ۸٦        | ا احدیہ ہے جمبت اور اس کی حدود<br>ت             | 44       | حضرت كالكمال استغناء                                    |
| ۸۷        | ذاتی ملم کے بغیر نشد ای <i>ق ن</i> د کرنا جا ہے | ZΑ       | متکبروں کے ساتھ <sup>ے حض</sup> رت کا برتاؤ             |
| <u>84</u> | الفظة' خابطًاه'' كَل اصل                        | ۷۸       | حفظ مراتب كاخيال نه ركھنا                               |
|           | دوسرون کی مصلحت کواپٹی نیک نامی                 | ∠۸       | انتظام او قات کی بر کمت                                 |
| اعما      | برمقدم رکھنا<br>پر                              | ۷۸       | ا يک خطبه کاخواب ميں القاء                              |
| ۸۸        | للتحييل العفته لغنى يرده كحاحكام                |          | الیک مصبرہ ورب میں ہمارہ<br>حصرت کے ماموں کے پھیما قوال |
| AA        | اوراس کے فطر کی ہوئے گا ہیان<br>د               | _ ∠9<br> |                                                         |
| ۹۱        | ایک دینداراورساحب قیم ایدینرکی آید              | Α•       | دورهاضر <u>کے م</u> فسرین کا حال                        |

| صفحه       | عنوان ا                                                                 | صفير | عنوان                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1+5        | مسلمانوں کی مزوری کا سبب بدھی                                           | 16   | شاعری کا جواز اوراس کی حدود          |
| 1.4        | مخالف کی ہے جسی پر اہل حق کا طریقہ                                      | 91   | پشتیه کامتیج سنت ہونا                |
| 1000       | تىدىن كى ترقى                                                           | ٩r   | ا بمان كے لا لے بڑ گئے ہيں           |
| 10         | بيعت بين مصلحت كاورجبه                                                  | 41"  | جابل صوفیها ورونیا دار پیروں کی حالت |
| 1+1"       | معاصی <u>۔</u> نفرت                                                     | ۳۴   | غالی مشوره دیے کر کاموں ہے گریز      |
| 1+14       | تدريس كے وقت غير متعلق مخص كوند بٹھانا                                  | 917  | تحریکات میں عوام کو بہکایا جاتا ہے   |
| <br>       | سفارش سے خضر علیہ السلام کے واقعہ                                       | 914  | د بنی شبهات کاعلاق همیت اور محبت     |
| ا سماه ا   | ے ایک نکت                                                               |      | اوران دونو ب کے حصول کا طریقہ        |
| 1+0        | ديهاتيول كاكليه حكمت                                                    | 90:  | عمل کے بعد خواص معلوم ہوتے ہیں       |
| 1+0        | انئ جگه پر جا کرتین باتوں کی وضاحت کرنا<br>پ                            | 90   | دوسرول کو برا کہنے کی کیا پرواہ؟     |
| 1+2        | ا قبور سے استفادہ میں اذ ن ضروری ٹہیں<br>میں                            | 94   | ز بين داريا آسان دار                 |
| 1+2        | حضرت كالكمال استغناء                                                    | 94   | خلائی تحقیقات ہے معراج کا ثبوت       |
| 1•Δ        | شریعت کامخالف یا مجنون ہے بیاد جال                                      | 92   | معافی کامطلب تعلقات کی بحالی نبیں    |
| 1+4        | ا سلام میں شورائئیت اورمشورہ کی ضدود<br>مسل میں م                       | 9.4  | ایک دن ایک مہینہ کا ہونے کی صورت     |
| 1-4        | ہندومسلم اتحاد کی ندمت .<br>حریس بر رکھ ل                               | 44   | امیں پانچ نمازوں کا حکم              |
| 1.4        | جمہوریت بیجوں کا تھیل ہے<br>ماری کا قال قال میں                         | 99   | تدبيرا ورتقد بركامئله                |
|            | دعاسب کی قبول ہوتی ہے یہاں<br>سے مصرف میں کہ بھی                        | 100  | موت کی تیاری اور وحشت<br>            |
| 1•4        | کک که شیطان کی جھی<br>برین ظیفوں سے تبریل نہیں ہو ہو                    | 1+1  | ازی کتابیں کانی نہیں                 |
| 1•∠<br>1•∧ | دین وظیفوں ہے آسان میں ہوتا<br>بھکاری کے مانگنے اوراہے دینے کا شرعی حکم | 1+1  | طر اِتّی ہے۔بے خبری کی وجہ           |
| 1•4        | بههارل سے ماتے دورائے دیے کا سری سے<br>دین اور اہل دین کی عظمت          | 100  | نا گوار دا قعات کی حکست              |
| 1•A        | رین اور این کا مست<br>ایک صاحب برمواخذ واور حضرت کی مشکل                |      | روایت داقعه میں علاء تک بے احتیاطی   |
| 1•9        | ایک صاحب کا خطاور حضرت کا جواب<br>ایک صاحب کا خطاور حضرت کا جواب        | 1+7  | كريتهين                              |
| 1+9        | میں کے افران کا علاج<br>مسلمانوں کے افران کا علاج                       | 104  | شہادت کے معتبر ہونے کی شرط           |

| تعنى           | عتوان                                                      | حد غجه      | عنوان                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| IN.            | نه قلب مین غل ( یالکسر ) نه زبان برغل بالنسم               | 1+4         | ایک پیرصاحب کی غذا                            |
| 144            | ندۇ سىيا بىغ ندۇ ھىيالا                                    | 11•         | حضرت کی ہر چیز خصوصاً موال میں بھی اعتیاط     |
|                | متنكبرين كالتعانه بهون ميس علاج اور                        | <br> -      | ہے طریقہ ایک ہیں بھی فرج ہوتا ہے              |
| tra            | حضرت شيخ الهند كاواقع                                      | •           | مسلمان دینداراورغیرت مند ہونا جا ہے           |
| ira            | صرف بيعت ہوجانا كافى شہيں                                  | I+          | اولا داور بیوی کے نفقہ کا فرق                 |
| 154            | خالی رائے دینے والوں کا علاج                               | 11+         | محقق ہمیشہ مقلد ہوگا                          |
|                | بزرگوں کی عظمت سے نورا نیمان                               | 111         | یعن تحریف دین کی ندمت                         |
| IFT            | قوی ہوتا ہے                                                | li li       | استاد کے بغیرعلم اور شیخ کے بغیر عمل نہیں آتا |
| IFY            | الماع اور خواجه نقشبندی                                    | '           | ملقب به تنبيبالاحزاب على ضرورة الحجاب         |
| irr            | ٔ چشنیه کا ند هب                                           | 1111        | ( بینی برده کی شرورت )                        |
| 182            | علوم نقشبندیه کے اور جانبازی چشتیہ کی                      | 112         | چندہ لینے میں احتیاط                          |
| 11/2           | سچا آ دمی محبوب ہوتا ہے<br>۔                               | 117         | ميلان الى الامرد كے علاج كا نفع               |
| 152            | د نیاوآ خرت کی پریشائی ہے نجات<br>شن کر کے بیا             |             | عوام کی بےاستقلالی اور چندہ کی                |
| 174            | حضرت شیخ الهند کی حالت گریه<br>ام                          | 1144        | داوں پر گرانی                                 |
| 1172           | عنداللہ محبوب ہونے کامراقبہ<br>کسید است سے ا               | ΠА          | وین میں نظرآنے والی دشوار یوں کی مثال         |
| ItA            | مسلمان کے انقال پر حالت خوف ہوتا<br>میں مسلمان کے ریوانشوں | 119         | طالب کی اصلاح میں کمی کرنا خیانت ہے           |
| IPA<br>Ima     | صرف وعظ اورلينگچر کافی نہيں<br>غ مسلہ سرعلہ                |             | زیادہ غلطیاں فکر کی کی ہے ہوتی ہیں            |
| 187            | غیرمسلموں کونلم سے مناسبت<br>ایک صاحب کے سکوت پرمواخذہ     | † <b>r•</b> | ا فہم کی کی ہے نہیں                           |
| 124            | الیک صاحب حے سلوت پر سواحبرہ<br>گائے کا گوشت کھا نا        | 111         | مېرىيە روكر <u>ن</u> ے كا فاكدە               |
| 119            | کامے کا توست ھانا<br>ایک ہندو کے اظمینان قلب کیلئے علاج    | ir:         | بزرگوں کی ہر بات میں برکت ہوتی ہے             |
| 11 4 1<br>1800 | ایک ہندوے اسپیان ملب سے علان<br>سی                         | iri         | انگریزی پڑھ کردین کی حفاظت کا طریقه           |
| 117*           | سهيد<br>اسلام اورتر قي                                     | 145         | شا بجبهان اورتخت طاؤس                         |
| 1179           | اسعام اورتری<br>عرب جیسی قوم کی اصلات چند دنوں میں         | 177         | سرسید کا ایک وعد ہ                            |

| صغ    | عنوان                                                                    | صفحه        | عنوان                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| -     | میں۔<br>شفتگو کا ہر جزواضح کمر کے آگے                                    | ۱۳۰         | دوسرول پرمواخذ و کیونت حضرت پرغلبه نوف                                 |
|       |                                                                          | 17**        | ابتدائے سلوک میں قلت کلام کی ہیت                                       |
| 16/8  | ا چيلناها <u>بين</u><br>الربيل عود مرارية السيان                         | 164         | او گوں کی شکایت اینے د کھ کا اظہار                                     |
| P711  | ا کامل بحوام کامشا به بهونا<br>ایشن تر سر مرفیف                          | וריו<br>ייי | ر وں معلق جو روں میں احتیاط<br>اینے مسلم ہے متعلق شبہ کے حل میں احتیاط |
|       | ٔ شخ تووہ ہے جس کا فیض سارے<br>ال                                        | ۱۳ <b>۳</b> | '                                                                      |
| 1179  | عالم پرمجیط ہو<br>معاد ہ تا ہے ہیں ۔                                     | " '         | ادب میں اعتدال<br>تحکم شرعی کے اسرار اور حکستیں معلوم                  |
| 1619  | ا مُمَاْل مُقْسُودِ كَى كِيفِيات بِهِت بِخِتْهِ بُوتَى بَيْنِ            |             |                                                                        |
| 12+   | كيفيت نفسائي وروحائي مين فرق                                             | 1677        | کرنے کا مرض<br>کسٹ کی میں میں مدینات کا                                |
| 10+   | درولیش اورمولویت میں ایک فرق                                             | 1177        | مسی کی اصلاح مین خوش اخلاقی ہے<br>میں سے                               |
| 161   | ا منہی کےمتعد دولچیپ واقعات<br>متعدد دولچیپ                              | سايما       | اخبارات کی مزمت                                                        |
| اعدا  | تقليدكى تعربيف اوراس كى فطرى ضرورت                                       | 11979       | معذرت کر لینے پردل ساف بوجانا<br>سیمیر                                 |
| 100   | ایک میسائی ہے مناظرہ                                                     | IMM         | جاہ کے اثر سے کام نہ لیٹا<br>م                                         |
| 100   | متعددمهما نول كوكها ناكحلاين كااصول                                      | سايدا ا     | ائيك صاحب كادس سال بعدا پي                                             |
| 101   | صو فید کے کشفیات کا تحکم                                                 | ۳۳          | کوتا ہی ہےرجوع                                                         |
| ا موا | کھانا کھاتے وقت کن تشم کی بات کی جائے                                    | -المال      | فائن فاجرك ول مين بهمي خدا كي محبت بونا                                |
| 100   | ا ہے کو بڑا تبجی کر دوسروں ہے رعایت نہ کرنا                              | سفياا       | ہندوؤں کااذان ہے بدکنا                                                 |
| 100   | خوش اخلاقی کا مطلب زم بات کرنانیین<br>خوش اخلاقی کا مطلب زم بات کرنانیین | IMM         | '' نەستايىغە والول كا خادم مول''                                       |
| ייםו  | و جود صالع پر فطرت خود دلیل ہے                                           | 1000        | ا سراف دور مجل کا علاج                                                 |
|       | حضرت گنگو بی اور حضرت نا نوتو ی                                          | IFT         | ا پنی باری کی اخباری اطلاع سے انقباض                                   |
| 104   | سرے چندوا قعات<br>کے چندوا قعات                                          |             | غلبه کیفیات اورموت کے وقت دنیا                                         |
| 109   | ے پیکروائٹاں<br>شریعت کا کوئی حکم خلاف فیطریت نہیں                       | IMA         | ہے ہے التفاتی                                                          |
|       | سریب کا وق م خواف مطرت میں<br>اگرام اور تعظیم میں فرق ہے                 |             | حق تعالیٰ کی رضااورانگی یاد                                            |
| 109   |                                                                          | 104         | مقصود بالذات بين                                                       |
| ۱۵۹   | غمامہ کوضرور کی سمجھنے پرایک صاحب سے بحث<br>بلا مدین ن                   |             | صرف تصانف اوروعط ہے معتقد                                              |
|       | ریل میں قانون ہے زیادہ وزن<br>اسٹ                                        | ICA         | اند : و نا چا چنځ                                                      |
| 14.   | لیجانے ہے احتیاط                                                         |             |                                                                        |

| صفي        | عنوابن                                                                     | مغتمة | عنوان                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 127        | شمشيروستان اول                                                             | 141   | خوش لبای کی حدود                                                   |
| 127        | أيك طالبعام كي طالب سافي رش زر تعييمت                                      | 141   | مضمت دین کی کی                                                     |
| 120        | بچوں کی شوخی شرارت محبوب ہوتی ہے                                           |       | بے علمی کے باوجود موئے موئے الفاظ                                  |
|            | ا پی غلطی کی تاویل نه کرنا تیجی محبت                                       | 171   | بو لنے کا متیجہ                                                    |
| 120        | کی دلیل ہے                                                                 | INF.  | شرکت والے کام پورے فیل ہوتے                                        |
| 127        | المشق عجيب چيز ہے                                                          | 144   | سياست اوراسلام                                                     |
| 144        | قصبات میںعورتوں کی عفت                                                     | 175   | آج کل کی تصابیف                                                    |
| īΔΛ        | عقیقه میں حدود کی قید مستحب ہے                                             | 144   | آ دابا کم مسلم لیون شیخ سے ہر داب<br>آ دابا کا سے ایک شیخ کے آ داب |
| IZΛ        | اب مولوی ہونا بھی جرم ہو گیا ہے                                            | מדו   | حضور کے چندلفظی لطا آف                                             |
| 149        | ہزرگوں اور امراء کے خدام میں فرق<br>**                                     | 144   | سيرت النبي عصيفه كى كماب مين ايك گستاخي                            |
|            | کتابوں سے پیدا ہونے والی مزرگی<br>                                         | MZ    | ابل الله کی عقل کامل ہوتی ہے                                       |
| 149        | امی <i>ن غلو ہو تا ہے</i><br>میرین                                         | 144   | الصوف آسان ،فقه مشكل                                               |
|            | اسلامی قانون کی خو بی اور<br>منابر سراعقا                                  | .112  | اعلاءانسنن كاكام                                                   |
| 149        | ا حضرت نمرٌ کا کمان محفل<br>ایسته سرین سره بی                              | HA    | چشتیہ کے یہاں فنااول قدم ہے                                        |
| 14 •       | ا ذوقیات کا بیان کر نامشکل ہے۔<br>احذا کا جسال کر نامشکل ہے                | FYA   | بندومسلم اتتحادكي شرائط                                            |
| 1/4        | حضور کی صحبت کا سحابہ کرام پرا تر<br>اعبیق سے مدور نام مردھر نکا ہے،       | 179   | ظاہری تقنوی ہے دھوکہ نہ کھا نا جاہیئے                              |
| IAI<br>IAI | عورتوں کے سرمنذانے ہے ڈاڑھی نکل آنا<br>آکل کی متانت کبرے ناشی ہے           | 174   | محبين مال ظاهرا مثقى ووتيهين                                       |
| IAI        | ا من قامنات ہر سے مان ہے<br>وصول میں تاخیر تعلمت کی بنا پر ہوتی ہے         | 174   | نجیروں میں شادی کرنے کا نقصنان                                     |
| IAF        | وسوں میں ما بھر مست کی بھاچ ہوں ہے<br>زیادہ محبت ہے زیادہ رعب پیدا ہوتا ہے |       | آمدنی اختیار میں نہیں گر خرجی                                      |
| 1/31       | ر پاره حبت سے ریاد ہ رسب پیرہ ہو ہا ہے۔<br>سلسلہ مقبولیت اور حضرت میاں ہی  | 144   | افتتیار میں ہے                                                     |
| HAF        | عسکه بویت اور سرت میان بن<br>کاذ کرمبارک                                   | 14+   | ایک گائے کے آٹھ جھے                                                |
| IAT        | ا حاد مرسبارت<br>خرج کی حدوداورانعامات الہید کا احترام                     | 14+   | اصلاح ضروری ہے بیعت ضروری ٹییں                                     |
| 18.1       | ری ن مدور در در داری می استران<br>تریکات مین شرکت سے اجتماب                | 144   | قول ہدیہ ہے انکار                                                  |
|            | <u> </u>                                                                   | L     |                                                                    |

| تستحد       | عنوان                                     | صفحه        | عنوان                                       |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 194         | بالغ ہونے کے بعد ختنہ کا تعکم             |             | اصلاح كاطمر ايته اورينيخ كي تشخيص           |
| 194         | تسوف کا عطر،خوف ،رجااورمحبت میں           | 184         | ويكر يريا فتاه                              |
| 19.5        | چشتیه کا خاص رنگ                          | 144.        | حضرت كنگويتي اور حضرت تعانوي كاوعظ          |
| 19.5        | وین کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے بھرآ سان ہے   | 144         | امتیوں کی محبت حضور کی محبت کا تتیجہ ہے     |
| 19/         | شكايت ہے متاثر نہ ہوناا ورعدل كرنا        | 184         | استمى بھى صاحب كآئے تذآئے                   |
| 199         | اجنبى محض كامدييا ورهضرت كالممال ادب      |             | ے حصرت کا خالی ذہن ہونا                     |
| F**         | اخلاق کے دو درجہ ہیں ایک فطری دوسرائسبی   | 19+         | طريق كااحياءاورحق تعالى كأنضل               |
| <b>ř</b> +1 | اصول کے خلاف کرنے ہے محبت کاختم ہوجانا    |             | مشارمخ طریق ہے کسی کے ساتھ                  |
| <b>**</b> 1 | حضرات چشتیه کی خاص دولت فنا               | 191         | بدنگمانی نه ہونا                            |
|             | مولا ناا ساعیل شهید کی ایک عبارت پر       |             | صاحب نسبت میں شبہ ہوتو عبالح                |
| r+r         | شبه کا حکیمانه جواب                       | 191         | ا ہونا لیقینی ہے                            |
| r+r         | اهل باطل کی کوششیں اور مسلمانو ں کی حفاظت | 191         | آج کل الگ الگ رہنامصلحت ہے                  |
| r.m         | ا فضول گوئی اس طریق میں زہر قاتل ہے       |             | تعویذات میں عامل کے خیال کا                 |
| 7.14        | كشف مين بزى مصببتين بين                   | 191         | الزبوتا ہے                                  |
| r•0         | المبكل كى تهذيب تعذيب ہے                  | 197         | د بی تعلقات رکھنا ہوتو میر ہے طرز پر ہو     |
| r+0         | بدعتي اور حضور علاقصه كي شقيص             |             | سائل کے لئے چندہ کرنا سچے نہیں              |
| r+0         | چشتیه کی مسکنت اورا نکساری                |             | ادب المعذ ور <sup>ايع</sup> تى بعض صاحب عذر |
| r+1         | مالی خساره سے مجاہدہ                      | 197         | امشائخ كااوب                                |
| F+4         | ننس قيد ميں ہوتواس کا کيڊنبيں چلٽا        | 197         | شورش وغلبه کمال تهین                        |
| F+4         | وفن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاما نگنا        |             | آج کل کے کامل ناقص ہوکرا پنا<br>۔۔          |
| F•4         | ذلت اورتو اضع کے درمیان فرق               | †9 <b>7</b> | تقص چھیاتے ہیں<br>س                         |
| r•4         | پیغیمروں کا بکریوں کا چرانا ٹابت ہے       | 194         |                                             |
| r•Z         | لوری عبارت بیان نه کرنے میر موافقه ه      | 194         | ز بدگی مقیقت اوراس کا سمجع مطلب             |

| عدقي الم          | عبنوان                                                                   | صفحه        | عنوان                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| r14 l             | جريكات كاورتي نشسان                                                      | ۲۰.         | تشبه ممنوع ہے تشابہ جائز ہے                                              |
| FIA               | حفرت حابق صاحب سے ماغ شفے کی درخواست                                     | F+2.        | مسلمانول مین انتخادگگر گونسا                                             |
| rίΔ               | حضرت حاجي صاحب اورتقر بر کااعاده                                         | r•∠         | مولو يول کو چند ه جمع کرنانبين جا ہے                                     |
| ria               | ا<br>بزرگون کامالی سعاملات میں دخل نہ دینا                               | <b>7</b> •A | کیفیات مقصود نہیں رضا برق مقصود ہے                                       |
| <b>719</b>        | مدارس میں ضروری علوم کا اضاف                                             | <b>r•</b> ∧ | تعلق مع الله ميں استغناء کی خاصیت ہے<br>مرح                              |
| 77.               | اہل اللہ کی عقل کا مل ہوتی ہے                                            | r- 9        | « هنرت گنگو بی اور هفرت حاقی صاحب<br>پر                                  |
| rr•               | سلف کاز بدنی الدنیا کا حال                                               | r• 9        | مولو يول کو ماليات مين ندېژ نا چاہئے<br>هورو د د                         |
| rr•               | آهویذات کے سلسلہ میں حضرت کا واقعہ                                       | ľ(+         | معنرت تعانوی برحصرت گنگوین کی شفقت<br>ایرین میرین به میرین               |
| rri               | یشتیہ کے بیہاں فٹااول قدم ہے                                             | ۲۱۰         | اتوسل کی حقیقت کاانکشاف<br>دینا سر دروی نهد برای د                       |
| l<br>Pri          | امراء کی طرف دغبت ٹھیک نہیں گونبیت سیح ہو                                | '''         | ر ذاکل کے ازالہ کی ٹیمیں امالہ کی ضرورت ہے<br>اغیمہ تنا سے میشر سی رہیدا |
| <br>  <b>٢</b> ٢7 | _<br>بے لکلفی اور بے او بی میں حفظ حدود                                  | rii<br>rii  | غیرمقلدوں کے مشرب کیا مثال<br>اصلاح کرنے والانشانہ ملامت بنمآ ہے         |
| +++               | بدید لینے میں حضرت کامعمول<br>مدید لینے میں حضرت کامعمول                 | ****        | اسان کرے واقا سانہ عالمت بھا ہے<br>کھانے کے ذریعہ منا سبت کی بیجیان      |
| rrr               | رہیں ہے۔<br>اوب السیاستہ لیتن اصلاح کے آداب                              | <b>i</b>    | تعویذ کے سلسلے میں یکھید حکایات                                          |
|                   | حفرت حاجی صاحب کاملازمت                                                  |             | بزرگان اسلام کے بیہاں انباع                                              |
| rra               | رے میں میں سب ہمار سے<br>چھوڑ نے ہے منع کرنا                             | rir         | اسنت کااہتمام                                                            |
| PFY               | پ رو کے کیے ہی ۔<br>حضرت کُنگوہی کی انتظامی شان                          | . PIP       | اس طریق میں فناوانتیا و ہے                                               |
| rry               | مشرے ملوبی اسطان میں اسطان میں مقالد<br>حضرت حاجی صاحب اور ایک غیر مقالد | rim         | مر بی کی تعلیمات اهل خصوصیت کیلئے                                        |
|                   | تصرف ہے افرایک میں اثر ہونا<br>تصرف ہے اعمال میں اثر ہونا                |             | ر<br>کشف سیح کے بھی جحت نہ: و نے پر                                      |
| 772               | _                                                                        | rim         | ایک مملی تمثیل<br>ایک مملی تمثیل                                         |
| 772               | حضرت پرگھر والوں کا اعتقاد<br>بعض ہے۔ تریفع                              | ria         | ممبت کے حقوق                                                             |
| 172               | بعض اوقات تواضع کبرے بیدا ہوتی ہے<br>میں تاہمیں تاہمیں                   | MA          | لعض متعلقين كااختلاف اورحضرت كاطرزممل                                    |
| rr2               | غادم قوم اور نادم قوم                                                    |             |                                                                          |

| فسفحه        | عنوان                                         | صفحه   | عنوان                                 |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| :            | هنه ت نانوتو ک <i>ی کافقا</i> ل <sub>کی</sub> |        | مجدود ویے کے تعلق ایک صاحب            |
| د۳۵          | «عنرت ً مُنَّاوِي كَامِقُولِهِ                | 774    | کے سوال کا جواب                       |
| የምል          | حضرت قطب صاحب اور حضرت سلطان تی               |        | ایک بدختی پیرکا واقعها ورعبدیت        |
| rra          | خب مقلی اور حب عشقی میں ترجیح                 | 774    | وفنائيت كى حنرورت                     |
| rra          | ا تان سنت اورشهرت                             | 174    | پڑھ ککھ کربھی روز گار کی کمی          |
| t#4          | کام شروع کرنے ہے جل مقصود کو مجھے             | rr.    | خاوندگوستمر کرنے والاتعوید            |
| r#2          | حضرت کے معمولات میں نہ تواضع نہ کبر           | rri    | احكام دين جديد تحقيقات كيفتاج نبيس    |
| rr4          | شرایعت میں دشمنی کی حدودمقرر ہیں              | 1771   | نلہور و جال کے وقت طویل دن کی تحقیق   |
| rr4          | حدود شریعه کا اتباع اور چند بزرگون کے واقعات  |        | ائگریز وں اور ہندوؤں کا               |
| kla.*        | حننرت کی صاف گوئی                             | +++    | اختلاف محض ساک ہے                     |
| ri**         | دن میں کئی بارلہاس بدلنا                      | rrr    | اظہور د جال کے وقت نماز وں کی شخفیق   |
| וייוז        | حضرت شاه عبدالعزيزادرشاه اسمعيل شهبيد         | ı      | گاندهی د جال ہے کم نہیں               |
| إمراع        | تغییراورتصوف ہے حفنرت کی مناسبت               |        | تح ایکات میں عدم شرکت پرایک           |
|              | بزرگوں کے یہاں مواخذہ ہے بیچنے                | rrr    | صاحب کے اعتراض کا جواب                |
| FFI          | کی آ سان صورت                                 |        | حضرت گنگوی اور حضرت نا نولو ی کانتگمی |
| <u> </u><br> | بزرگون كااستغناءاورسلطان تمس الدين            | rrr    | اختلاف اورحضرت عاجي صاحب كافيعله      |
| rom          | التمش كاواقعه                                 |        | طریق کی غیرمقصوداشیا ، بعض            |
| Frr          | بلانیت کے بھی ثواب ملتاہے                     | rrr    | کے لئے خطرناک ہیں                     |
| rr'r         | لآتوالزكوة سے مالدار بننے پراستدلال فاسد      |        | مسائل کلامیہ میں متکلمین کے           |
| rmm          | ترتی کی حقیقت                                 | 45.00  | موقف کی وضاحت                         |
|              | ہند میں اسلام سو فیداور تاجروں کے             | بالطاط | تململ اوروا فنح تفتلو كرنا حياسنے     |
| †గాప         | ة رايعه <del>كِش</del> الِياتِ                | rro    | ہزرگوں کے بارے میں فاسداء تقاد        |
|              |                                               | •      | ,                                     |

|                  | عنوان                                   | , ev.         | عنوان                                                |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 121              | اصول معیجد بیمل کرناراحت ہے             |               | مواوی احمد رضاخان صاحب اور                           |
| 104              | تتكثير مواديا تنشير بياش                | గాడ           | چند بدئن حضرات کاواقعه                               |
| fQ4              | کٹرٹ مشاغل ہے قواعد کی منرورت پڑتی ہے   | <b>F</b> 17*4 | خال صاحب بریلوی کے ایک معتقد کا بیان                 |
| raz              | نجس اینے معدن میں نجس نہیں              | 40Z           | صفائی اورزینت میں فرق                                |
| raz              | صاف اور چی بات کرنا آسان ،و تا ہے       | 47Z           | تہدے لئے آئلونہ تھلنے کا ملاح                        |
| raz i            | امراض كى تشخيم صرف مصلح كرسكتاب         | *r2           | انسان کی خواہش                                       |
| roA              | ذكريين يكسونى نهرمونامطانبين            | rm\           | ساع مين اختلاف<br>ساع مين اختلاف                     |
|                  | مناسبت معلوم کرنے کا ایک طریقه          | ተሮለ           | آج کل کےصوفیوں کا وجد                                |
| ron              | از حفزت عاجی صاحب                       | የኛል           | آ داز میں غضب کی خاصیت ہے                            |
| raa              | مدارس میں ترفع کا مرض                   | rea           | محقق کی نظراور سنت رسول کی شخفیق                     |
| 740              | آج کل کے لیڈر                           | r/* q         | ا علاء میں سلاطین کی تن سیاست ہوئی جا ہے ۔<br>تاہمیں |
| <br>             | مسلمانوں کی حالت کاغم اور               | ř≙•           | یعت سے قبل تعلیم کی شرط لگانے کی وجہ                 |
| +41              | حيوة المسلمين كى تصغيف                  |               | حسن معاشرت کی اہمیت اور اسول کی پابندی<br>ا          |
| דדר              | شُنْ ہے فضول سوالات                     | ram           | ا علمیٰ کا مول کے لئے خلوت در کارہے<br>ان            |
| דדי              | سوال بلاضرورت نبیس کرنا حیاہتے          | ram           | بعض معصیت وقایہ کفر ہوتی ہے<br>شہ                    |
| 777              | عوام کا مساجد کے اٹمہ کو تختہ مشق بنانا |               | حصرت شیخ الهند کا حصرت تصانوی<br>                    |
| דיי              | بزرگی ہے پہلے آ دمیت مقصود ہے           | ram           | ے بارے میں ایک قول                                   |
| FYF              | طالب کے لئے تبجویزوں کا فنا<br>ور       | గపప           | اندامت ہے دل صاف ہوجا تاہے                           |
| LAI <sub>A</sub> | مشف بلانكمبيس بهمى حجت نبيس             | raa           | عوام کےاعتقاد کے لئے کمالات کااظہار فعنول<br>این ہے۔ |
| F 41*            | خوش اخلاقی اوراصول کی فتی<br>سیعت       | raa           | الشخ کامل کی سب شقوں پر نظر ہوتی ہے                  |
| ۲۲۵              | یہاں بزرگی تقسیم نہیں ہوتی              | raa.          | اصلاح جانبے سے اصلاح ہوتی ہے<br>مرسر نا              |
| ۲۲۵              | انسانت سکھائی جاتی ہے                   | గప్ర          | حضرت تنتكون كأنظم وصبط                               |
| ודדת             | معصيت ساتوب                             | ram           | بلاطنرور <b>ت</b> سفر کرئے پر عقاب                   |

|              | T                                                                             | 1            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| ص فحد        | عنوان                                                                         | نسفيه        | . عنوان                                  |
| rz n         | بیٹے کے سامنے باپ کی عزت کرنا                                                 | דדד          | شیخ کا پرانی مدیر بدانا                  |
| t_a          | کُلْ کامدارشؓ کی بشاشت پہے                                                    | समा          | انسان کا کام سرف ثلب ب                   |
| 120          | يبال دلجو ئي نهيل دلشو ئي ب                                                   | רדיז         | ازاله شبهات كاطريقه فظمت ومحبت           |
|              | كاميا بي تعليم شيخ رشمل                                                       | F42          | الل الله كي صحبت حاصل كرنے طريقه         |
| 120          | کرنے سے حاضل ہوتی ہے                                                          | r¥∠          | مشائخ چشت کے حالات پڑھنے کا نقد فائدہ    |
| <b>F</b> Z Y | حضرت كاطريق اصلاح اورتجد يدتضوف                                               | 747          | كون ئەلقات مفيدىن؟                       |
| 144          | سلاطین کے اہل اللہ ہے مشورہ لینا                                              | 147          | ہزرگوں کے تبرکات ہے متعلق ایک فقہمی غلطی |
| 7ZA          | ووسرول کی فکرو و مُرے جوایئے سے فارغ ہو                                       | AFT          | حضرت شأه عبدالعزيز كاايك واقعه           |
|              | حضرت حارجی صاحب کی این                                                        | <b>۲</b> 44  | ا گنوار + زین + بیجوده                   |
| rza.         | بارے میں ایک مثال<br>                                                         | FY4:         | آ جکل کے پیرجیوں کی حالت                 |
| 121          | ا حقیقی ادب کیا ہے؟<br>-                                                      |              | دنیا کی ترتی کا انجام تنزل ہے            |
| t∠A          | قرآن میںعورتوں کی صفات<br>ت                                                   |              | بعض بزرگول کے غلبے خشق کے حالات          |
| r∠9          |                                                                               | <b>1</b> /21 | طبعی پریشانی مفترمبیں                    |
| 1/24         | شریعت وطری <u>ق</u> ت کے اتحاد کا مطلب<br>د                                   | r∠r          | سنت كى تعريف اوراسكى وضاحت               |
| 72.9         | دوسروں کے معاملات میں دخل نید بنا<br>پر                                       | tzr          | مشائخ چشت کی سادگی اور حضرت کا طرزعمل    |
| ra •         | عورت کومرد ہے مشورہ کرنا ضروری ہے<br>- سراسر تند                              | 12 m         | ساع کے بارے میں غداہب                    |
| †A+          | آ ج کل کی تعلیم کلانژ<br>- میرین میرین در | r2m          | نورنہیں بلکہ تارہے                       |
| #A+          | رزق میں مذیبر کامل طور پرموژنہیں<br>ذبہ                                       | 12T          | تقویٰ ہے علوم میں ترقی                   |
| rΛ+:         | صوفی کاسب ہے بڑا کمال<br>ترین میں دوں                                         | 74.7         | غير مقلدين اور بد كمانى                  |
| PA •         | ا تحریکات حاضرہ میں ظلمت<br>اور میں اور داریاں                                | 12 M         | بر کت کی حقیقت                           |
|              | خلوص کے لئے اہل اللہ کی<br>میں نہ ب                                           | r_r          | ترک اسباب میں احتیاط لازم ہے             |
| ŧΔt          | جو تیال سیدهمی کرنا ضروری ہیں<br>پیرین سے آنیا                                | 121          | السمبنيگا رول پررخم ج <u>ا بيئ</u>       |
| 1/1          | آ جڪل ڪيعليم آيافت                                                            |              |                                          |
|              |                                                                               |              |                                          |

| نسفحه         | عنوان                                        | 25.00          | محنوان                                    |
|---------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| rΛΛ           | فنوليات سے قاب من غلمت پيدا دو ل ب           | IAI            | سحأبه كرام كى فضيلت                       |
|               | محبت اور مشق کے ساتھ معبت کافل               | 141            | العمل جُليختي کي ڊي ضرورت ۽ وٽي ٻ         |
| 7AA           | ضروری ہوتی ہے                                | FAT            | تجديد بيت ہے متعلق ايك سوال كاجواب        |
| <b>r</b> /\ 9 | ابل مدرسه کوتو کل کرنا حیاسنے                | rΔr            | ووسرول کے کہتے پر کسی سے شکایت ندہونا     |
| 7/19          | عقل اور ذبانت میں فرق ہے                     | rar            | آ جکل کے مصنف                             |
| rA 9          | علما مكااصلاح بإظن كى طرف متوجه نه بونا      | tat            | مبرکم کرنے کا مطلب                        |
| 1/19          | دوستوں کےساتھ مبروخل ندکرنا                  | ram.           | ا ہے عیب نظر ندآ نابہت بڑا عیب ہے         |
| <b>FA 9</b>   | آیت کاایک نکته                               | rA#            | اختیاری اور غیراختیاری کا فرق             |
| r9+           | كثرت مكاتبت كافائده                          | tar.           | بيعت مين جلدي بذكر نے كی تقیحت            |
| rq.           | أبيل اور قصائی کی تمثیل                      | የለም            | ابل تدین میں بدعت کا سب دو چیزیں جیں      |
| rq.           | حتنرت نا نوتوی کا طریقندانسلاح               | <b>1</b> /1/11 | ابازار میں تنجارت کے لئے                  |
| 191           | ا ما معتبول سوال برحضرت حارثی صاحب کا جواب   | ram            | احكام فقدسے واقف ہونا                     |
| rai           | مولا نااحمه خسن امروی اور ختم قر آن کی تقریب | <b>7</b> A1"   | بزرگوں کی غلطی ·                          |
| 791           | راحت كاامتمام ضرورن بتخفيم ضروري نبيس        | ran*           | آ دنیا ہے او پر بھی اعتماد نہ کرے<br>م    |
| 197           | ا تانله کے معنی اور دعوت کی تین قشمیں        | የለሮ            | · -                                       |
| r9r.          | رائے میں چیز کھالینا<br>م                    | <b>*</b> A^*   |                                           |
| rem           | مجلس میں سیحی طریقہ سے بیٹھنا                | ۲۸۵            | الل علم كاشان بي تكلفي اورتواشع           |
| ram           | تبجد کے دفت بھی آئکھ کھلنا اور بھی نہ کھلنا  | r۸۵            | غيرمسلم ليذرا ورمسلمان ليذر               |
| ram           | بات صاف کہنااورآج کل کے محاورے               | ۲۸٦            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| rar           | اتكريزون كاغرض يرجني فلاهرى اخلاق            | PAY            | 1 2 7 - 1                                 |
| ram           | طریق تصوف کی تکمیل ادراس کااحیا،             | 144            | 7 7 7                                     |
| rgir          | علامها بن تيميها ورعلامه ابن القيم           | 11/2           | دوسروں کے چیچے یالکل نہ چانا چاہیئے       |
| 797           | هافظشیرازی شاعراورمفسر                       | FAA            | الله تعالی کا کاموں میں سپولت پیدا فرمانا |
| L             |                                              |                | <u> </u>                                  |

| صفحه  | عنوان                                                                                                                                            | صفحه          | عنوان                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| r•4   | ا يو بكر وتعر                                                                                                                                    | 190           | يزار گول كي ساده با تول مين اثر مونا                                           |
| F+ 1  | عَنْ مَيدِكَ : أول قضائے روز ہ                                                                                                                   | r90           | مِ: رُبُونِ كِسَا تَطِيعُاقِ رِئْكَ لا تَا بَ                                  |
| r•4   | نابالغ كاايسال ثواب معتبر ہے                                                                                                                     |               | اور بزرگول ئےموہم کلمات                                                        |
| r•4   | تقلید شخصی کی ضروری ہونے کی وجہ                                                                                                                  | 193           | بزرگول كائمل ملم يرعالب نفا                                                    |
| r•2   | کا فربتائے اور کا فرینائے میں فرق ہے                                                                                                             |               | حضرت حاجی صاحب کی حضرت تعانوی                                                  |
| r.2   | ایمان میں خوف مقلی کا فی ہے                                                                                                                      | rq∠           | ے محبت<br>-                                                                    |
| r.∠   | قبر بریھول چڑھانا                                                                                                                                | 791           | آ تعزیر مالی کی صورت                                                           |
| P•A   | دار جمی ہے متعلق دندان شکن جواب                                                                                                                  | 79/           | اہل سلسلہ کا ایک مرض<br>نر ، ، ، ، ،                                           |
| r•A   | متبرك چيز كے نقشه كاجواز وشبيه كائدم جواز                                                                                                        | rav           | بچوں پرحکومت جانا نے دالے میاں جی<br>میں مربق میں تاکاف                        |
| r•A   | ریا ،قرائن ہے معلوم ہوسکتی ہے                                                                                                                    | rgA           | الفت کا تقاضا ہے تکففی ہے<br>سیسیر ہے وہ پینو                                  |
|       | معران جسانی پرایک صاحب                                                                                                                           | 799<br>799    | اسلام کسی کامختاج نہیں<br>زرد مذہبتا سے ایراس علی منسب یک کا                   |
| p=9   | کےشہات نے جواب                                                                                                                                   | r99           | انمازا شراق کے لئے ایک جگہ بیٹے دہنے کی تھکست<br>اب حرکا سے نبو میں نبو می تھل |
| r+4   | واقعة قرطان اور حضرت عمرٌ                                                                                                                        |               | آج کل کے نیچری اور نیچیری عقل<br>د نیا کی چیزیں شیخ جلی کا خیال ہیں            |
| F1+   | حضرت غوث پأك كاجنتي مونا                                                                                                                         |               | ربیا بی پیرین بیان مول این<br>رسول کے قوم کے ہم زبان ہونے ہے                   |
| 711   | حیات نبوی عی <u>ضهٔ</u> پرایک نکته                                                                                                               | ۳+۳           | عرب سالت میں کی نہیں آتی<br>عموم رسالت میں کی نہیں آتی                         |
| -11   | بنده كااراده فيجينين                                                                                                                             | r. r          | اروجدک ضالاً فهدای کاترجمہ                                                     |
| in.ii | اولاد کی موت پررونا                                                                                                                              |               | یر وں کی صحبت ہے اجتناب ہوتو                                                   |
| 1-11  | رسول الله عليه في مغفرت كا مطلب<br>المعالمة عليه المعالم | h.*.          | ان کی اصلاح کیسے ہوگی ؟                                                        |
| rit   | کھانے کے بعض مسنون آ داب کی شخفیق                                                                                                                | ۲۰۱۲          | ولا على الساحر پرشبه                                                           |
| P-1P- | سلطنت شخصی یا جم ہوری ؟                                                                                                                          |               | سورة يسين پڑھنے ہے دی قرآن                                                     |
| mm    | اسلام ملوارئيس تجييلا                                                                                                                            | <b>!~+</b> ſ^ | پڑھنے کا <del>لو</del> اب                                                      |
| +10   | کفارے لئے وائمی سزائی وجہ                                                                                                                        | r.a           | حديث سيداشاب اهل الجنته برايك شبه كاحل                                         |
|       |                                                                                                                                                  |               |                                                                                |

# المالحاليا

## ۱۲ ذی الحجه ۱۳۵ هجلس بعد نما زظهریوم سه شنبه

آ زادی کی دیااوراصلاح کاطریقه

 افعال ہیں ہیں نے کہا کہ بعض تو بین ہیں (ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی جن کے اظہار کی ضرور تہیں کہنے گئے کہ وہ بین کو نے افعال ہیں میں نے کہا کہ مجمع میں ظاہر کرنا مناسب نہیں اور تنہائی میں بھی بدون با ہمی مناسبت کے ظاہر کرنا نافع نہیں اور مناسبت کا طریقہ یہ ہے کہ چندر وزمیر بے پاس ہے بار ہے تا کہ آپ کو مجھ پراعتادہ و جاوے کہ یہ خیر خوابی اور ہمدر دی ہے کہ در ہا ہے اور مجھ کو یہ اظمینان ہو جاوے کہ آپ خلوص سے بوچھ د ہے ہیں ہمی گئے بھر سوال نہیں کیا غرض ان متئبروں کی رعایت کی رعایت کی شرور تنہیں تجربہ کی بات ہے کہ رعائتی گفتگو کا کوئی نتیج نہیں گئا ہر بات اصول کے ماتحت ہونا چاہیے ان ہی اصول بی سے ایک یہ ہے کہ اول بید دکھ لیا جائے کہ مخالف کو اپنی رائے فاصد پر جزم ہے یا تر دد ہے آگر جزم ہے تو ہم گفتگو نہ کریں گئے کہ مخص فضول ہے اورا گر تر دد ہے تو بیتک گفتگو کریں گئے کہ مخص فضول ہے اورا گر تر دد ہے تو بیتک گفتگو کریں گئے کہ مخص فضول ہے اورا گر تر دد ہے تو بیتک گفتگو کریں گئے کہ مخص فضول ہے اورا گر تر دد ہے تو بیتک گفتگو کریں ہے کہ کہ فیسل کہ منا کی متاب کہ کا کہ کھی کہ بیا کہ کو کہ بین تو طبیب ان کا غلام بیا ہمی اعتاد نہیں تو کہ دیا کہ فیسل اس کا غلام کے بیس تو کہ دیا کہ فیسل نہیں تو طبیب ان کا غلام ہے کہ جیٹا ہوا نے کو استعال کرے دیکھے پھر آگے چلے (اس طرح نفع ہوتا ہے اورا گر بینیں تو کہ دیا کہ فیسل ہوا ہو اورا گر بینیں تو کہ دیا کہ فیسل ہوا نے ہیں ۔

سالہا تو سنگ بودی دل خراش آ زموں را یک زمانے خاک باش

یہ تو طالب میں شرطیں ہیں نیز مصلح میں بھی ہڑی شرط ہے کہ حکیم ہو طالب کی حالت کے موافق علاج کرے ایک ریئس کا واقعہ ہے کہ ان کو داڑھی چڑھانے کا مرض تھا تو محض اس خیال ہے کہ پانچ وقت وضو میں داڑھی کھولنی چڑھانی ہڑے گہ نماز نہ ہڑھتے ہتھا یک حکیم ہزرگ نے ان سے کہا کہتم نماز ہڑھا کر وخواہ بلا وضوئی ہڑھ لیا کرو بینماز نہتھی تھیہ بالمصلی تھا دو چار وقت تو انہوں نے ایسے بی ہڑھی بھر خیال ہوا کہ کیا واہیات ہے کہ نماز ہڑھی بھی اور بلا وضوبس وضوبھی کرنے لیے۔ یہ بین حکیمانہ تداہیں۔

انسان ہونے کے معنی:

(مفلوظ۲) ایک سلسله گفتنگومین فرمایا اگرانسان انسان ہوجائے تو پھریہ سب بچھ ہے اورانسان کے معنی یہ بین کہ تھے تعلق بیدا ہوجائے حق تعالیٰ کے ساتھ میہ ہی جڑ ہے سب کی ۔ بندہ کی طلب اوراس کی مثال :

(ملفوظ ۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا عادۃ اللہ یہی ہے۔ کہ بدون طلب کے کچھ

ن برتا ہوا ۔ منظر ف سے طلب ہو پھراس طرف سے سب ہی کچھ ہوتا ہے اس پر میں ایک مثال دیا کہ ساہوا ۔ منظر ف باتھ پھیلاتا ہے اس پی ساتا ہوا ہی کھڑا کر کے اس کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اس پی سے ابھی کھڑا ہوتا سیھا ہے چل نہیں سکتا مگر باپ کے ہاتھ پھیلانے پر وہ اس طرف آنے کے لئے حرکت کرتا ہے مگر گر جاتا ہے اب باپ دوڑ کرآغوش میں لے ایگا جو مسافت یہ بچے ممال بھر میں بھی قطع نہ کرسکتا وہ باپ کی حرکت سے ایک منٹ میں طے ہوگئی خلاصہ یہ ہے کہ طلب شرط ہے پھر کام تو سب ای طرف کے جائے ہے ہوگا اور اگر طلب نہیں تو عدم طلب پر تو یہ فر ماتے ہیں کہ اور و و و و در در کر و و و ہود ہیں کہ انگر مکموھا و انتہ لھا کر ھون .

اعتاً د برسی چیز ہے

(ملفوظ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سب کام اعتاد پر ہوتے ہیں اگراعقاد نہ ہوتو کوئی کام بھی نہ ہو مثلّا اگر مریفن کو طبیب پراعقاد نہ ہو بھی کام نہیں چل سکتا اعتاد بڑی چیز ہے عدم اعتاد سے ہمیشہ پریشانی ہی رہے گی مثلاً طبیب مریفل ہے کہ کہ تم صحت یاب ہو گئے یہ کیے کہ نہیں یا طبیب کیے کے مرض باتی ہے مریفی کیے کہیں ایسی حالت میں سوائے پریشانی کے اور کیا ہوگا۔ راہ سلوک میں تدفیق کی مما نعت

(ملفوظ ۵) ملقب بہ مشی الطریق مع نفی النہ قبق ) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کے انسان کوکام میں لگنا چاہیے اس کی ضرورت نہیں کہ نفع کا ہونا بھی اس کو معلوم ہواس کی الیں مثال ہے کہ بچہ کم من ہوار یا ہے اس کی طرف ہے بنک میں روپیے جمع کر دے تو وہ بچہ ما لک ہوجاوے گا۔ مگر ما لک ہونے کے لئے اس کا معلوم ہو تا شرط نہیں جب آ مدنی تقسیم ہونے لگے گی اس وقت معلوم ہوجادے گا اس طرح عمل کا نفع یہاں آ گرت میں ہجواو گے یہاں تو کام میں لگے رہونفع برابر واقع ہور ہا ہے وہاں آ گرت میں بجواو گے یہاں تو کام میں لگے رہونفع برابر واقع ہور ہا ہے وہاں وکی میں نفع کے واسطے کام کرر ہے ہوتو کیا دنیا کے نفع کے واسطے کام کرر ہے ہوتو کیا دنیا کے نفع کے واسطے کام کرر ہے ہوتو ہاں اس کا نفع و کھنا انشاء اللہ تعالیٰ خزانہ بھر پور ملے گا یہاں کے نفع کے مثلاثی تو کفار ہوتے ہیں جن کوآ خرت میں کوئی امیہ نہیں ان کی مطلوبہ اور مجبوبہ بحض دنیا تی ہے ان کوآ خرت میں کوئی امیہ نہیں ان کی مطلوبہ اور مجبوبہ بحض دنیا تی ہے ان کوآ خرت میں کوئی امیہ نہیں ان کی مطلوبہ اور مجبوبہ بحض دنیا تی ہے ان کوآ خرت میں کوئی امیہ نہیں کے ہونہ ہو ان کی مطلوبہ اور مجبوبہ بحض دنیا تی ہوئی ان کی مطلوبہ اور محبوبہ بحض دنیا تی ہوئی ان کی مطلوبہ اور مجبوبہ بحض دنیا تی ہوئی اور موشن اس کے برغس مولانا اس کوفر ماتے ہیں ان کی مطلوبہ اور می دنیا تے جاور آ خرت کے لئے کوئی اور دنیا جبری اند

انبیاء راکار عقبی اختیار کافران را کار دنیا اختیار

( حضرت انبیا علیم السلام و نیا کے کاموں میں جری ہوتے میں اور کافرلوگ آخرت کے کاموں میں جبری ہوتے میں اور کافرلوگ آخرت کے کاموں میں اپنے کو مختار سمجھ کر ان کاموں کی کوشش فرماتے ہیں اور کافرلوگ آخرت ہے کاموں کو اپنے اختیار میں بجھ کراس کی کوشش میں گئے رہتے ہیں۔)
ان کی مرغوب آخرت ہے ان کی مرغوب و نیا ہے اپنی اپنی مرغوب پرزورلگار ہے ہیں بس اپنے مقصود کے لئے کام کرتے رہو تمرہ کو فوندہ کی صورت اگر ساتھ کی ساتھ اسکو بھی و کچھو گے کہ بچھ تمرہ مرتب ہوایا نہیں تو بس کام ہو چکا کی جم تو وہ مثال ہوگی جیسے چکی جینے والی ہر چکر گھمانے کے احدید مرتب ہوایا نہیں تو بس کام ہو چکا کی ہم اور پس چکا آٹا کام کرنے والوں کی تو شان ہی اور موتی کے اسکو ہیں ہوتی ہے ان کی تو شان ہی اور موتی ہے ہیں ۔

گرچه رخنه نیست عالم را پدید 💎 خبره یوسف وار 🗅 باید دوید (اگر چەنظا برمیں کوئی راسته معلوم نہیں ہوتا مگر پوسف علیہالسلام کی طرح بھا گنا جا ہے ) بوسف عليه السلام نے سینیں وکیکھا کہ درواز وجھی کھلا ہے یانہیں اٹھکر دوڑ پڑے اپنا کام کیا ہی اس ارادہ اور نیت کی برکت ہے درواز ہے خود بخو دکھل مجئے اور آپ صاف ہاہر نکل آئے اس طرح تم چلوتو جو کچھ ہر ہے بھلے ہوآ گے تو ہرھوخر بداروں میں تو نام لکھا ہی جائے گا اور وہاں خریدار نام کا بھی محروم نہیں رہتا ایک بوھیا سوت کی انٹی لے کر پوسف عایدالسلام کوفرید نے چلی کسی نے یو جھا کہاں جارہی ہو کہا کہ پوسف غلیہ السلام کوخرید نے اس نے کہا کہان کی قیمت کے لئے تو شاید عزیز مصّر کا خزانہ بھی کافی نہ ہوتم کیا ایک سوت کی انٹی لے کر چلی ہو بڑھیا کہتی ہے کہ یوسف علیہ انسلام کے خریداروں میں تو تام لکھا ہی جائے گا آپ ہی بتلائے کہ کونسازر شمن اس کے یاس تھا عگر نیت اوراراً دوتو تھا تو تم بھی نیت اورارا دو کیساتھ کام لگوسوال جواب میں مت پڑوزیاد و **ت**ہ قیق وتعمل کی ضرورت نہیں امتاع کی ضرورت ہے افسوس ہے کہ دو وقت کھانا کھانے میں باور جی پر تو اعتادگریں کہاش نے کھانے میں زہر ہیں ملایا اورا پنے خیرخوا ہوں پراعتاد ندہو ان ہے قبل و قال کی جاو ہے اس تدقیق میں پیجمی واخل ہے کہا س کودیکھا جاوے کہ ہماراعمل کامل ہے یا ناقص اگر تاقص ہوا تو بددل ہو کر ہمت ہاردی صاحبوم علوم بھی ہے۔ کھل میں جس کمال کے تم منتظر ہو کہ کوئی نقص نہ ہووہ گمال تو صرف ذات یاک ہی کے ساتھ خاص ہے ورنداس ذات کے سامنے تو انہیاء بھی کال نہیں اور تننی کا تو کیا منہ ہے کہ کامل ہونے کا دعویٰ کرے یا منتظر ہواں کے سامنے تو جو کامل بھی ہوگا وہ ناقص ہی ہوگا ہے ہی بڑی رحمت ہے کہ ہم ناقص ہی ہیں محروم تو نہیں اورا گر کمال

کے در ہے ہو گئے اور وہ ممکن نہیں تو کیا متیجہ ہوگا اس آ دھی روٹی ہے بھی محروم ہو آئے گئے ہیں ہیں گڑے ہے کہ اس میں اس میں ہیں کہ سڑک کیسی ہے اس میں گڑھے کہ اس میں اس میں ہیں کہ سڑک کیسی ہے اس میں گڑھے ہیں یا صاف ہے سڑک بردر خت آم کے ہیں یا سیب کے ارہے مجھے کیا کہیں گئے ہوں تو اپنے کام میں لگ تو اپنی راہ طے کرتا کہ منزل مقصود پر پہنچے ہم تو ہر حال میں ناقض ہی رہیں گے ہماراعلم بھی ناقص نظر بھی تاقص ان تحقیقات میں کیار کھا ہے اس کوفر ماتے ہیں۔

کارکن کاربگذراز گفتار اندریں راہ کار باید کار ( کام کروقیل وقال کوجھوڑ دو۔کہاس راستہ میں تمل ہی مقصود ہے)

کیانہ کروں مگر شیخ کی تقلید شرط ہے اس طریق میں بدون تقلید کے کام چل نہیں سکتا قبل وقال وفکر مخفیق سے کچھ کام نہیں چلتا تقلید محض کی ضرورت ہے ،ای کی برکت ہے کسی وقت تحقیق بھی نصیب ہوجاتی ہے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ کئے جاؤسہ سمجھ میں آجائے گاسب تعلیم ہوجاتی ہوجائی ہوجائی ہور جامع آعلیم ہوتی میں جیب اور جامع آعلیم ہوتی ہیں۔
و تعلیم نہ ہوتی تھی مختصراور پر مغز تعلیم ہوتی تھی۔

وهن اور دهیان:

(ملفوظ) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ دیہاتی اوگوں کود کچھ لیجئے کہ ان اوگوں کی گفتگو ہاقت ہوتی ہے مگر سادگی کی وجہ سے نا گوار نہیں ، دتی ای طرح ہمارے اعمال ہماری یا دسب ناقص ہے لیکن اس میں اگر خلوص ہوجن تعالیٰ اپنی رحمت کا ملہ ہے اس کو تبول فر مالیتے ہیں اس کو فر ماتے ہیں۔

ای قبول ذکرتواز رحمت است چوں نمازمتخاضه رخصت است

(تمہارے ذکر کا قبول ہو جانا صرف رحمت کی وجہ ہے ہے۔ جیسے استحاضہ والی عورت کی نماز۔ کہناقص ہے مگرنماز ہو جاتی ہے )

> نهم و فاطر تیز کردن نیست راه جزشکت می تگیر و فضل شاه، بر کجا بستی است آب آنجارود بر کجا مشکل جواب آنجارود بر کجا دردے دوا آنجارود، بر کجا ریخ شفا آنجا رود

> > ہرکیار نجے شفا آنجارود

(اپنی عقل اور سمجھ کوتیز کرناسلوک نبیں ہے جن تعالی کافضل تواسی کی دنتگیری فرما تا ہے جوشکشگی بیدا کرے۔ جہاں بستی ہوتی ہے یانی و میں جاتا ہے۔ جہاں اشکال ہوتا ہے جواب و میں جاتا ہے۔ جہاں در دہوتا ہے۔ دواو ہیں جاتی ہے۔ جہاں مرض ہوتا ہے شفاو ہیں جاتی ہے ) اہل تحقیق یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر عمل کا بھی زیاوہ حصہ نہ ہو گر اس طرف کی دھن ہی لگائے رکھونہ معلوم کس وفت فضل ہو جائے۔

> یک چشم زدن غافل ازال شاہ نہ باشی شاید کہ نگا ہے کند آگاہ نہ باش

(ایک لمحے کے لئے اس شاہ سے غافل مت ہوممکن ہے کہ وہ توجۂ فر مادیں اور غفلت کی وجہ سے تعصیں خربھی نہ ہو۔ وجہ سے تعصیں خربھی نہ ہو۔

اوراگراس میں بھی کوتا ہی ہوجائے تب بھی اس فکر میں نہ پڑے کہ کوتا ہی کیوں ہوئی اس کے تدارک کے لئے السلھ ماغ فسولسی پڑھ کر کام میں لکجائے اگرای کے افسوس میں رہاتو وفت ہی بیکار کھویا کیونکہ ماننی کی فکر بھی تواپنی ہی یاد ہے ان کی یاد نہ ہوئی اس کوفر ماتے ہیں۔ ماضی ومستقبلت بردہ خداست

( گزشته اور آئنده کی فکر خداے تجاب ہے)

یے فکر تو اپنا ہی مطالعہ ہوا اپنے ہی طواف میں لگ گئے کما قال العارف الرومی ہے کہ توں بطوف خود بدی خود مرتدی ہے چوں نجانہ آیدی ہم باخودی، (جب تک اینے طواف اور اپنی فکر میں لگے رہو گے ۔اس راہ کے مرتد رہو گے اور

جب مقصود کو پہنچ جاؤ گے تو خود ہی باخود ہوجاؤ گے۔)

سااذی الجبہ ۱۳۵۰ هجلس خاص بوقت صبح یوم جہارشنبہ طالب کے لئے طریق نفع

(ملفوظ ۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ طالب کے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کوکسی پراعتماد ہے یانہیں اگر ہے تو وہ جو تدبیر بتلائے اس پڑمل کرے خاموش رہے دن میں جو سنا کر ہے دات کو دل میں جمانے کے لئے اس کوسو چاکرے پیطرز تو نافع ہے اور پیطرز مربیانہ ہے اور ایک طرز ہے مناظر اند تو مناظر اند میں تو مولوی صاحب جنہوں نے سائل کو یہاں بھیجا تھا مجھ سے زیادہ ماہر ہیں وہاں جاؤا دراگر مربیانہ طرز سے استفادہ مقصود ہے تو جو ہم کہیں وہ کروباتی چن چن بن بن بی ہے کچھ حاصل نہیں۔ جمیں اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو ہماری نہیں:

(ملفوظ ۹) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بچے تو بیہ ہے کہ اگریفت اقلیم کا بادشاہ بھی مسلمان ہوتو اسلام کو كيا فخر بال خوداس كوفخر هو كهجمين اسلام مين قبول كرليا گيا تو مضا كقة نبين جبلة بن اجهم غساني حضرت عمر کی خلافت میں مسلمان ہو گیا تھا جسکے پاس تعم کا اتناسامان تھا کہ ہرقل کے پاس بھی نہ تھا۔ایک ہارطواف کرر ہاتھالنگی کا پلہ لٹک رہاتھاوہ کسی غریب آ دمی کے بیر کے بیچے دب گیا حبلبہ جو آ گے بڑھالنگی کھل گئی اس کوغصہ آیا اور اس کے ایک طمیا نچہ مارااس نے حضرت ممرؓ کے اجلاس میں فریا دی آ ب نے بدلہ کا حکم دیااس نے مہلت ما نگی اور شب کومرتد ہوکر چلا گیا مگر <sup>د</sup>ھنرت عمر فارو ن<sup>8</sup> کوافسوس نہیں ہوا کیونکہ وہ حق پر تھے بلکہ ایک مدت کے بعد اس کوافسوس ہوا اور ظاہر بھی کیا کہ کاش میں حضرت تمرؓ کے فرمانے پر قصاص پر راضی ہوجا تا تو کیا احیما ہوتا ایک قاصدا ساا می ہے ہے بھی کہا کہ میں پھرمسلمان ہوکر آ سکتا ہوں بشرطیکہ ایک تو اینے بعد مجھ کوخلافت دیدیں اورا پی بنی ہے۔شادی کرویں قاصداسلامی نے کہا کہ خلافت مل جانے کا تومیں وعدہ کرتا ہوں مگر بیٹی دینے کے متعلق میں کیجھ نہیں کہدسکتا البتہ پیام پہنچا دونگا جب آپ کوخبر ملی تو آپ نے فر مایا کہاس کا بھی کیوں نہ دعدہ کرلیا مگرجس وقت جواب دینے کے لئے وہاں آ دمی پہنچا سامنے ہے اس کا جنازہ آ رہا تھااسلام کے فخرنہ کرنے پرایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس کے ہزاروں عاشق ہوں اور اُیک ہے ایک حسین ہوا گران عاشقوں میں ہے ایک بدشکل بوڑ ھانکل جاد ہے تو کیامجوب کوافسوس ہوگا مگر آ جکل کم تبجھ لوگوں کی بیاحالت ہے کہ اگر باوجاہت شخص کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو لئے گئے بھرتے ہیں ارے کیوں اس کا دیاغ خراب کیا اس کے مسلمان ہونے پر فخر کرنے سے تو بیشبہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس کے انتظار میں منہ کھولے بیٹھے تھے ورنہ اسمیں فخر کی کیابات ہےاورابھی تو جب تک ایک معتد بہز مانہ نہ گذر جائے گبڑ جانے کا بھی اندیشہ ہے کیوں اس قدرا چھلتے پھرتے ہوجی تعالی ایسے ہی ناز کے باب مس فرماتے ہیں لائے سفر سوح ان الله لا يحب المفرحين كيونكهاب تواكثراايها بهي موتائ كمسلمان موئ ادر پھر مربد مو كئة تواليي حالت میں تم کس خبط میں پڑے اسلام تو ہز بان حال کہتا ہے۔

ہر کہ خواہد گوبیاؤ ہر کہ خواہد گو برو دارو گیرو حاجب در ہاں دریں درگاہ نیست (اس مال وحشمت پر)امز امت وقعی اللہ تعالیٰ امز انے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس کا دل چاہے آ و ہے اور جس کا دل چاہے چلا جاوے اس در بار میں کوئی کیڑ دھکڑ نہیں ہے )اور ایسے

ہی موقع کے لئے فرماتے ہیں۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی گئی منت شنائ ازو کہ بخدمت بداشت (بادشاہ کی خدمت کر کے احسان نہ جبلاؤ کہ ہم نے خدمت کی اور اس کے احسان مند ہوکر اس نے تم سے خدمت لے لی۔ ۱۲)

ایک بادری کا واقعہ ہے کہ دہ میرے پاس کانپور میں مسلمان ہونے آیا اور یہ کہا کہ کھے روبیہ جمع کردیا جائے تا کہ میں اس سے کوئی تجارت کرسکوں اور کسی سے احتیاج ظاہر نہ کرنا پڑے میں نے کہا سنے اگر اسلام کوئی بچھ کر قبول کرتے ہوتو الزائم سے فیس لینے کاحق ہے اور اگر بہیں تو ہم نے روبید دے کر کیوں خراب کیا بچارا تھا مخلص گومفلس تھا تھے لگا کہ وہ ایک مستقل درخواست تھی شرط نہ متھی اور اسلام قبول کرلیا اور پھررو بیدکا نام بھی نہلیا ایسی درخواست سے جواب کا یہی طرز ہونا جا ہیں ۔ دامن اسلام کی وسعت

(ملفوظ ۱۰) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که ایک شخص قادیانی ہونا جا ہتا تھا یہ پہلے مسلمان تھا پھر آریہ ہوا پھرعیسائی پھرمسلمان ہوا اب قادیانی بنتا جا ہتا تھا مگران لوگوں نے اس کو لینے ہے انکار کر دیا اس خیال سے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر یہ پھر گیا تو لوگوں کو قادیانی مشن میں شبہات پیدا ہو جاویں گے دیکھئے اس سے حق و باطل کے نفاوت کا پتہ جلتا ہے اسلام میں اگر ہزار بار آجائے لے لیں گے اس کوایی بھو دہ بدنا می کی برواہ نہیں اس کوفر ماتے ہیں ۔

باز آباز آبرانچ، بستی بازآ گرکافره ممبره بت پریتی باز آ این درگهه مادرگهه نومیدی نیست صدباراگر توبه شکستی باز آ، (تواگر کافر ظهر به بت پرست بھی ہے تب بھی توبه کر لے تو بھاری درگاہ ہے ناامید نبین ہونا چاہیئے اگر سومر تبہ بھی توبہ تو ڈپر دل ہے توبہ کر لے ہم قبول کرلیں گے ۱۱) محبت حق کی لذت اور اس کے حصول کا طریقہ دلمانی دیں یا باعث میں فی دیں ندر لیسترین شخص حج کا میں سے مطریق کے

(ملفوظ ۱۱) آیک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ فلائ بستی کا ایک شخص جج کو گیا واپسی پروطن کے لوگوں نے وہاں کے حالات دریا فت کرتا جا ہے اس پر کہا کہ خلاصہ بیان کئے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کسی مسلمان کو وہاں نہ لے جائے کم خت بدنھیب نے یہ خلاصہ بیان کیا ای سلسلہ میں جج کے متعلق ایک حکایت بیان کی کہ ایک غریب اور ایک امیر میں جج کے متعلق گفتگو ہوئی امیر صاحب چونکہ

بڑی خوش عیشی سے گئے تھے۔اورغریب بیچاروں کوٹو ٹی پھوٹی حالت میں دیکھا تھااس کے متعلق امیرصاحب کہنے لگے کہتم لوگ ہے بلائے جاتے ہو کیونکہتم پر حج فرض نہیں اس لے تمھاری بے قدری ہوتی ہے اور ہم بلائے ہوئے جاتے ہیں اس لئے ہماری قدر ہوتی ہے اس غریب نے جواب دیا کہ بیر بات نہیں جوتم کہتے ہو بلکہ وجہ بیہ ہے کہ تم تو مہمان ہواس کئے تمھارے ساتھ بیہ معاملہ کیا جاتا ہے اور ہم گھر کے آ دمی ہیں گھر والوں کے ساتھ ای طرح بے تکلفی کا معاملہ کیا جاتا ہے بات تو بڑے کام کی کہی ایسا کلام اہل محبت ہی کا ہوسکتا ہے وہ ہر حالت میں خوش رہتے ہیں بخلاف غیراہل محبت کے دو ذرا ذرمصائب اور تکالیف پر چیخ پیکار مجا دیتے ہیں حضرت لقمان کی حکایت ہےان کی نبوت میں علماء کا اختلاف ہے مگر ولایت متفق علیہ ہے بیا یک کسی ریئس کے باغ میں ملازم ہو گئے ایک روز وہ ریئس اینے باغ کی سیرکو گیا دیکھا کہ باغ میں ککڑی کے چھوٹے حجیوٹے کھل گئے ہوئے ہیں حضرت لقمان ہے کہا کہ ایک مکڑی توڑ لاؤیہ توڑ لائے ریئس نے تراش کرایک نکڑاان کودیا جب آتانے منہ میں رکھا تمام مندکڑ واہو گیا آتانے کہا کہ بندہ خدااس قدر تلخ چیز کو جوشل زہر کے معلوم ہوئی تو کھا گیا اور تیوری سے بھی محسوس نہ ہو سکا کہ بیہ تلخ ہے حضرت لقمان نے جواب دیا کہ جس آ قائے ہاتھ ہے ہزار ہافتھ کی نعمتیں فتم کے ذاکقوں کی کھائیں ہوں اگر آج اس کے ہاتھ ہے ایک تلخ چیز کھالی تو کیا اسپر منہ بنا تا اس کومنہ پر اہتا اس طرح خدا کے ساتھ جومسلمان کا تعلق ہے اس کی بہی شان ہو تا جا ہے اور صاحب اللہ کی تو ہزی شان ہے ایک آ وارہ عورت ہے کسی کوتعشق ہو جائے اس میں گوارہ نا گوار سب کچھ - ہتا ہے اور ز بان پرحرف شکایت نہیں لا تا ۔ جان مال جاہ سب ہی بکھ فعدا کر دیتا ہے ۔ بیسب محبت کے کر شمے میں ای بی لئے کہا کرتا ہوں خصوص جدید <sup>تعلی</sup>م یا فتوں کو جنکو دوسری اصطلاح میں نی روشنی والے کہا جاتا ہے کہ تمحارے تمام اعتراضات اور شبہات کا پہاڑ تحض محبت حق کے نہ ہونے کی وجہ ہے تمهار بيه سامنے ہيے قحبت پيدا كروتمام تبهات ادراعتر اضات خود بخو دايك دم ميں كافور ،و جائميں گے رہا محبت کے بیدا کرنے کا طریق سودہ اہل محبت کی صحبت ہے بدون اس کے کام بنا مشکل ہادر گوان شہبات کے از الد کا دوسراطریق ہے تحقیق قالی مگراس میں اور محبت میں جو تفاوت ہے اس کی الیمی مثال ہے کہ ایک جنگل میں بہت ہی کچھ جھاڑ جھھ کا ڑ کھڑے ہیں ایک شخص ان کو صاف کر کے زراعت کرنا جا ہتا ہے اب اس کے صاف کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ درانتی لے کرجائے اور ایک ایک درخت خار دار کو کا نے اس پر جومٹ کلات کا سامنا ہو گا خاہر ہے اور پھر بھی کامیا بی بقینی نہیں ممکن ہے اس صاف کرنے ہی میں اتناونت لگ جائے کہ زراعت کی فصل ہی ختم ہو جاوے۔ بیرحالت تو قال وقبل کی ہےاورا کیک بیصورت ہے کہ دیا سلائی لے جا کر ہوا کے رخ کھڑے ہوکراس کو گھس کرچھاڑ کر دکھلائے اور گھر آ کرسور ہے جبح کو دیکھے گا کہ جنگل صاف ہے بلکہ وہی جلا ہوا کھا دکا کام دبگا میصال آتش محبت کی ہے اس ہی لئے کہا کرتا ہوں کہ ان شبہات ادراعتراضات ہے جوقلب کبریز ہے انمیں حضرت حق کی محبت کی آگ بیدا کراواور پیدا کرنے کا طریق بھی ابھی بتا چکا ہوں کہ اہل محبت کی صحبت ہےوہ دیا سلائی ان کے یاس ہے اس کٹل جانے کے بعدتم کو تھن گھس کر لگا دینا ہو گا بھراس کے سامنے کسی خس و خاشک کا ٹھیریا مشکل ہوگا پھرتو بیدحالت ہوگی جیسے مولا ناروی رحمتہ اللہ علیہ فریاتے ہیں۔

عشق آل شعلهاست کوچوں برفروخت 💎 ہرچہ جز معشوق باتی جملہ سوخت (عشق وہ شعلہ ہے کہ جب بیروش ہوتا ہے ۔ تو جز معشوق کےاورسب کوآ گ لگادیتا ہے ) تع لادر قل غير حل براند ورنگر آخركه بعد لاچه ماند ماند الدالله باقى جمله رفت مرحبا المعتق شرَات موز رفت لا کی تلوار غیر حق کفتل کرنے کے لئے چلا اور مچھ دیکھ کمہ لا کے بعد کیار ہا( خلاہر ہے کہ الا اللہ ره گیا (اور بهی مقصود تھا)عشق کومبارک بادریتا ہوں۔ جوشر کت غیر حق کو بالکل جلادینے والا ہے۔ ۱۹)

قوت کی مدار حق پر ہے شخصیت برنہیں

(ملفوظ۱۲) ایک سلسله گفتگومین فر مایا که بهمانی ا کبرعلی مرحوم ایک ز مانه میس بسلسله ملازمت بریلی میس تھے وہاں پرایک ڈپٹی کلکٹرمسلمان تھےان ڈپٹی صاحب نے چند آریونکی جوایک مناظرہ کے جلسہ میں آئے تھے اظہار بے تعصبی کی غرض ہے دعوت کی شہر میں شور مجے گیا کہ ڈیٹی صاحب آریہ ہو گئے ا یک شخص بھائی کے پاس آئے اور کہا کہ آج ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا بھائی نے دریا دنت کیا کہا کہ فلال ڈپٹی صاحب آریہ ہو گئے بھائی نے جواب دیا کہ بہتو کوئی حادثہ نہیں اگر پہنچے ہے جوتم کہہ رہے ہوتو اس ہے معلوم ہوا کہان کے اندر ضبیث ماوہ پہلے ہے موجود تھاسوا یسے ضبیث کا اسلام ہے نكل جانا ہى اچھاہے آپ كوكيا فكر ہوئى اور آپ كودوسروں كى تو فكر ہے اپنے اسلام كى تو خبر ليجئے ان کی داڑھی بھی کئی تھی اور بھائی نے بیجھی کہا کہتم اپنے کو بڑامسلمان سبھتے ہویا در کھواگر پریلی میں ایک بھی حقیقی مسلمان ہوتا تو آج تمام بریلی مسلمان ہوتی اس پروہ مخص گھبرا کر کینے لگا کہ کیا فلاں مولوی صاحب بھی مسلمان نہیں بھائی نے جواب دیا کہ دہ تو ایسے مسلمان ہیں کہاگر اس وفت سحابہ میں ے کوئی آجادیں توسب سے پہلے ان پر جہاد کریں خیر میتو اس شخص کو جوابدیدیا مگر فرصت کے دفت بھائی ان ڈپٹی صاحب سے ملے اور واقعہ کی حقیقت دریافت کی انہوں نے کہا کہ کیاوا ہیات ہے کض لغوبات ہے کہ میں آ رہیے ہو گیا و ہے ہی اخلا قااس دعوت کے قصہ کا تو البتہ مجھ ہے صدور ہو گیا پھر ان ڈیٹی صاحب نے بھائی ہے مشورہ کیا کہ اب مجھ کو کیا کرنا جا بیٹے یہ بات تو ہری بدنا می کا سبب بن ممنی۔ بیخبراورمقامات میں بھی شہرت پائے گی (مزاحاً حضرت والانے فرمایا کہ بریلی ہے یہ ریل دور دور جائے گی ) بھائی نے کہا العلاج بالضداب مولو یونکی وعوت کرو اس مشورہ ہے بہت خوش ہوئے اور مولو بونکی وعوت کی اور مجمع میں کھڑے ہو کرتو یہ کی تب شہر میں اس کا جمہ حیا بند ہوااور مسلمانوں کواظمینان ہوااس واقعہ نے لوگوں کا بینداق بھی معلوم ہوا کہاسلام کی قوت کا مداراُوگوں کی شخصیتوں پر سجھتے ہیں اس کئے ڈیٹی ساحب کے انقلاب کی تسقد رفکر ہوئی حالانکہ اسلام کی قوت کا مدارحق پر ہے نہ کہ کسی مخلوق ہراسلام کی قوت خارج ہے نہیں داخل ہے ہے اورعوام کا تو یہ مذاق ہے ہی غضب تو یہ ہے کہ خواص بھی اس سے خالی نہیں چنا نچہ اینے ایک معمول کے متعلق ایک مولوی صاحب کامشورہ عرض کرتا ہوں وہ معمول ہے کہ میں عورت کواور مرایفن کوتو سفر میں بھی مرید کر لیتا ہول محض اس خیال ہے کہ عورت اہل الرائے نہیں اور مریض قابل رحم ہے مگر تندرست کو اور مرد کو ا نکار کردیتا ہوں سفرختم ہونے پر یا تو وطن میں آ ویا خط و کتابت کروا سکے متعلق ایک مولوی صاحب نے مجھ کومشورہ ویا کیسی ہے انکارنہ کیا کروسب کوم پد کرلیا کرواس ہے جماعت بڑھے گی میں نے کہا کہ مولا نا کیاحق ان چیزوں کی قوت کامختاج ہے بچھ معلوم بھی ہے کہ حق میں و دقوت ہے کہ اگر ا يك شخص حق پر ہوا در ساراعالم اس كامخالف ہوتو وہ ضعیف نہیں اورا گریٹے خص حق پرنہیں سارا عالم اس كامعتقد ببوده فخف ضيعف ہےاس ميں كيچ بھي توت نہيں ۔

ایک صاحب کی بے قاعد گی پرمواخذہ

(ملفوظ ۱۳) ایک مولوی صاحب کی نلظی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ بیں خادم تو ہوں مگر نلام نہیں طریقہ اور سلیقہ سے اگر مجھ سے خدمت لی جائے آ دھی رات بھی خدمت کے لئے موجود ہوں گی مگر بے فرھنگے بن اور بے قاعد گی سے میں خدمت کرنے سے معذور ہوں دوسرے بہت مشائخ کی مگر بے فرھنگے بن اور بے قاعد گی سے میں خدمت کرنے سے معذور ہوں دوسرے بہت مشائخ کی دکا نیس کھلی ہیں وہاں جاؤ آ خروجہ کیا میں کیوں غلامی کروں خود خادمیت ہی کا نام کیا تھوڑ ا ہے اس کے حقوق کا ادا ہونا کوئی معمولی بات نہیں سوغلامی کی کہاں فرصت فلاں مولوی صاحب کے متعلق میں نے عزم کرلیا تھا۔ کہا گرانہوں نے اسپنے خیال کی اصلاح کرلی تو خیرور ندان سے کوئی متعلق میں نے عزم کرلیا تھا۔ کہا گرانہوں نے اسپنے خیال کی اصلاح کرلی تو خیرور ندان سے کوئی

تعلق نہ رکھوں گا مگر خیرانہوں نے معذرت کرلی میں نے درگذر کیا جہر حال میں تو اپی طرف ہے۔ کسی کو الجھا نانہیں چاہتا میری جو حالت ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور جو بات ہے وہ صاف ہے یہ بی میں دوسروں سے چاہتا ہوں کہ وہ بھی سلیقہ اور طریقہ سے خدمت لیں آج جے نہ کریں تیمر مجھ کو خدمت سے کوئی عذر نہیں۔

بھوک ہڑتال کا شرعی حکم

(ملفوظ۱۴)ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ بھوک ہڑتال نی ایجاد ہے فر مایا کہ بیخود تکشی کےمترادف ہے۔اگرموت داقع ہو جائے گی تو وہموت حرام ہوگی اور پر د لی پر بھی دال ہے كه آئنده آنے والے مصائب سے تھبرا كراييا كرنے پر آماد ه ہوجاتے ہيں۔ (مزاحا فرمايا زميس رہتے مادہ بن جاتے ہیں ) میں کہتا ہول کہ کیمو کے مر سکتے تو کسی کا کیا حرج ہوا اور کسی کو کیا نقصان پنجا جوسوجستی ہے اللی بی سوجستی ہے ایک فائر العقل لیڈر گاندھی نے اپنے اتباع کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ بیو بوں کے پاس جانا جھوڑ دو آئٹندہ کسل بند ہو جاوے گی اور جوموجود ہیں بیمر جائٹیں گے بچراہل حکومت کس پرحکومت کریں گے بیاعاقل ہے بدنہم بدعقل ای پرلوگ اس کی بیدارمغزی کے قائل ہیں بات سے کہ ان معتقدین کی جماعت بھی ان امور میں اس سے کمنہیں اس مشورہ کی تو بالکل ایسی مثال ہے جیسے ایک مخص کی بھینس چور لے گئے جا کر دیکھا کہ رسا موجود تھا تو پکار کر کہتا ہے کہ لیے جاؤ مگر باندھو گے کا ہے میں یہ ہی حالت ان عقلاء کی ہے حکومت کامدار خاص نسل پر ستجھتے ہیں جیسے اس شخص نے بھینس یا ندھنے کامدار خاص رہے پر سمجھا ایسے بیدارمغزوں ہے تو وہ گنواری اچھے جواپنامطلب اور مقصد تو مفید طریقتہ پر نکال لیتے ہیں ایک گنوار کا قصہ ہے کہ ایک تحصیلدارکوا یک خصیل میں کئی برس کاعرصہ تعینات ہوئے ہو گیا تھاعام برتا وَاہل معاملہ ہے ان کا ا چھا نہ تھا مگر حکام کوانہوں نے متخر کر رکھا تھا اس لئے کسی کی شکایت کا اثر نہ ہوتا تھا اس گنوار نے اس کا تبادلہ کرانا جا ہا صاحب کلکٹر کے بنگلے پر مہنجا کلکٹر نے یو چھا کیسے آئے کہا کہ ایک بات یو چھوں ہو کہ موروثی کے کہیں ہیں صاحب نے کہا کہاگر بارہ سال تک کسی کے قبضہ میں زمین رے وہ موروثی ہو جاتی ہے بھراس کوکوئی جھوڑ انہیں سکتا کہا کہ ہوں بڑے غضب ہو گئے کلکٹر نے دریافت کیا کہ کیابات ہے کہا کہ فلاں تحصیلہ ارکو تحصیل میں گیارہ سال تو ہو گئے ایک سال اور باتی ہے موروٹی ہونے میں اگریہ بھی پورا ہو گیا تو پھرنہ تیرے بابوے جااور نہ میرے بابوے جاکیسی ترکیب سے کام لیا کلکٹر سمجھ گیاا ورتحصیلدار کا تیادلہ کر ذیا ۔

## وفت اورموقع ضا کع کردینا نقصان دہ ہے

(ملفوظ ۱۵) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که بعض اوگ دوسروں پرالزام لگاتے ہیں اپنی حالت کونہیں دیکھتے راہت دن کے معاملات میں مشاہدہ ہور ہاہے کہ موقع کوخود ضائع کر دیتے ہیں پھران کے بس کا کام نہیں رہتا یہاں ہی پرقصبہ میں بازار میں چوک ہے دکام نے مسلمانوں سے کہا تھا اس کو بنوالونگر نہ بنوایا ہندوں نے بنوالیا قبضہ کرلیا۔

### سیای لوگوں کے مشورے

(ملفوظ ۱۷) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کام تو کام بی کے طریق ہے ہوتا ہے نرے مشوروں سے کام نہیں چلتا جو اہل علم سیاسیات میں کھڑے ہوئے ہیں اس میں ایک ہزا ضعف تویمی ہے کہ عوام ہے امیدا طاعت نہیں دوسرے آگریے بھی معلوم ہوجادے کہ اب انکا کہنا ما نیں گے اور مخاطبین اوراطا عت کا مادہ ہے تب بھی اہل علم کابدراہ راست پیا م ہیں بلکہ اس وقت بھی دنیا کے جو بڑے ہیں اہل مال اہل جاہ وہی ان کا سوں کو انجام دیں البہتہ اہل علم ہے جائز ناجائز کو یو چھالیا کریں غرض اہل علم کا جواصلی کام ہے جائز نا جائز کا بتلانا وہ ان ہے لیا جائے یہ اصلی بات ہے اور حکام کے مقابلہ میں جہاں نا کا می ہوئی اس کا اصلی سبب بے اصولی ہے کا م کرنا ہے امیر شاہ خان صاحب نے ایک بات بہت انھی بیان کی کہ تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ساخت کا مقابلہ سلطنت ہی کرسکتی ہےامام حسین کا کیسا تقدیں ہے کہ حضور کے نورے ان کو خاص تلبس مگریزید کے مقابلہ میں کامیابی نہیں ہوئی ای سلسلہ میں قرمایا کہ ایک جنٹلمین صاحب بیبال پر آئے تھے مجھ ہے کہا کہتم تحریکات میں شریک کیوں نہیں ہوئے میں نے کہا کہ اس میں ایک کسر ہے کہا کیا میں نے کہا کہ اس جماعت میں کوئی امیر المومنین نہیں کہا کہ ہم آپ ہی کوامیر المومنین ہناتے ہیں میں نے کہا کہ میں بنیآ ہوں مگر چندشرطین ہیں ایک نو پیے کدمشاہیر علماء لیڈرمیرے امیر المومنين ہونے پر دستخط کردیں اور ایک ہے کہ سب مسلمان اپنی تمام املاک میرے نام ہبد کر دیں خواہ وہ روپیہ ہویا زیور ہو باغات ہوں یا جائیداد کیونکہ میں اگر مالک اموال کا نہ ہوا تو ہر کام کے لئے چندہ ما نگتا پڑے گاسومیں بھیک ما نگنے والا امیر المومنین نہیں ہوزگا اور بھی چندشرا بکا بیان کئے گئے ہی شرا لَطُ اس لئے ہیں کہ بدون قوت کے محض کاغذی امیر المؤمنین ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج امیرالمؤمنین ہوں کل کواسیرا لکا فرین بس رہ گئے اپنا سا منہ لے کر بڑے دعوے کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ کہ یائج منٹ میں اپنا ہم خیال بنالونگا۔

## کا فروں کا ذکروشغل تبویز کرنا نلط ہے

( ملفوظ ۱۷) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ بعضے بزرگ بعض موہوم صلحتوں ہے ہندو کو بھی ذکر شغل کی تعلیم کر دیتے ہیں کہ اس ہےاسلام سے قرب ہو جاویگا مگریہ خیال محض غلط ہے بلکہ اس میں اور بعد ہو جائے گا اس لئنے کہ کیفیات کے لئے اسلام شرطنہیں وہ غیرمسلم کو بھی عاصل ہو جاتی ہیںا گراہیا ہو گیا تو اس کویہ دھو کا ہو جاؤیگا کہ وہ کیفیات کوقر بسمجھ کرقر ب کے لئے اسلام کوشرط نہ سمجھے گا اچھا خاصہ الحاد رائخ ہو جائے گا جلال آباد میں ایک ہندورئیس میرے وعظ میں شریک ہوا بعد وعظ تصوف کی تعلیم حاصل کرنا جا ہی میں نے صاف کہدیا کہ اس کے لئے پہلی شرط اسلام ہے بھروہ اس طرف رجوع نہیں ہوا مگر آج کل ایسے بھی پیرپیدا ہو گئے ہیں کہ مسلمان : وکربھی وہ طریق کے لئے اسلام کوشر طنہیں سمجھتے انااللہ واناالیہ را جعون ایسا طریق شیطانی طریق ہے جس میں اسلام شرطنہیں اس پر بڑا نخر ہے کہ فلاں ہندو ہمارا مرید ہے اگریمی بات ہے کہ مقبولیت کے لئے اسلام شرط نہیں تو خود بیر صاحب ہی کیوں داخل اسلام ہونے کونسروری سجھتے بیں کیا عجیب فلسفہ ہے حقیقت میں نراسفہ ہے یقییناً بدون اسلام قبول کئے ہرگز واصل الی المقصو د تنہیں ہوسکتااوراصل غلطی بہی ہے کہ مقصود ہی کے سیجھنے میں گڑ ہز ہور ہی ہے بہت لوگوں نے محصٰ کیفیات و کشف و کرایات ہی کومقعمود بنارکھا ہے یہی سرے سے غلط ہے طریق تو اعمال ہیں اور مقعبود رضائے حق ہے اب بتلاہیے کہ اس کے لئے اسلام شرط ہے یانبیں یہ ہے طریق کی حقیقت جو میں نے اس وقت بیان کی اس کے علاوہ سب شیطانی راہ ہے جس میں مخلوق کو پہنسا کر گمراہ کیا جا ر ہاہے۔اور پیطریق تو دقیق چیز ہےجس قدرغیرمسلم اقوام ہیں خواہ ہندوہو یاعیسا کی ان کوظاہری علوم ہے بھی اصلا مناسبت نبیس میرامشاہدہ ہے تجربہ مختلف لوگوں ہے گفتگو ہوئی سفر میں حضر میں کافی رسمی علوم ہے بھی کورے ہیں قطعاً مناسبت نہیں یہ تو مسلمانوں ہی کا حصہ ہے بات یہ ہے کہ علم بدون نورنہم کے حاصل نہیں ہوسکتا اور نورنہم بدون اسلام اور تقوی کے حاصل ہونا محال ہے۔ ایک ہندو بہت بڑا سرکاری افسر ہے اس نے ایک مسلمان کے باتھ میرے یاس کبلا کر بھیجا کہ میں اپنے ند نب کے طریق پر بہت بچھ یوجا یا ہے کر چکا مگر کسی طرح اطمینان میسزنہیں ہوتا مجھ کونق کی علاش ہے میں نے کہلا بھیجا ہے کہ کثرت ہے اہد ناالصراط استعقیم پڑھااور دعا کیا کروانشاءاللہ تعالیٰ حق واضح ہوجائے گااورا یک بیہ بات کہلا کر بھیجونگا کہ جیسےتم نے اپنے مذہب کےطریق پر بوجا یا ٹ کر کے دیکھا اوراطمینان میسرنہیں ہوا اسی طرح اسلامی تعلیم کےطریق برعبادت کر کے دیکھوخواہ

امتحان ہی کے طور پر سہی اگراطمینان نہ ہوتو پھر ہم ہے کہنا مولا ناروی ای کوفر ماتے ہیں۔
سالہا تو سنگ بودی و لخراش آزمون رایک زمانے خاک پاش
برسوں تک تو سخت بھرر ہاہے امتحان کے لئے چندروز کے لئے خاک بن کرد کھے لے۔ ۱۲)
گواس صورت میں محفل صورت ہی صورت ہوگی مگراس میں بھی برکت ہوگی انشاء اللہ تعالی صاحب
صورت تو پھر معنی سے قریب ہے خود نام میں بھی برکت ہے دیکھیئے کھٹائی میں تو بیا تر ہوکہ نام لینے
سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کے نام میں اثر نہ ہوئے کہنائی میں تو بیان جولا نافر ماتے ہیں۔

از صفت وزنام چہ زاید خیال واں خیالت ہست دلال وصال ( کسی چیز کے اوصاف بیان کرنے اوراس کا نام کینے سے کیا پیدا ہوتا ہے بہی کہ اس چیز کا خیال پیدا ہوجائے گرید خیال ہی اکثر موجب وصال ہوجا تا ہے۔ ۱۱)

غرض بھی صورت ہے بھی اس قدر نصل ہو جاتا ہے کہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اور وہ تو حقیقی کریم ہیں مجازی کریموں کود کھے لیجئے اگران کے پاس تنجز ااسلی خربوزہ بیجا تا تو جارا نے ملتے کیکن اگرمٹی کا بنا کر بیجائے تو دور رہ پیل جائے ہیں خلاصہ بیا ہے کہ جائیے صورت ہی ہومگر نہیت عجز و نیاز ہواسپر بھی فضل ہوتا ہے۔ دعویٰ و نازنہو بلکہ بزرگوں نے تو یبانک فر مایا ہے کہ متشبہ بالصوفی کی بھی قدرکر و کیزئلہاس نے طریق کومعظم تو سمجھا تب ہی تو تھبہ اختیار کیااوریہ ہی راز ہے تشبه بالكفارك مذموم ہونے كا كه وہ علامت ہے كفراور كفار كى عظمت كى اس لئے حديث جناب تبغيبرصلى الله عابيه وسلم فرمات مين مسن مشهبه ببقوم فلهو منهم سكيونك بغيرا عثقا وعظمت كيضبه نہیں ہوسکتا اور کفار کی عظمت کا اعتقاد ہے حرام۔ ای طرح حضرات صوفیہ کا بیفر مانا کہ متشبہ بالصوفی کی بھی قدر کرواس کی بناءیہ بی ہے کہ اس متشبہ کے قلب میں اس جماعت کی عظمت ہے اس لئے اس کی بھی قند رکرو کیا ٹھانہ ہے ان حضرات کی ٹمین نظر کا ای لئے میں کہتا ہوں کے مقبول بندول کی وضع اختیار کروشکل بناؤ دوسری ایک اور بات ای وفت ذہن میں آئی کیا جناب رسول المساللة كالجي نہيں جا ہے گا كەمىرى امت مير ئے طرز ير دے اہل محبت كے لئے تو يہي كافي ہے خواہ بحصبحي فائده نه ہوتاليكن اگر بيدرجه حاصل نه ہوا اور فائد و ہىمطلوب ہوتو ہى نيت ہے اختيار كراو تب معلوم ہو کہ کیا برکت ہوتی ہے قبل عمل محض عقل ہے حقیقت کا فرنهن میں آنامشکل ہے اور یہ واقعہ ہے کہ شرائع کی صلحتیں عمل اختیار کرنے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہیں جیسے طبیب کامل کے نسخہ کی خاصیتیں بعد (استعال ہی کےمعلوم ہوتی ہیں۔

## شريعت كوعقلي مصالح برمقدم ركهنا

(ملفوظ ۱۸) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کئی کا کوئی طرز ہو میراتو ہے مسلک ہے کہ شریعت کومصالح پرمقدم رکھتا ہوں میرے یہاں مضالح جیں دیئے جاتے ہیں کیونکہ مصالح کو جتنا ہیںا جائے سالن زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔حضرت سیدیّا ایوبکرصد لین کو دیکھئے جب حضور اقدس آپ علی کے وفات ہوئی طرح طرح کے فتنے کھڑے ہوئے ان میں ایک جماعت مانعین زکو ق کی بیدا ہوگئی کہ باوجود دعویٰ اسلام کے زکو ق ہے آنکارکر نے لگےالیہے وقت میں مانعین زکوٰ ۃ ہے جہاد کا اعلان فرمادیا ایسے خطرناک وفتت میں کسی مصالح پربھی عمل نہ فرمایا بلکہ حضرت عمرؓ کے عرض کرنے پر بھی کہ اس وقت ان ہے جنگ مصلحت نہیں ہے ہی فر مایا کہ میں ضرور ان ہے قبال کرونگاحتیٰ کہا گر کوئی بھی میراساتھ نہ دے گا تو تنہا مانعین زکو ہے جہاد کروں گا جو چیز جناب رسول علیصفا کے زمانہ میں جاری تھی اس کو بند ہوتے و مکھ کرمیں چین ہے نہیں بینے سکتا کہ کیا ٹھکا تا ہےاس قوت قلبی کا اس واقعہ کی بیمصلحت ظاہر ہوئی کہ تمام عرب پر هبیت جھا گئی کہ کوئی بڑی تو ے ضروران کی بیشت پر ہے باوجوداس کے کہ مدین کشکراسلامی ہے اس وقت خالی تھا کیونکہ کچھاشکر مرتدین کے مقابلہ کے لئے بھیج دیا گیا پچھشام کوروانہ کر دیا گیا تھا ہے ہے ان حضرات کی قوت ائیانیا اب بیمصلحت رعب عام کی قبل وقوع کیسے معلوم ہوتی غرض دین کے مقابله میں مصلحتیں کوئی چیز نبیں حقیقت میں وہ دین کی مصلحت نہیں بلکہ اپنی مصلحتیں ہیں سوییہ مصلحت برستی ہوئی خدا پرستی نہ ہوئی حجبوڑ وان مصلحتو ن کوان میں کیار کھنا ہے خصوص اہل علم کوتو ہر گز اس طرف نظرنه كرنا جامينة ان كالمدمب توبيه ونا جامينة ..

مصنعت دید کن آنت که یادان بهر کار مسلم گذار ندوشم طره بیازے سیرند (میری توبیدرائے ہے۔کہ سب اوگ سارے (غیر منروری) کام چھوڑ کر ایک مجبوب سے تعلق پیدا کرلیں (بعنی و اعتصاموا بعدل اللہ جمیعاً)

اور دنیوی مصالح تو کیا چیز ہیں ان کا تیت اور ابتاع تو بالکل ہوا پرتی ہے بزرگوں نے تو د بی تکم واسرار میں نوض کرنے اور ان کو تفص کرنے سے منع فر مایا ہے چنا نچہ مجد دصاحب فر ماتے ہیں کہ شرائع میں اسرار اور مصالح کا تلاش کرنا مرادف ہا تکار نبوت کا بینی کا ابتاع نہیں مصالح کا ابتاع نہیں مصالح کا ابتاع ہیں سے بی چھا کہ فلال مسئلہ اس طرح کیوں ہے میں نے جواب دیا کہ تم تو ہم سے خدائی احکام کی حکمتیں ہوچھتے ہو جہال رسائی بھی مشکل ہے ہم تم سے تمہاری ہی

ترکیب بدنی کے متعلق بو چھتے ہیں آسان ہے کہ یہ ناک سامنے ہی کیوں ہے۔ ای طرح ایک دوسر نے خص نے لکھا کہ اس سوال میں افکمت ہے کہ خو د تمہاری کیا حکمت ہے میں نے لکھا کہ اس سوال میں افکمت ہے کہ خو د تمہاری کیا حکمت ای طرح ایک شخص نے لکھا کہ کا فر سے سود لینا کیوں حرام ہے میں نے لکھا کہ کا فرعورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے اس پر انہوں نے غیر جوابی خط لکھا اور لکھا کہ علماء کواس قد رخشک نہ ہونا چاہیئے اگر جوابی خط ہوتا تو میں جواب لکھتا کہ جاہلوں کواس قد رتر نہ ہونا چاہیئے کہ جس فید رخشک نہ ہونا چاہیئے گہ جس سے بالکل ڈوب ہی جا کیں متکبروں کے ساتھ یونہی پیش آنا چاہیئے یہ جھتے ہیں کہ ہم خرد ماغ ہیں میں بیرچاہتا ہوں کہ ان کو یہ علوم کراویا جائے کہ علماء بھی اسپ ناغ ہیں جزاء سینة سینة مثلها۔

۱۳۰ ذی الج ۵۰ ۱۳۰ هجلس بعدنما زظهریوم چهارشنبه

بدون اعمال صالحہ کے تصل کی امیدر کھنا حماقت ہے

(ملفوظ ۱۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آ جکل لوگ فضل ورحمت کے نصوص سکر معصیت پر دلیر جو گئے ہیں بیٹک نجات کا مدار تو فضل ہی ہر ہے گر بیا عمال بھی تو فضل ہیں بدون اعمال کے تو تو قع رکھنا بالکل ابیا ہے جیسے بیسٹر که آ دم علیہ السلام مٹی سے بیدا ہوئے اور ان سے حواعلیہ السلام بیدا ہو کمیں اور حضرت مریم علیہ السلام سے بدون شو ہرعیسی علیہ السلام پیدا ہوئے بیسٹر نکاح نہ کرنے اور اولا دکامتو تع رہے۔

وہم بری بلاہے

(ملفوظ 1) ایک سنسلہ گفتگو میں فرمایا کہ وہم خود ایک مستقل مرض ہے مومن خان شاعر رمضان شریف میں جس سجد میں تراوت کی بڑھئے تھے ایک فروم بھی نماز پڑھنے آتا تھا اس نے خان صاحب سے کہا کہ جس سورت کا نام نہیں لیا کرتے (مرادسورہ یسین) وہ جس روز آوے بتلاد یو میں میں اس روز ندآ ول گا یہ وہم اس پرسوارتھا کہ مرنے کے دفت ہی اس کوسناتے ہیں اور اس کے بعد مرجا تا ہے خان صاحب نے ایک روز اس سے کہا ارے مجھ کو کہنا یا وہیں رہاوہ تو رات پڑھی گئی بس اس نے سب سے ملنا جانا اور خطاقصور معاف کرانا شروع کر دیا دوسر سے تیسر سے روز مرگیا۔
حصول بصیرت کے لئے فضول کلام کا ترک

(ملفوظ ۲۱) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کد آپ کو بیٹھے بیٹھے کچھ زیادہ بولئے کا شوق معلوم ہوتا ہے سوال چاہے ضروری ہو یا غیر ضروری اس کی پرواہی نہیں مولوی صاحب اب تو ضرورت اس کی ہروا ہی تا ہوں کے مقبل وقال جھوڑ کرمولا ناروی کے قول بریا شایداور کا قول ہو ممل کروفر ماتے ہیں۔

جمله اوراق و کتب درنارکن سینه راز نور حق گلزار آن (ساری کتابول کوآگ کا دوسینه کونورحق سے گلزار بنالو( بینی صرف علوم فلاہری بغیر نور باطن کے کارآ مذہبیں ہیں )

اہل ملم کودومر سطے طے کرنے بڑتے ہیں ایک تو کتابوں کاختم کرنا پھردومری معنے کوختم کرنا بھی دومر سطے طے کرنے بڑتے ہیں ایک تو کتابوں جو تجربہ کی بناء پر ہے وہ یہ کرنا بھی بھلا وینا میں آپ کو ایک نہایت مفیداور کار آ مدمشورہ ویتا ہوں جو تجربہ کی بناء پر ہے وہ یہ کہ چندروز اگر آ دمی خاموش رہے تو بھیرت بیدا ہو جاتی ہے بدون چندروز خاموش افتیار کئے بسیرت نہ ہوگی اور اپنی اصلاح کے لئے کسی کو تجویز کرنے میں کسی طرف رائے قائم نہیں کرسکتا اگر کی بھی تو وہ قابل اختاد نہ ہوگی ہیاس وقت میں نے آپ کونہا بت مفید مشورہ ویا ہے بشر طیکہ آپ اس کی قدر کریں اور اسکو آپ ابناد ستور العمل بنا ہیں۔

نفلی عبادات میں کمی زیادتی شیخ کے مشورہ سے ہونی جا ہے

( مغفوظ ۳۲) ایک مولوی صاحب سے سوال کے جواب میں فر مایا کہ تااوت قر آن اور کٹرت نوافل سب سے افعنل عبادت ہے اور میدمقاصد ہیں ان ہی دو چیزوں کی صلاحیت کے لئے طریق میں ذَكَرُوشُغُلِ كَانْعَلِيمِ ہُوتی ہے اور وہ سب مقد مات ہیں اور ان میں شنخ کی ہمی ضرورت ہے اس لئے کہ اس میں بعض اوقات کچھ خطرات بھی ہیں آتے ہیں اور مقاصد میں کوئی خطرہ نہیں بھر سے دونوں : کمرالله پر بھی مشتمل ہیں ان دونوں کی بھی روح اعظم ذکر ہی ہے وہ خودان میں مضمر ہے باتی <sup>مست</sup>عل اذ كار مثلاً سبحان الله، يا لا اله اللَّه اللَّه المتُّرانِ سميَّتِ علاوت قر آن ونماز افضل ہے نماز اور قر آن كى آ جَعَل کے اکثر مشائخ کے ول میں وقعت وعظمت نہیں تمام زور ذکر پر دیا جاتا ہے حالا تکدان میں ا کے۔ اور لطیف فرق بھی ہے وہ سے کہ جب کوئی ذکر زیادہ کرتا ہے اسمیس عجب بیدا ہوجا تا ہے اور نماز اور تلاوت قرآن سے جب کم پیدا ہوتا ہے اس کا اصلی سبب سے کیدا کٹر عوام ذکر کوخواص کافعل سيحجيه بين اور نماز و علاوت قرآن كوعوام كافعل سمجهة بين تفوزي ي دير بينه كرذ كركر ليا الا الثدالالثديالثذبس خواص ميں داخل ہو گئے ايک صاحب کے سوال کے جواب ميں فر مايا ايس عالت میں ذکر وشغل حچھوڑ دینا جا بیئے مگر بیرسب امور شیخ کی تجویز پرموقوف ہیں کے کس دفت کیا مناسب ہے چنانچیبعض او قات وہ بیمشورہ دےگا۔ کہ خاص ہیت ہے بیٹھ کر ذکر کیا جادے جلتے پھرتے یر جالیا کروکیونکه اس طور ہے تمکوکوئی ذا کرند سمجھے گا بیگر دن جھکا کر بیٹھنا اورادھرادھرگر دن ملا نااس ے لوگ ذاکر سمجھتے ہیں غرض کہ ہر حالت میں شیخ کامل کی ضرورت ہے اپنے کو اس کے سپر دکر دینے کے بعد مطمئن ہوجاتا جاسے۔

ہر کام طریقہ اور قاعدہ ہے ہونا جا ہے

(ملفوظ ۲۳) ایک صاحب کی خلطی پر تنبیه فرماتے ہوئے فرمایا کہ طریقہ درخواست کا بنا دیا گیا ہے جس وقت قاعدہ ادر سلیقہ سے درخواست کی جائے گی فورا سلسلہ تعلیم جاری کر دیا جائے گا اور اگراس طریقہ اور قاعدہ پر کوئی اعتراض ہے جسے بعض بدفہم قانون سے گھبراتے ہیں تو نماز ہیں بھی قاعدہ اور قاعدہ پر کوئی اعتراض ہے جسے بعض بدفہم قانون سے گھبراتے ہیں تو نماز ہیں کہ کہ قاعدہ اور طریقہ ہے مثلاً وضو ہے قبلہ رخ ہونا ہے طہارت ہے وغیرہ وغیرہ اب اگراس کوئی کے کہ اس بی الن تیود کا مقسود تو یہ ہے کہ نماز ہی نہ پڑھو جسے استفادہ طریق کے قوانین کے متعلق تا داقف بی بی شبہ کرتے ہیں کہ انکا حاصل تو طریق کا تھک کرنا ہے تو اس کا کسی کے پاس کیا علاج ہے۔

دین کے آسان ہونے کامطلب اور چند بزرگوں کی حکامات

(ملفوظ ۲۲۴) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کددین کے آسان ہونے میں کوئی شبہ اس اگر کسی کوشبہ ہوتا ہے حقیقت کہ نہ مجھنے سے ہوتا ہے ایک مخص نے مولا یا فضل الرحمٰن صاحب سنخ مرادآ بادی ہے عرض کیا کہ حضرت مفقو د کے مسئلہ میں تو بڑا حرج ہے فر مایا کہ بڑا حرج کئے بھرنا ہے جہاد میں بھی تو حرج ہے جان دبی پڑتی ہے اس کو بھی قر آن شریف ہے نکال دو۔ مولا تا پر جذب کا غلبہ رہتا تھا ای رتگ کا جواب دیا جذب کے مناسب ایک واقعہ مولا تا کا بیان فر مایا که د قار الامرادء حیدر آبادی ملاقات کو آئے مولانا نے تھم دیا نکال دو صاحب زادہ نے ۔غارش کی فرمایا اچھا دو بجے رات تک اجازت ہے وہ بھی نہایت ہی بااوب سلیم الطبع <u>تھے</u> دو بجے جلے گئے بعض اوگوں نے کہا بھی کہ میچ کو چلے جا ئیں مگر انہوں نے جواب دیا کہ خلاف ادب ہے یبال پر قیام کرنا مولا نا کااس کے بعد گھرنے کا تھم نہیں بیاس زمانہ کے امراء کی حالت تھی خصوص حیدرآ باد کے امراءنہایت ہی مخلص اور فقراء ہے نہایت خوش اعتقاد تھے ہمارے ماموں صاحب کا فر مانا یا د آیا کہ حیدر آباد کے فقراء تو دوزخی ہیں اور امراء جنتی اس لئے کہ امراء کا تعلق تو فقراء سے دین کی وجہ سے ہے اور فقرا کا تعلق امراء ہے دنیا کی وجہ ہے ہے ان کی و نیا پرسی کی بناء پر نظام دکن کا ایک مقول نفل کیا کدان ہے کہا کہ مرید ہوجاؤ دریافت کیا کس ہے کہا کہ آپ کے شہر میں بہت ے مشائخ ہیں کہا کہ وہ تو خود میرے مرید ہیں کہ بارادہ دنیا میرے پاس آتے ہیں میں انکا کیا مريد ہوتا کبی تو سمجھ اور کام کی بات ميں جو حيدرآ باد گيا و ہاں پر چندروز قيام ر ہااور چندوعظ بھی ہوئے میرے چلے آنے کے بعد حفظ الایمان کی عبارت لکھ کراوراس پرایک فتویٰ بنا کروہاں کے مشائخ کے دستخط کرا کر نظام کے سامنے پیش کیا کہ آئندہ کے لئے اس شخص کا حدود ریاست میں داخلہ بند کردیا جائے اگر پیٹھن ایک دوبار آیا سب کو گمراہ کردے گا نظام نے کہا کہ جس شخص کی سے
عبارت ہے وہ زندہ ہے اس ہے اس کا مفہوم دریا فت کر واور جب وہاں ہے جواب آجاد ہے جمکو
دکھلا وَہم اس وفت رائے قائم کریں گے اب کون کھتا وہ تو شرارت تھی نظام بنوے دانشمند ہیں اس
سلسلہ میں یہ بیان کیا کہ میں جب حیدر آباد تھا تو بعض احباب نے جابا کہ نظام سے ملا قات ہوگر
میں دعا کرتا تھا کہ سامنا نہ ہو نظام کو بھی کوئی دلچیں نہ ہوتی اور جھے کو بھی الجھن ہوتی دوسرے عوام کا
میں دعا کرتا تھا کہ سامنا نہ ہو نظام کو بھی کوئی دلچیں نہ ہوتی اور جھے کو بھی الجھن ہوتی دوسرے عوام کا
رہا کچھ وظیفہ وغیرہ اگر ہوجاتا تو غریب تو ہدایا اس لئے بند کر دیتے کہ اب بیر کوکیا پر واہ رہی اور وہ
بھی کسی بات پر بداعتا دہوکرا گروظیفہ بند کر دیتے ہیں بس ہم تو کسی طرف کے بھی ندر ہے اس لئے
جمارے یہی تجمان جو ہیں آئی تھ آنہ چاردو آنہ والے وہی ٹھیک ہیں اور البھن پر حضرت مولانا محمد
بعقوب صاحب کا مقول تھل کیا کہ وہ فر مایا کرتے تھے کہ امراء کے پاس جب تک جیشار ہتا ہول
ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے قید خانہ میں بند کر دیا۔

صحبت كأاثر تأبع بربهوتا بمتبوع برنبيس

(ملفوظ ۲۵) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ امراء کے پاس بینے کر قلب میں دین کا اثر کر ورہوجاتا ہے اور دنیا کا اثر قوی ہوجاتا ہے اور بیاثر اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ ان کے پاس تابع بنگر جاتے ہیں اور جو شخص کسی کے پاس قصد کر کے جائے گائی پرای کا اثر ہوگا چنا نچہا گرامراء قصد کر کے جائے گائی پرای کا اثر ہوگا چنا نچہا گرامراء قصد کر کے جائیں گے الل دین کے پاس قصد کر کے جائیں گے ان پر دنیا کا اثر ہوگا غرض تابع پر ہوا کرتا ہے متبوع پر اثر نہیں ہوا کرتا ہے بی قاعدہ صحبت بدنیک کا ہوگا وردین اگر بدا دی نیک آدی برصحبت اختیار کرے اور تابع بنگراس کے پاس دے تو اس پر اثر ہوگا اوردین پیدا ہوگا اگر نیک آدی بدصحبت اختیار کرے اور تابع بنگراس کے پاس دے تو اس پر اثر ہوگا اوردین پیدا ہوگا اگر نیک آدی بدصحبت اختیار کرے اور تابع بنگراس کے پاس دے تو اس پر اثر ہوگا اوردین پیدا ہوگا اگر نیک آدی بدصحبت اختیار کرے اور تابع بنگراس کے پاس دے تو اس پر اثر بدی کا ہوگا۔

مریدایسے کوکرے جسے پچھ کہہ سکے

(ملفوظ ٣٦) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مرید ایسے شخص کو کرے کہ بیر کم از کم اس کو نالائق گدھا احمق تو کہہ سکے اوران امراء وسلاطین کومرید کر کے ایسانہیں کر سکتے اس لئے مرید کر کے ان کی اصلاح کرتا بھی دشوار ہے بلکہ ان امراء کا تو پیر بنتا بھی خطرہ سے خالی نہیں سلطان عبدالحمید خان مرحوم کے بیر کا واقعہ سنا ہے کہ کی مخبر نے سلطان کو ایک پر چہ ہے جس کو اسوقت کمرہ خاص کے لیٹر بکس میں ڈالا جاتا تھا خبر وی کہ بیرصا خب اسوقت سفیرروس کے باس جیٹھے ہیں اور سیوہ

وفت تھا کہ بیرصاحب سلطان کے یاس موجود تھے اس لئے واقعہ کا جھوٹ ہونا ٹابت ہو گیا اور چ گئے ورنہ بیجاروں کی خیرنے تھی البتہ بعض امراء باطنا فقیر ہوتے ہیں وہ اس ہے مشتیٰ ہیں جیسے نواب ٹو نک کا واقعہ ہے بیسید صاحب ہے بیعت تھے حضرت سید صاحب کی بیوی آئیں نواب صاحب نے ایک منزل پر پہنچ کر بیرانی صاحبہ کا استقبال کیا اور ایک طرف سے کہارکو یا کئی میں ہے ہٹا کرخود یالکی کو کندھادے کراائے ان ہی نواب صاحب کے ایک خان صاحب بیر بھائی تھے۔انہوں نے سن کسی محض کی سر در بارکوئی سفارش کی نواب صاحب نے سفارش قبول کرنے سے یکھ عذر کیاانہوں نے نواب صاحب کے ایک دھول رسید کی بیچاروں کی دھول بھی اڑ گئی مگر پچھٹییں بولے جب در بار هم ہو چکا تو تنہائی میں پیر بھائی ہے یہ بات کہی کہ ویسے تو اگرسر بازار میرے جوتے بھی لگا دوتو تم کوحق ہے مگر در بار میں ایسا کرنا مناسب نہیں اس لئے کہ خدمت خلق میرے سپر د ہے اور اس کے لئے ھیبیت کی ضرورت ہےاورا کی بات ہیب میں مصر ہوگی کیا ٹھ کا تا ہے! س سرتفسی کا سوایسے لوگ امراء کب بیں بیکامل مکمل فقراء ہیں میں ایک مرتبہ بھو یال گیا ہوا تھا بیگم صاحبہ ہے ملا قات کرانے کی بعض احباب نے کوشش کرنا جا ہا مجھ کو پسند نہ تھا مگرا نکار موھم کبرتھا بس میں نے صرف ایک شرط لگائی وہ بیر کہ بیکم صاحبہ کوخود ہو لئے کی اجازت نہ ہوگی اپنے بیٹے کے ذریعے سے تفتگو کریں پیشرط ملاقات كے لئے الى تھى جي حَتى يلج الْجَمَلُ فِي سَرِم الْحَياطُ ان كَى نظر مِن توريشرط الحيمى خاصی بد تبذیبی کی دلیل تھی مگران امراء کی نظر میں مردود ہی رہنا جا ہیئے ای میں خیر ہے۔

١٢٤ ي الج ١٣٥٠ ه مجلس خاص بوقت صبح يوم پنجشيبه

ہر چیز میں انتظام وسلیقہ کی ضرورت ہے

(ملفوظ ۲۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انظام وسلقہ کی ہر چیز میں ضرورت ہے جو تحض انتظام پر قاور نہ ہوگا وہ فتخ انتظام میں بھی گڑ ہڑ کرے گا یہ تجربہ کی بات ہے کہ پھوھز عورت کی حکایت ہے ایک روز خاوند ہے کہا میاں او کلگے بکالوں خاوند نے جواب دیا کہ تیرے بس کا کام نہیں تو رہنے ہی دے کہا کہ کیا میں بالکل ہی پھوھڑ ہوں کہ پچھ کر بی نیس سکی غرض اس نے آٹا اور مٹھائی لے کر پی فیانی ڈاکٹر ملا ناشروع کیا پائی زیادہ پڑ گیا تیا اہ وگیا آٹا کر ای میں پھیل گیا خاوند نے کہا کہ میں نے پہلے بی کہا تھا کہ تیرے بس کا نہیں کہا کہ میں جلے بکالوں گی اس نے کہا تجھ سے یہ کی نہ ہوگا کہاوا ہوا اس کی کہا تھ سے بھی نہ ہوگا کہاوا ہو گیا بات ہو کہا ہوں گیا ہوں کی اس نے کہا تجھ سے یہ کی نہ ہوگا کہاوا ہو کہا کہ میں تو پہلے بی کہا جو کہا ہوں کہ تیرے بس کا کام نہیں ہے کہا کہ میں لیسٹی بنالوں گی اس نے کہا کہ میں تو پہلے بی کہہ چکا ہوں کہ تیرے بس کا کام نہیں ہے کہا کہ میں لیسٹی بنالوں گی اس نے کہا کہ میں تو پہلے بی کہہ چکا ہوں کہ تیرے بس کا کام نہیں ہے کہا کہ میں لیسٹی بنالوں گی اس نے کہا کہ میں تو پہلے بی کہہ چکا ہوں کہ تیرے بس کا کام نہیں ہے کہا کہ میں لیسٹی بنالوں گی اس نے

کہا یہ بھی تیرے بس کا کام نہیں غرض ہنڈیا چڑھا کر پکانا شروع کیا ہنڈیا جل گئی اس کی اطلاع فاوند کو دی اس نے کہا کہ بیں بہلے ہی کہ چکا ہوں کہ تیرے بس کا پچھ بھی نہیں کہا ہیں پچینک آونگی اس نے کہا کہ بچھ ہے یہ بھی نہ ہوگا غرض حیوت پر جا کر داستہ میں پچینک دیا کوئی معزز آدی جارہا تھا ہنڈیااس کے سر پر پڑی اس نے گالیاں دیں اور گھ لے کر چڑھ گیا تب خاوند نے کہا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ بیتے ہوا نظام کو دیا دیکھے ہرا نظام کی فتح میں بھی ہوا نظامی ظاہر ہوئی۔ خرج کے انتظام کی فتح میں بھی ہوائی ظاہر ہوئی۔ خرج کے انتظام کے لئے تھوڑے سے بخل کی ضرورت ہے میں میں فر مایا کہ خرج کے انتظام کے لئے تھوڑے سے بخل کی ضرورت ہے میں وی بیتے ہوئی کی ضرورت ہے میں ہو ایک سے حضرت ماجی صاحب کے ایک فیل کی ضرورت ہے میں دون اس کے انتظام ہونا دوارہ ہوئی بات ہوئی دون اس سے حضرت ماجی صاحب کے ایک قول کی تائید ہوتی ہے کہ افعال رو یا دھی اپنی ذات کے دان سے حضرت ماجی صاحب کے ایک قول کی تائید ہوتی ہے کہ افعال رو یا دھی اپنی ذات

مولاناارشادفرمات بين

میں ندموم نبیں اس کوا گرمیج محل میں صرف کیا جاوے تومحمود ہے۔

ولاما ارساد رہا ہے ہیں شہوت دنیا مثال گلخن ست، کہ ازوحام تقوی روثن ست (دنیا کی شہوت مثل بھٹی کے ہے کہ اسے تقوی کا حمام روثن ہے اا) مضمون خود کھٹا آسان املاء کرانا مشکل

(ملفوظ ۲۹)ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کدمیری طبیعت پچھاس شم کی واقع ہوئی ہے کہ مضمون خودتو لکھنا آسان ہے مگر دوسرے کونبیس لکھا سکتا۔

عالم ہونیکے لکئے مصنف ہوناضروری ہیں

(ملفوظ ۳۰)ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں حضرت مولانا محمہ بیعقوب صاحب کتنے بڑے عالم ہیں مگرصاحب تصانیف نہیں۔ ہرصاحب کمال کارنگ جدا ہے۔ لعض سے مند میں مندوں میں مندوں میں ما

لبعض روایات پر جنت کے درختوں **کا** حال

(ملفوظ ۱۳۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ میں نے ایک کتاب میں لکھا ویکھا تھا جنت کے درختوں کی جڑا او پر ہوگی اور شاخیس نیچ مجھ کو ہڑا تعجب ہوا کہ اس کی کیاصورت ہوگئی کیا بیصورت ہوگی کہ جڑ کسی حجیت میں الٹی گئی ہوگر بیصورت تو بہت مستجد ہے پھر کوئی اسکا مساعد بھی نہیں پھر ہے جھ میں آیا کہ کسی او نیچ بہت پر جڑ قائم کی جائے اور اس کے اطراف میں شاخیس نیچ کوآ جائیں جیسے سنا ہے میں نے خودنہیں دیکھا کہ بعض آم بیلدار ہوتے ہیں ان کواو نچے پرلگایا جاتا ہے اورانکی شاخیس نیچے پھیل جاتی ہیں شایدایسا ہو۔

اولیاءاللہ کے نام پرنڈ رنیاز کا حکم اوراس کی علمی شخفیق

(ملفوظ۳۴) ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جولوگ اولیاء اللہ کے نام بریمی جانوز کو ذبح کرتے ہیں یاان کے مزار پر نذرو نیاز کی مٹھائی وغیرہ چڑ ھاتے ہیں اس میں دونتم کے عقا کد کے لوگ ہیں ایک تو رپہ کہ ان کو حاجت رواسمجھ کرا ہے کرتے ہیں اس کے تو شرک ہونے میں کوئی شبہبیں اور ایک صورت یہ ہے کہ ذرج تو کرتے ہیں اللہ ہی کے نام پرمگر اولیاء کو ایصال تو اب کرتے ہیں اورانکومقبول سجھ کران ہے دعا ، کے طالب ہوتے ہیں اس میں کیا تھم ہے فرمایا کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں مگرعوام کا کیچھ اعتبار نہیں اس لئے اس میں بھی احتیاط ضروری ہے سوییہ أيك دا قعه مين اختلاف ہے تھم مين اختلاف نہيں وہ كہتے ہيں كەسب عوام كى نيت شرك نہين ہوتى اور ہم کہتے ہیں قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب کی نیت شرک کی ہوتی ہے تو یہ ایک واقعہ ہیں اختلاف ہوائھم میں اختلاف نہیں باقی غالب واقعہ یہی ہے کہ نبیت عوام کی ہیے ہی ہوتی ہے کہ وہ راضی ہوکرخوش ہوکر ہماری حاجت کو بورا کرویں گے ہیں یہی شرک ہے اور بعضے اہل کی تفسیر ذع ے کر کے اس مذبوح بہ نیت تقر ب الی غیراللّٰہ دعلی اسم اللّٰہ کوحلال کہتے ہیں سوییان کی غلطی ہے اوراگران کی تفسیر کو مان لیا جاد ہے اور مااہل لغیر الله (اوروہ جانور جوغیراللہ کے نامز دکردیا گیا ہو ) میں واخل نہ مانا جادے تب بھی وہ ذبح علی النصب (اور جو جانور برستش گاہوں پر ذبح کیا جاوے ) میں داخل ہونا تو قطعی ہے اس لئے کہوہ عام ہے ہرمنوی لغیر اللہ جس میں اللہ کے سواکسی دوسرے کے تقرب کی نیت کی گئی ہو) کو گوند بوح باسم اللہ ( اللہ کا نام لے کرذ کے کیا گیا ہو) ہی ہوا اس کئے سب ایک ہی تھم میں داخل ہیں البتہ قرائن ہے بیٹموم حیوانات کوشامل ہوگا غیر حیوان کو جيے شير ني وغيره کوشامل نه ہو گالعنی لفظائس کو عام نه ہو گا اشتراک علت ہے حکم عام ہوا اور گولفظ مااهل ظاہراً اس کوبھی عام ہے مگرعموم وہی معتبر ہے جومرا دمشکلم سے متجاوز نہ ہوجدیث لیس من البر الصيام في السفر (سفريين روزه ركھنا ضروري نہين) اس كى دليل ہے چنانچية جمہور فقبها كاند ہب ہے کے سفر میں روز ہ افطار کرنا واجب نہیں کیونکہ قرائن ہے مراد متنکم کی حدیث میں وہی مہوم ہے جو سبب ورو دیعنی مشقت شداینه تک مفضی جو بهرحال اس عموم لفظی میں ایک حد ہوتی ہے بیاور بات ہے كه قرائن ميں كام ہومراد آباد كايك وعظ ميں ميں نے يہ مسئلة موم كے محدود ہونے كابيان كيا

تھاجسمیں مولا ناونورشاہ صاحب بھی شریک تھے انہوں نے بہت بسند کیا۔ ف ۔ احقر اشرف علی کہتا ہے کہ ضابطہ ملفوظات اس مضمون کو کافی طور پر صبط نہیں کر سکتے اس کئے میں خلاصہ لکھے دیتا ہوں خلاصہ بیہ ہے کہ مسااتھ لِی بِه لِغَیثِ اللّٰہ کو بعض نے خاص کیا ہے اس جانور كے ساتھ جس كوغير الله كا نام لے كر ذبح كيا جاوے اور جوالله كا نام لے كر ذبح كيا جاوے گوا حل نبت تقرب الى غيرالله كى مواس كوحلال كهاب اورمنشااس كاييب كبعض مفسرين ... اس ميس عندالذبح ( ذبح کے وقت ) کی قیدلگادی ہے گریے قول محض غلط ہے دوسری آیت ماذ بح علی النصب میں ماعام ہے اور وہاں کوئی قیدنہیں اور نہ بوح باسم اللہ کوبھی شامل ہے سواس کی حرمت کی علت بجزنيت تقرب كے كيا ہے يس اس طرح مااهل بەلغير الله بھى عام ہوگا اور دونوں كے مفہوم ميں اتنا فرق ہوگا کہ مااهل بافغیر الله میں غیراللہ کے لئے نامزو ہونا قرینہ ہوگا قصد تقرب بغیراللہ کا اگر جہ انصاب بتول برذنح نه كيا جاو ہے اور ماذنح على النصب ميں ذنح على الانصاب اس مقصد كا قرينه ہوگااگر چہغیراللہ کے نامزونہ کیا گیا ہولیں دونوں میں عموم وخصوص من وجہ ہوگا اور یہی تغائز بنی ہوگا ا کیے ہے درسرے پرمعطوف ہونے کا سور ہ ما کدہ میں پس سلت حرمت کی قصد مذکور ہوگا ہے تو قرآ ن مجيد ہے استدلال ہے مااصل بلغير الله ميں عندالذبح كى قيد نه ہونے كى اور فقهاء نے ند ہوج لقدوم الامیر(جوامیر کے آنے کے وقت اس کے تقرب کے لئے ذیح کیا ہو) کی حرمت میں اس کی تصریح کی ہے وان ذرج علی اسم اللہ تعالیٰ (اگر چہاللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو)اور بیعلت بیان کی ہے۔لانہ مااهل به لغیر اللہ

بس معلوم ہوا کہ عندالذی کی قیدالنفاتی جز ماعلی العادۃ ہے یا اس قید ہے یہ تقصود ہے کہ ذی کے وقت تک وہ نیت تقرب کی رہی ہو یعنی اگر ذیح کے قبل تو ہر کر لی تو پھر حرمت ندر ہے گی اور تفسیر احمدی میں جو بقر منذ ورۃ الاولیاء (اولیاء اللہ کو تو اب بہنچا نے کے لئے جو جانور ذیح کیا جاوے ) کو طال کہا ہے وہ اس تحقیق کے خلاف نہیں ہے کیونکہ منیہ میں بیناویل کی ہے کہ ذیح کلند ہے اور نذر مے مقصودان کو ایصال تو اب ہے تو بیا ختلاف واقعہ کی تحقیق میں ہوا کہ ان کے ہزو کی کلند ہے اور نذر می مقصودان کو ایصال تو اب ہے تو بیا ختلاف واقعہ کی تحقیق میں ہوا کہ ان کے ہزو کی عوام کی نیت کی تنی ہو ) کی حرمت میں اس تاویل تقرب کی نیت کی تنی ہو ) کی حرمت میں اس تاویل ہے خود ظاہر ہے کہ منوی للتقرب کو وہ بھی حرام سمجھتے ہیں اور بعض نے مااصل بہ کو ایسا عام کہا ہے کہ حیوان و فول کو شامل ہے لیعنی طعام و شیر بنی بھی اسمیں داخل ہے مگر تا مل و قر ائن ہے حیوان و غیر حیوان و ونول کو شامل ہے لیان کرنا احکام حیوان کا ہے رہا ما کے عام ہونے سے استدال ال سو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مقصود بیان کرنا احکام حیوان کا ہے رہا ما کے عام ہونے سے استدال ال سو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مقصود بیان کرنا احکام حیوان کا ہے رہا ما کے عام ہونے سے استدال ال سو

محقق بیہ ہے کہ اس عموم میں ایک قید بھی ہے وہ یہ کہ مراد متکلم سے متجاوز نہ ہوا اور یہاں مجاوز ہو جا وَایگا مگر اس سے حلت لازم نہیں آتی بلکہ اشتر اک علت سے حکم بھی مشترک ہوگا حیوان میں نص قطی ہے اورغیر حیوان میں قیاس نلنی ہے واللہ علم۔

متصنع مصیبت میں رہتا ہے:

(ملفوظ mm) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که مصنع ہمیشه مصیبت میں رہتا ہے چنانچہ برسوال کے جواب میں اس کو تعب برداشت کرنا پڑتا ہے لا ادری کہنے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی حالا نکه لا ادری میں بڑی راحت ہے۔

مجذوب کی حالت جذب کا سبب:

( کلفوظ ۳۴ ) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ مجذوب پر وار واس قدر تو ی ہوتا ہے کہ جواس کی مجنو نانہ حالت بنادیتا ہے۔

جنون کے بعد ندایمان کا اعتبار نہ کفر کا

(ملفوظ ۳۵) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر حالت کفر میں مجنون ہو جائے تو اس حالت کا ایمان معتر نہیں اورا گر حالت اسلام میں مجنون ہو جائے تو اس حالت کا کفر معتر نہیں غرض جس حالت پر ہواس ہی غرض جس حالت پر ہواس ہی کے موافق تھم ہوتا ہے مثلاً جس طرح موت کے بعد ولایت سلب نہیں ہوتی اسی طرح جنون سے بھی ولایت سلب نہیں ہوتی اسی طرح جنون سے بھی ولایت سلب نہیں ہوتی اسی طرح جنون سے بھی ولایت سلب نہیں ہوتی اگر ولایت کی حالت میں جنون ہوگیا وہ ولی ہوارا گر عامی ہونے کی حالت میں ہوگیا وہ عامی ہے اگر کا فر ہونے کی حالت میں ہوگیا وہ مسلم ہے اگر کا فر ہونے کی حالت میں ہوگیا وہ مسلم ہو آ

عقل کی فضیلت اور سالک اورمجذ وب میں فرق مراتب

(ملفوظ ۳۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کے عقل حق تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے گراس کے استعال کے بھی کچھ حدود ہیں حد سے تجاوز کرنے میں بجائے نعمت کے زحمت ہو جاتی ہے اور اس عقل ہی کی بدولت مجد وب سے سالک کا مرتبہ بڑا ہے میر ہے سامنے ایک مرید نے اپنے بدعتی جاتل ہیر سے سئلہ پوجھا تھا کہ مجد وب افضل ہے یا سالک ہیر نے جواب دیا کہ اس کا جواب اس سے معلوم کرلوکٹر بعت نے شراب کو اس لئے حرام کر دیا ہے کہ وہ عقل کو زاکل کرتی ہے تو اب عقل کے شرف کے اور سالک و مجد وب کے عاقل وغیر عاقل ہونے کوسوج او بچار سے ہیر ہے تو بدعتی جابل گربات کام کی کہیں۔

#### كفأت في الزكاح مين اصل علت

(ملفوظ ٣٤) کفاًت کے متعلق ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غور کرنے ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفائت کی قید معلل ہے علت کے ساتھ اور وہ علت عرفی عزت و ذلت ہے مثلاً شخ زادہ جا ہے فاروتی ہویا صدیقی ہویا انصاری ہویا عثانی ہوان کے آبس میں تناکج عرفاً موجب استزکاف نہیں ہیں یہ بیسب باہم کفو ہوں گے۔ ان میں اس کی بھی قید نہیں ہوگی کہ مال عربی النسل ہو کیونکہ عزت میں بیسب برابر سمجھے جاتے ہیں حدیث کا انکار نہیں۔

اصل وجدتو علوم برآنا حايي

(ملفوظ ٣٨) ايک سلسله گفتگونيس فرمايا كه صوفيون كوتوالى اور و هولک سارنگی پر بروا وجد ہوتا ہے جو مطلق نفسانی ہے در حقیقت وجد کے قابل تو بیصورت ہے ) كه جس وقت علوم مباركه كابيان ہوتا ہے اور تحقیق ہوتی ہے اس وقت ایک عجیب لطف اور كیفیت بیدا ہو جاتی ہے اور جب علم میں بیا ہو لطف ہے توعمل میں كیا تجھ ہوگا اور پھر حال میں كیا ہوگا اور بھرمقام میں كیا ہوگا۔

حسين أبن منصور كےلقب حلاج كامطلب اور بيشه كابيان

(ملفوظ ۳۹) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان کا منصور نام مشہور ہو گیا ہے اہن منصور ہیں نام حسین تھا حلاج لقب ہے ان کا یہ چیشہ نہ تھا بلکہ ایک کرامت کی بناء پر یہ لقب ہو گیا گراس کی بناء پر وہنے اپنے کوان کی طرف نسباً نسبت کرنے گئے یہ بالکل غلط ہے اور خواہ تخواہ لوگ اپنے نسب کو چھیا تے اور بدلتے پھرتے ہیں عالی نسب نہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس لوگ اپنے کہ اختیار کی نبیس وہ حقیقتا نقص نہیں مثلاً سقہ ہونا جواا ہہ ہونا قصائی ہونا دھنیا ہوتا جو چیز اختیار کی نبیس اس کے اس میں کوئی نقص نہیں ۔

عقل کی بمقد ارانسان مکلّف ہے

(ملفوظ ۱۰۶) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگوں میں بہت ہی سادگی ہوتی ہے یہاں پرایک عورت عابدہ زاہدہ تھیں وہ مجھے اپنے افلاس کے واقعات بیان کرنے گئیں جس میں کسی قدرتطویل ہوگئی نجر دفعتا گھبرا کر کہنے گئیں کہ مولوی جی میں زیادہ کہتی بھی نہیں بھی اللہ میاں بوں کہیں کہ میرے عیب کھولتی بھرے ہے ایک اورعورت ضیعفہ نے جھے سے سوال کیا کہ مولوی جی تسمیں تو اللہ میاں کے گھر کی سب خبر ہے میں بوں بوجھوں کیا اللہ میاں رندہ بیں میں نے سوچا کہ اگر علمی میں نے اس کے قبیم کی مضمون بیان کیا تو یہ بچاری کیا سمجھے گی بے علمی تو اس سوال کا سبب ہی ہے میں نے اس کے فہم کی مضمون بیان کیا تو یہ بچاری کیا سمجھے گی بے علمی تو اس سوال کا سبب ہی ہے میں نے اس کے فہم کی

رعایت کرتے ہوئے کہا کہا جھا یہ بتلا کہ میندکون برسا تا ہے اولا دکون دیتا ہے کہا کہ اللہ میاں میں نے کہا کہ بھلا مرکز بھی کوئی کام کرسکتا ہے کہا کہ بیں میں نے کہا کہ بس تواب تم خود ہی سمجھ لو بہت خوش ہوئی اور دعا تیں دیں ایک عورت نے بنت میں ایک مولوی صاحب کے وعظ میں سنا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہ ہوگا اس پر نہایت حسرت ہے یو لی کہ اسکیے اللہ میاں کا جی نہیں گھبرائے گا نعوذ باللہ ایسے لوگوں کی با تیں ایس میں کہ جیسے ایک شخص کا واقعہ عدیث میں آیا ہے کہ نہایت گنہگارتھا موت کے قریب میٹوں کو وصیت کی کدیمرے مرجانے کے بعد مجھ کو قبر میں دفن نہ کیا جاوے بلکہ میری لاش کولکڑی جمع کر کے اسمیں جلا دیا جاوے اور جو کچھ میری لاش کی را کھ ہواس کونصف دریا ہیں جیموڑ دی جاوے اور نصف آندھی ہیں اڑا دی جاوے اس کے بعد تھی اگر میں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں آ گیا تو خوب ہی سزادیں گاش کے مرجانے کے بعد بیٹوں نے ایسائی کیاحق تعالی نے تکم فرمایا سب مٹی جمع ہوگئی اس میں روح پھوٹک کرسا نے حاضر کر دیا سمیاحق تعالی نے سوال فرمایا کہ ایسا کیوں کیا عرض کیا کہ اے اللہ آب کے خوف ہے ایسا کیا اس یرحق تعالیٰ نے مغفرت فرمادی اب دیکھنا ہے ہے کہ عقیدہ اس مخض کا قدرت کے متعلق کامل نہ تھا بلکہ ناقص تھا مگراس پر کوئی موا خذہ نہیں فر مایا گیا کیونکہ اس کی عقل اتنی ہی تھی اس لئے معذور قرار دیا گیاا یک اور واقعہ ہے ایک گنوار نے وعظ میں سنا کہن تعالیٰ ہاتھ پیرمنہ وغیر ہ سب ہے مبرا اور منزہ ہیں اس نے واعظ کو جواب دیا کہ ( نعوذ باللہ ) تیرا خدا بطخ شامی ہوگا ہمارے خدا کے تو ہاتھ پیر سب تبجیر میں ہمارے تو ہاتھ پیر ہوں ان کے نہ ہوں بس اسکافیم اس سے زیادہ نہ تھا مدار تکلیف کا عقل ہی ہے بس جتنی عقل اتن تکلیف۔

#### الا ذهاب للاعجاب يعنى عجب كاعلاج

(ملفوظ ۱۳) (ملقب بدالا ذہاب الا عجاب ) ایک سلسلہ "افتگوین چندامور فرمائے جوعلاج ہیں تجب کے ایک سے کہ اعمال پر جنت اور لقاء حق کا تر تب ہے تصفی فضل ہے در مذخودا عمال میں بے قوت نہیں کہ ان پر اتنی بردی جز امر تب ہو سکے لیں اعمال پر بھی ناز نہ کرے بلکہ اعمال کو بیجے کر اس نعمت کا مشتقلاً سوال کرتا رہ ہو سے علاج ہو جا وَ بط عجب کا کہ عمل طاعات سے ہز امقصود جنت میں داخل ہو کر رضاء حق اور دیدار حق کا صاصل کرنا ہے عشاق کا تو نہ ب ہی ہے کہ جنت کو وہ میں داخل ہو کر رضاء حق اور دیدار حق کا صاصل کرنا ہے عشاق کا تو نہ ب ہی ہے کہ جنت کو وہ دوست کی ملاقات کا مقام بھے تاہیں اور ای طرح دوزخ کو دوست کے فراق کی جگہ تصور کرتے ہیں اور دوسرا امری فرمان کی جگہ تصور کرتے ہیں اور دوسرا امری فرمان کی جگہ تا ہم مسئلہ ہے قصد آ دم علیہ السام اور این کی تعلیم اساء میں اور فرشتوں کے بجزعن الجواب کی بناء یہی استعداد ہے ان علوم اساء کے اخذ کرنے کی استعداد آ دم اور فرشتوں کے جزعن الجواب کی بناء یہی استعداد ہے ان علوم اساء کے اخذ کرنے کی استعداد آ دم

عليه السلام ميں تھی ملائكہ ميں نتھی اس لئے آ دم عليه السلام كو جوعلم عطا ہوا وہ فرشتوں كوعطانہيں ہوا پس اس ہے بیاشکال رفع ہوگیا کہ آ وم علیہ السلام کو جن علوم خاصہ کی تعلیم دی گئی اگر ملا تکہ کوری جاتی تو وہ بھی ان علوم سے متصف ہو جاتے بھر آ دم علیہ السلام کا کمال کیا ہواوجہ دفع تقریر بالا سے ظاہر ہے آ دم علیہ السلام کوکوئی خفیہ تعلیم نہیں دی گئی گر ملائکہ میں ان علوم کی استعداد نہتھی اس لئے ان کی تلقی نہیں کر سکے باقی میسوال کدان کے جمزعن الجواب کے بعد پھر۔ قسال یکا ادم البینی م باکستما مجمع و کے کیامعنی اس وقت و وعلم انکو کیسے حاصل ہو گیا اس کا جواب سے ہے کہ وہ تعلیم محض الفاظی اطلاع تھی معنوی نہ تھی معنوی اطلاع صرف آ دم علیہ السلام کوعطا فر مائی گئی تھی مگر آ دم علیہ السلام کے اخبار ے ملائکہ کو بیمعلوم ہو گیا کہ ان کو جوحقیقت معلوم ہے جمکومعلوم نہیں اگر کوئی کیے کہ وہ استعداد فرشتوں کو کیوں نہ دیدی گئی جواب میہ ہے کہ وہ استعداد خواص آ دم ہے تھی اگر ملائکہ کوعطا ہوتی تو فرشة فرشته نه رہتاای کے متعلق ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ انباء جو مختم یا ساءہم کا مادہ ہے مطلق اخبار کو کہتے ہیں اور تعلیم جوعلم آ دم کا مادہ ہے حقیقت کا منکشف کردینا ہے ہیں انباء ہے تعلیم لازم نبیں آتی غرض استعداد خاص عطا ہونا پیجی محض موہبت ہے کسی عمل کاشمرہ نہیں چنا نچے حصرت آ دم علیہ السلام ہے کوئی عمل سابق نہیں ہوا تھا بس میھی علاج ہے عجب کا تیسرا امریہ فرمایا کہ حضرت غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک واقعہ قل کیا ہے اور عجیب واقعہ ہے بیرغالبًا میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کسی کتاب میں دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رحمته الله عليه نماز تهجد کے لئے معمول کے موافق اٹھے اور خانقاہ ہے جانب صحر اتشریف لے چلے اور پیے خادم بھی ساتھ ہولیا تھوڑی دور چلکر ایک شہر میں پنچے پیمرید بھی ہمراہ رہے وہاں ا کیے مکان میں داخل ہوئے اس مکان میں ایک مجمع ہے وہ اوگ آپ کود کیے کر کھڑے ہوگئے آپ مند پر بیٹھ کئے بیمر ید بھی کسی گوشہ میں جا بیٹھے قریب کوئی کوٹھڑی ہے اس میں سے کسی مریض کے کرا ہے گی آ واز آ رہی ہے تھوڑی دیر کے بعدوہ آ واز بند ہوگئی پھراییا معلوم ہوا کہ جیسے کسی کے عنسل کے وقت یانی گرر ہاہے پھروہ آ واز بھی موقوف ہوگئی اور حیار شخص ایک جنازہ لئے ہوئے نظے ان کے ساتھ ایک بوڑھے تخص بھی ہیں اور وہ جنازہ حضرت کے سامنے لا کرر کھ دیا گیا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہمرا ہی لوگ جنازہ کو لے کرچلے گئے اور حضرت پھرای طرح اپنی جگہ پر آ ہیٹے مع اپنے مجمع سابق ہی ہے بچھ دریگز ری تھی ایک شخص نصر انی حاضر ہوا۔حضرت نے اس کے گلے ہے صلیب اتار لی اوراس کا زنارتو ژا اور کلمہ بڑھا کراس مجمع سے بیفر ماکریہ ہے وہاں ہے

والیس تشریف لے بیلے اور مرکان پر تشریف لے آئے اور نماز تہذ میں مشغول ہو گئے شب گذر اسے نے بعد مرید نے صح کے وقت حضرت سے سوال کیا کہ دات کیا معاملہ تھا حضرت نے فرمایا کہ وہ مقام شہر موصل تھا اور وہ جماعت ابدال کی تھی اور وہ بیار بھی ای جماعت کا ایک فرد تھا اس جماعت نے باطنی طور پر مجھ کوا طلاع دی تھی کہ بیقریب مرگ ہیں ان کی جگد کسی کو معین فرما و بہتے ہاں گئے ہیں وہاں گیا تھا جب ان کا انقال ہو گیا ہیں نے جناب باری تعالیٰ سے ان کی جگد کسی کو مقدول اس کے عشر کرنے کے لئے عرض کیا تھا ہوا کہ دوم میں ایک نصرانی کئیسہ میں صلیب پر تی میں مشغول سے اس کو ان کی جگد کر دیا جاوے ہیں نے عرض کیا کہ اس کو کیسے حاضر کیا جاوے سودہ فرق عادت سے اس کو ان کی جگد کر دیا جاوے بیل یہ فرق عادت کے طور پر حاضر ہو گیا دورائی وقت مسلمان کر کے ابدال کے دیت ہر فائر کر دیا گیا اور میہ بٹا دیا گیا کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھ اور اپنے کمال پر ناز نہ کرے سب بچھ ہمارے فضل پر موقون ہے ، ذولے کئی فیصل اللہ یو تیا ہو آئی بات ہا اسان اپنے کسی کمال یا عبادت پر کیا ناز کر سے اس کی خاد میں کیا اور کمال ہی کیا۔

جاہل صوفیوں کی یا تیں

( ملفوظ ۳۲ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فر ما یا کہ جائل صوفیوں کے علوم بھی تجیب وغریب ہیں جو جی میں آیا کرلیا جو مندمیں آیا بک دیا چنا نجائس کی نبست اکثر کہتے ہیں کہ نفس کا فرے گرمعلوم بھی ہے کہ نفس کون ہے تم ہی تو ہوا گروہ کا فرہ ہو تم کون ہوئے ای طرح بہت ی با تمیں داہی بتا ہی گھر رکھی ہیں جن کے سر ہے نہ ہیر ہے بیعلوم ہیں یہ اسرار ہیں لاحول والقو قالا باللہ انعلی انعظیم ۔ ایسے بی ایک ہیرکی حکایت ہے کہ الن کے ایک مرید نے اس سے ایک خواب بیان کیا کہ ہیں نے بیخواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیال شہد میں جری ہیں اور میری پا خانہ میں ہیرصا حب نے مرید کا خواب منکر فر مایا کہ کیوں نہ ہوتو دنیا کا گئا ہے اور ہم ہزرگ اللہ والے ہیں مرید نے کہا کہ حضرت ابھی منکر فر مایا کہ کیوں نہ ہوتو دنیا کا گئا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا کہ تمھاری انگلیال میں جائے رہا ہوں خواب پورا بیان نہیں ہوا بچھ باتی ہو وہ یہ ہے کہ یہ ہی دیکھا کہ تمھاری انگلیاں میں جائے رہا ہوں خواب پورا بیان نہیں ہوا بچھ باتی ہو وہ ہیں ہی کہ بہت اپھلے کو دے ۔ واقعی مرید نے حقیقت کا اظہار کیا خواہ فواب دیکھا ہو وہ حقیقت بیتی کہ بیرکا تعلق تو مرید ہے دنیا کی وجہ سے تھا جوشل شہد کے ہا در مرید کا تعلق ہیں مطلب وجہ سے تھا جوشل شہد کے ہا در مرید کا تھا تو بیاں جگہ ہیں دیا کی وجہ سے تھا جوشل میں حالے دوز نی ہیں مطلب عبد سے تھا جوشل میں جائے ہیں دین کی وجہ سے تھا جوشل میں میں دیا کی وجہ سے تھا جوشل شہد کے ہیں مطلب بیکھا میں میں دیا کی ہیں مطلب بیکھا میں میں دیا کی وجہ سے اور فرا میا کہ تھے ہیں دنیا کی جہ سے اور فراء جوامراء سے تعلق رکھتے ہیں دنیا کی ہے اس میں اور فقراء دوز نی ہیں مطلب بیکھا میں کیا گئا ہوں کی وجہ سے اور فراء ہو فقراء دوز نی ہیں مطلب بیکھا میں کیا کہ میں دیا کی دیا کہ مراء ہو فقراء دوز نی ہیں دنیا کی دیا کہ کا کہ کو انگلی کیا ہو ان کی دیا ہو انتہ کیا کہ کی دیا کہ کو ان کیا کی دیا کہ کو ان کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا ہو کیا کی کیا کہ کیا ہو کیا کہ کیا ہو کیا کہ کیا ہو کیا کہ کیا ہو کیا گئی ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گئی ہو کیا ہ

وجہ سے بات تو ہوے کام کی فرمائی بس ایسے پیروں کے بیعلوم اور معارف ہیں ان جاہلوں نے حقائق اور معارف کو بالکل مستور کر دیا مگراللہ کالا کھلا کھشکر ہے کہ اب ہمار ہے اکابر کی برکت سے ایج جہل کی حقیقت لوگوں پر منکشف ہوگئی۔

شرط دخول الطريق يعنى راهسلوك مين داخل ہونے كآ داب

( ملفوظ ۱۳۳۳) ( ملقب بشرط دخول الطريق ) ايك سلسله تُفتگو مين فرمايا كدان رسم پرست اور مدعميان طریق اور گمراہوں اور ڈ اکوؤں ہے بہائے دین نفع کے بہت مخلوق گمراہ ہو بچکی ہے اور نفع کیا ہوتا بقول شخصے جب سقاوہ ہی میں پانی نہ ہوتو بدھنی میں کیا آ وے میڈوگ فیض فیض گاتے بھرتے ہیں ہاں مریدے ایسے پیر کوفیض ضرور ہو جاتا ہے مطلب سے کہ دنیا حاصل ہو جاتی ہے ان لوگوں نے بیچار ہے مریدوں کا دین تو خراب کیا ہی تھالوٹ لوٹ کراان کی دنیا بھی بر باد کر دی انگی آید نیوں پر قبضہ کئے ہوئے ہیں مرید خواہ بیوی کو پچھ دے یا نہ دے خواہ اس کے بیچے بھوکول مریں مگر ہیر صاحب کی خدمت فرض دواجب ہے جس کے نہ پچھ صدود ہیں نداصول نہ ترام کی خبر نہ حلال کی نہ جائز کی تمیز نہ ناجائز کی غرض نہایت گڑ ہڑ مجار کھی ہے اور بیاند ھے مرید بھی الیں ہی جگہ خوش رہتے ہیں سیدھی سا دی با تیں ان کو بھی پہند نہیں بس علاج بھی ایسے بدفہموں کا یہی ہےاور تمام خرا بی رسوم کی یا بندی کی ہے ہم نے تواہیۓ بزرگوں کو ہمیشہ ہر معاملہ میں مصالح پرشر ایت کومقدم رکھتے ویکھا اور رسوم مروجہ ہے ہمیشہ ان گوطبعی نفرت رہی ان ہی رسوم میں ہے آج کل اس پیری مرید کی کا سلسلہ ہے اس میں بھی بالکل رحم کا اتباع کیا جا تا ہے چنانچے اصل مقصد کو تیپیوڑ بیٹھے اور محض مطلق بیعت کومقصود بنالیاجس کاایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کودیکھا کہ پہلے تو جوش کے ماتحت ہوکر مرید ہو گئے ہیں اور پھر بدول ہوکر پریثان پھررہ ہیں ای لئے میں لوگوں کومشورہ دیا کرتا ہوں کہ بیعت میں جلدی ندکروحتی کہ جو محض قرائن ہے کامل بھی مجھا جا تاہواس ہے بھی بیعت کرنے میں جلدي نه جا مینے کیونکد پہلے پیرکوبھی تو کامل ہی سمجھ کر ہیعت کی تھی پہلے عقلا جو نکا حوں میں کاوش کرتے ہتے اس ہی لئے کہ کوئی بات بعداز نکاح عدم مناسبت کی ظاہر ندہوجس ہے تعلقات میں یلطفی پیدا ہو کیونکہ آخرز بست تک کاتعلق ہے سو بیعت کا قصہ تو اس ہے بھی زیادہ نازک ہے اسلم یہ ہے کہ بیعت کا تعلق تو بیدا نہ کر ہے اور کا م شروع کر دے اس صورت میں مہولت ہے کہ جس روز اعتقاد بدلےسلسلەتعلىم كافتتم كردےجس ميںضرورت اطلاع كى بھى نہيں اس طرز ميں جانبين كو کتنی راحت ہے اسی طرح شخ کو بھی جا ہے کہ اگر مرید سے عدم مناسبت کاعلم ہو جاوے اس کو

اطلاع كرد ہے كہتم كو مخصے كوئى نفع نەہوگا كہيں اور جا كرتعلق بيدا كراواس طرز ميں كوئى الجھن نە ہوگی بخلاف اس کے اگر شروع ہی میں بیعت کاتعلق کرلیا اور بعد میں طرفین میں ہے کسی کوعدم مناسبت محسوس ہوئی تو کلفت اور البحص کا سبب ہوگا اور تمامتر بیزرا بی نبلت کی ہے جو جوش سے پیدا ہوتی ہےاور داتع میں اعتقادی معتبر ہے جوہوش کے ماتحت ہواور جو فجلت کی ہے جو جوش ہے پیدا ہوتی ہےادرواتع میں اعتقاد ہی معتبر ہے جوہوش کے ماتحت ہواور جوجوش کے ماتحت ہواس کا کیا ا عنهارا تی لئے میں بیعت جلدی نہیں کرتا کیونکہ اگر میں بیعت کربھی لوں تو عدم منا سبت کی بناء پر پھرتھوڑ ئے دنوں کے بعد بیعت تو ڑنا پڑے گی اب اس احتیاط میں جاہیئے میرانقص ہویا اس کا بیہ دوسری بات ہے اور اس عدم مناسب کی مثال ایس ہے کہ بعض مرتبہ میان ہوی میں باوجود صحت مزاج کے بوجہ عدم توافق انزالین کے اولا دنہیں ہوتی اسی طرح یہاں بھی باو جود صلاحیت کینے و طالب کے بوجہ عدم تناسب کے تفع نہیں ہوتا جب ریاحات ہے تو پھر بیعت پر اصرار کیوں کیا جاتا ہے اگر بیری مریدی میں میبھی اظمینان ہو جائے کہ ہماراتبھی اعتقاد نہ بدایگا تب بھی ہمیں کیا حرج ہے کہ بدون بیعت ہوئے پہلے تعلیم شروع کر دے پھراں تعلیم میں اگر دیکھیے کہ نفع ہے اور روز افزول محبت ہے جودلیل ہے مناسبت کی بس اب لطف ہے بیعت کا درنہ بریکار طریق کو بدنا م کرنا ہے یہ ہے رازاس مشورہ کا اورا کیے خرالی جیل میں یہ ہے کے عقیدہ اکثر عوام کا یہ ہے کہ بدون بیعت <sup>انغیم خبیس</sup> ہوتا اور بیعت ہوتے ہی ولی کامل ہو جا کیں گے ان وجوہ ہے میں اس میں احتیاط کرتا ہوں اس پرلوگ جھے کو دہمی کہتے ہیں مگر جب بعد میں وہ احتالات سیجے ن<u>کلتے ہیں توا</u>ب بیادہم کی ہاتیں ہوئمیں یافہم کی اور میرے احمالات کا ہاوجود طاہر ان کے بعید ہونے کے بیچے نکانا میرا کوئی کمال نہیں الله تغالی دل میں ڈالدیتے ہیں اس لئے ایک کے ساتھ ریکھ معاملہ ہوتا ہے دوسرے کے ساتھے دوسرا معامله تيسرے كے ساتھ تيسرا معامله اور بيفرق محض وجداني ہے سب ان ميں نہيں آ سكتا اس بيان میں نہ آنے پر میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں مجھکو تو بہت ہی بہند ہے۔

گرمصورصورت آل دلستان خواہد کشید لیک حیرانم کا زش را جہاں خواہد کشید (اگر چیمصوراس محبوب کی تصویر تو تھینج دے گا گر میں جیران ہوں کہ مجبوب کے ناز وادا کی تضویر کس طرح تھینچے گا 11۔)

عاصل میر ہے کہ امور ذو قیہ بیان میں نہیں آ سکتے ان میں محض دلائل ظاہرہ پر زیادہ مدار نہیں اصل مدار ذوق پر ہے خواہ وہ دلائل ہی ہے پیدا ہوا ہوسیابہ کے مناظرہ کا یہی رنگ تھا جس

ے متعلق ممکن ہے کہ آ جکل بیشبہ ہو کہ بیکیسا مناظرہ نددلیل کا ذیادہ اہتمام نداس کا کافی جواب اور مناظرہ فتم دیکھیئے حصرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکرصدیق کا مناظرہ مانعین زکو ۃ ہے قبال کے بارہ میں کس شان کا ہوا بیانی کہتے رہے اوروہ اپنی مگراس سے حضرت عمر فاروق کوشرح صدر ہوگیا جمع قرآن کے مشورہ میں بھی یہی ہوا کہ ایک فرمار ہے ہیں۔ و اللہ ہو خیبو . اور یہ ہی کہتے رہنے ہے دوسری جانب شرح صدر ہو گیا ظاہرا کیا بیکوئی مناظر ہ تھا مگر درحقیقت علوم اصلی و بی تھے اصلی مناظرہ وہی تھا کہ و اللہ ہے و تحیر ۔ کہنے ہی ہے مناظرہ ختم ہوگیا بیاٹر طلب حق کی نیت کا تھا وعدہ بِين تعالى كاوَ السَّذِينَ جَاهِدُو أَفِيْنَالنَهُ لِينَهُمُ سُلِناً مناظر البَهي موت بيل مَرض واضح نہیں ہوتا اس کا اصلی سب بیہ ہی ہے کہ طلب حق کا قصد نہیں ہوتا بلکہ حق کوقلب میں آنے ہے د فع کرتے ہیں آ جکل کے مناظرہ کا اصل مقصد غلبہ ہوتا ہے ہیٹی نہ ہو بکی نہ ہونی جا ہے آخرت میں ذلت اور سبکی ہو حضرت امام صاحب نے اپنے صاحبراد ہے کو مناظرہ سے منع فرمایا تھا صاحبزادہ نے عرض کیا آ ہے بھی تو مناظرہ کرتے تھے امام صاحب نے بھیب بات فرمائی کہ بھائی ہارے تمھارے مناظرہ میں فرق ہے ہم دل ہے میہ حاہتے ہیں کہ قصم کے منہ ہے تن بات نگلے اورہم اس کوقبول کرلیں اور مناظرہ بند کر دیں گوہم ہار ہی جائیں اورتم یہ جا ہتے ہو کہ خصم کے منہ ے حق بات نہ نکلے کہ ہمکوقبول کرنا پڑے اس لئے ہمکومنا ظرہ جائز تھا اورتم کونا جائز اوراس وقت تو نه وه صورت ربی نه بیصرف به پیش نظر ہوتا ہے کہ ہیٹی نه ہوخواه حق کورد ہی کرنا پڑے اور اسی نیت کی درستی کے لئے مناظرہ میں میں ایک اورشرط لگایا کرتا ہوں کہجس ہے گفتگو ہواس سے بے تکلفی ہواس میں بیمصلحت ہے کہ بے تکلف دوست کی بات مان کرعاد تامیں نہ ہارتا ہواشر ماؤل اور نہ بچز کا اقرار کرتے شر ماؤں اور ایسی ہے تکلفی دوستوں میں ہوتی ہے یا استاد شاگر دمیں ہوتی ہے باقی یہ آ جکل جو اہل باطل ہے مناظرہ کرتے پھرتے ہیں اً کر اہل باطل کے اسکات کی ضر درت ہوتا کہ دیکھنے والوں بران کا جحز ظاہر جاد ےاس کو میں منع نہیں کرتا باقی قبول کی تو قع ہے بیکار ہے لیکن میرا جوطرز خاص اعتراض کے جواب میں ہے میں اس کوایک واقعہ کے پیرا ہے میں بیان کرتا ہوں تحریکات کا زمانہ میں ایک مولوی صاحب سے مکا تبت ہوئی وہ یہال برای میں مُنْتَلُوكر نے کے لئے آنا جاہتے تھے میں نے ان کو جواب لکھا جس کا حاصل یہ ہے کہ گفتگو کی کئی فشمیں ہیں ایک افادہ اور نیک استفادہ اور ایک مناظرہ اب اگر افادہ مقصود ہے تو اجازت ہے گمر میرے ذمہ اس کا جواب نہ ہوگا بس سن لول گابی تو آپ کی طرف سے تبلیغ ہوگی جب فرض ادا کر دیا

تو جائے اوراگراستاغا دہ مقصود ہے تو اس کے لئے تر دوشرط ہے اور تر دوآ پ کو ہے نہیں اس لئے کہ آپ اپنی رائے کا اعلان کر چکے تر در کی حالت میں اعلان نہیں ہوا کرتا اورا گراب تر دوہو گیا تو اب اعلان کر: بیجئے کہاب مجھ کومر ود ہو گیا میری رائے سابق پڑمل نہ کیا جائے اس طرح جب بیہاں پر اً نیس تقریر کروں گااورا گرمناظر ومقصود ہے تو اس کے نافع ہونیکے لئے بے تکلفی شرط ہے اور آپ کی مجھے سے بے تکلفی ہے نہیں ایسی حالت میں گفتگو کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کواینی بات کی بیج ہوگئی مجھ کواپنی بات کی ہے تکلفی ہے ہونے کی وجہ ہے ایک کو دوسرے کی بات قبول کرتے ہوئے شرم دامن میرہوگی کہا گرقبول کرنیا تو ہیٹی ہوگی سکی ہوگی ایسی حالت میں گفتگو کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا میہ ااور آیکا وقت فضول بیکار جائے گااس کا جواب آیا کہ ہم کواس کا جواب نبیں آتا حاضری کی اجازیت دے دی جائے بچائے میں نے لکھا کہ آ جائے سووہ تو نہیں آئے دوسرے مولوی صاحب آئے مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں خلوت میں گفتگو کرنا جا ہتا ہوں میں نے خلوت میں گفتگو کرنے ے انکار کر دیا اور وجہ اس کی میں نے بیر بیان کی کہ مجمع میں گفتگو کرنے میں تو آپ کوخطرہ ہے کہ حکومت کے غلاف گفتگو ہوگی مگراس خطرہ کے لئے آپ تیار ہیں کیونکہ آپ اپنی رائے کا اعلان کر یکے ہیں آ ہے کونہ جیلخا نہ کا ڈر نہ مشینکنوں کا ڈرنہ تو یوں اور فوجوں کا ڈرخلوت میں گفتگو کرنے میں مجھے کو خطرہ ہے کہ مجھ پراشتیاہ ہوگا اور میں اس کے لئے تیار نہیں غرض خلوت میں گفتگو کرنے میں آب کی کوئی مسلحت نیس اورجلوت میں گفتگو کرنے میں میری مصلحت ہے اس لئے آب مجمع میں ۔ ''نفتگوکریں بہی مناسب ہے مولوی صاحب نے بھراہت جلوت میں گفتگو کرنے کوقبول کرلیا اور وقت گفتگو كا بعد نما زمغرب طے ہوا ہيں نے ملفوظات صبط كرنے والوں ہے كہا كہتم بيسل كاغذ کے کر بیٹھ جانا اور مولوق صاحب جوفر مائیں اس کو ضبط کر لینامصلحت اس مقبط میں یہ ہے کہ میں مواوی صاحب کی تقریر میں بعد میں غور کرسکوں کیونکہ خدانخو استہ کوئی شد یا ہٹ تھورا ہی ہے یہ تو دین کامعاملے ہادر بیان کے وقت آ دی پورے طریق پرغورنہیں کرسکتا اور بعد میں اگرغور کریے تو کل تقریر کا د ماغ ہیں محفوظ رہنا مشکل ہے اس لئے ضبط کا انتظام کیا گیا غرضیکہ بعد نماز مغرب میں معمول سے فارغ ہو کر بیٹھ گیا اور مولوی صاحب سے عرض کیا کہ بیں اس وقت فارغ ہوں آ ب تقریر شروع فر مادین اس وفت ایک مجمع خانقاه میں موجود تھا پیرنگ و مکھ کرمولوی صاحب سمجھے کہ اس نے تو اچھا خاصہ محکمہ قائم کرلیا خاموش رہے تقریر شرع نہیں فرمائی مجھے قرائن ہے محسوس ہوا کہ اس وقت انہیں گرانی ہے میں نے رعایت کی اور بدرعایت تعلق قدیم کی بنا پرتھی مجھے ان کا اوب بھی ہاوران کو بھی مجھ ہے محبت ہے تعلقات کے حقوق کو مذاظرر کھتے ہوئے میں نے کہا کہ
اس وقت ایک اور بات بھے میں آئی وہ یہ کہ جے میں نے اپنی مصلحت کی وجہ ہے تقریر کے ضبط کا
اجظام کیا ہے کہ کوئی بات غور کرنے سے نہ رہ جادے ایسے ہی آ پ کی مصلحت پر بھی انظر ہے تا کہ
بعد میں آپ کو بھی افسوس نہ ہو کہ فلال بات بیان سے رہ گئی اس کئے مناسب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ
آپ اس وقت گفتگو ملتو کی سیجئے اور اپنے ستھ تر پر واپس تشریف لے جائے کتابیں و کھے کر علماء و
ایڈروں سے مشورہ سیجئے اس کے بعد تقریر تھے وہ تقریر جامع ہوگی اور وہ تحریر بذر اجد ڈاک میر ب
پاس تھیجد سیجئے اس میں آپ کی اور میر کی دونوں کی مصلحت محفوظ رہے گئی آپ کو صبط تقریر کا

اور جھے کوغور کرنے کا اس لئے کہ اس وقت کے صبط کرنے میں کوئی نہ کوئی بات رہ جائے گی ۔ سب صبط نہیں ہوگی غرض میصورت اس ہے بہتر ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی تحریمہ کو دل نے قبول کرلیا تو میں رجوع کراوں گا۔ بلکہ اخباروس میں چھیوا دونگا اورا گر دیکھنے اورغور کرنے کے بعد دل نے قبول نہ کیا تو خاموثی اختیار کروں گا۔جس ہے تھن آپ ہی سمجھ کیس گے کہ قبول نہیں کیا۔عام لوگوں کواس کاعلم بھی نہ ہوگا۔ میں نے بیدعا یتیں اس کئے گیں کہ میں ہمیشہ وہل علم کی عزت کو برقر ارر کھنے کی قد ابیرا ختیار کرتا ہوں۔اس کی سبکی اور ذلت بھی گوارانہیں ہوتی۔ غرض وایس تشریف لے گئے مگرآج تک بھی وہ تبلیغ ندآئی۔اس کے بعد پھرمیرااشتہارد کچھلیا کہ بیہ تحریک فتنہ ہےاس لئے پھرنہ خود آئے اور نہ رکا تبت ہوئی اور ای واقعہ میں اگر بے تکلفیٰ ہوتی تو مناظرہ کا بھی مضا نقدنہ تھا۔ ٹھنڈے دل ہے گفتگو ہو سکتی تھی۔ بیاصولی بات ہے جو میں اس وقت بیان کرر ہاہوں۔ایک مولوی صاحب نے مجھے اسے ایک مناظرہ کی کتاب سے ایک دلیل بیان کی میں نے کہا کہ مولانا میں نتم دے کر بوچھتا ہوں کہ کیااس استدلال کو آپ اپی تنمیر سے سیجے سمجھتے ہیں کہا کہ نہیں میں نے کہا بھر کیوں ایسااستدلال کیا کہا کہ اجی مناظرہ میں یوں ہی کام چلا کرتا ہے۔ بس آج کل بیمناظرہ کی حقیقت ہے اس سلسلہ میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا که ان اصول صحیحه کےموافق بھی مناظر ہ استاداور شاگر دیمیں تو نا مناسب نہیں مگر بیرمرید میں اس طرح بھی مناسب نہیں اگر شخ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آ وے دوسرے وقت پرچھوڑ دواس ہے معارضة تبين كرنا جاہتے اگراييا كرے گافيض نه ہوگا۔مناظرہ كی طرح ایک بے اعتدالی پیمی ہے کے بیخ کے متعلق اگر کوئی شبہ ہوتو ای ہے ہو چھتے ہیں ایسا نہ چاہیئے اول تو شبہ ہی کو مگدندد سے اور جو بہت ہی غلبہ ہوتو کسی دوسر ہے حقق ہے شبہ رفع کر لے۔البتہ اگر اس ہے علق قطع کر لے تو پھراس

سے یو چھنے کا بھی مضا اُقہ نہیں۔ غرض یہ تعلق باطنی اور قبل و قال جمع نہیں ہو سکتے ۔اس کو ظاہری آلمذ

کے تعلق پر قیاس نہ کرنا چاہیے جمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر
طالب علم کہ چوں و چرا نہ کند ہر درو لیشے کہ چوں چرا نہ کند ہر دورا در چرا گاہ با یوفرستا د (جوطالب علم
چوں و چرا نہ کرے اور جو مرید چوں و چرا کرے دونوں کو چرا گاہ یمن بھیجے و یا جائے ) یہ مسئلہ کہ بیر پر
جوں و چرا نہ کرے وام میں بھی یہ مشہور ہے کہتے ہیں کہ بیر کی بیری ہے کام اس کے افعال سے کیا کام
شہدنہ کرے وام میں بھی یہ مشہور ہے کہتے ہیں کہ بیر کی بیری سے کام اس کے افعال سے کیا کام
موں تو ایسے شیخ کو چھوڑ و سے تاویل بھر ورت کی جاتی ہے اور یہاں ضرورت نہیں اورا گر کم ہیں تو
موں تو ایسے شیخ کو چھوڑ و سے تاویل بھر ورت کی جاتی ہے اور یہاں ضرورت نہیں اورا گر کم ہیں تو
اس وقت یہ تعلیم ہے کہ اس کو نہ چھوڑ و تاویل کر واور تاویل بھی مجھ ہیں نہ آ و سے اس کے در بے نہ ہو
سیکے میر بات بچھ بھی میں آ جایا کر سے گواس کی نظر میں وہ بظا ہر لغزش ہی ہوتر بھی اس
سی خلاف نہ کر ہے۔ بدگمانی نہ کر ہے اورا گراس پر بھی و بین کی ضرورت سے چھوڑ ہے تو بدگمانی نہ ہو صرف یہ نیت ہو کہ وسوسہ میں اجتماع خاطر نہ ہو گا اور جب اجتماع نہ ہوگا تو فیض نہ ہوگا۔ یہ ہیں
موصرف یہ نیت ہو کہ وسوسہ میں اجتماع خاطر نہ ہوگا اور جب اجتماع نہ ہوگا تو فیض نہ ہوگا۔ یہ ہیں
موصرف یہ نیت ہو کہ وسوسہ میں اجتماع خاطر نہ ہوگا اور جب اجتماع نہ ہوگا تو فیض نہ ہوگا۔ یہ ہیں
موسرف یہ نیت ہو کہ وسوسہ ہیں اجتماع خاطر نہ ہوگا اور جب اجتماع نہ ہوگا تو فیض نہ ہوگا۔ یہ ہیں

پیرومر پداوراستادوشاگرد کے درمیان فرق

(ملفوظ نہر ۴۳ )ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ پیر کومرید پر ایسااعتاد نہیں ہوتا جیسا استاد کوشاد گرد کے تعلق پراعتاد ہوتا ہے۔ وجہاس کی یہ ہے کہ استاد سے علم حاصل ہوتا اور وہ جاتا نہیں تو اس کا فیض ہر دفت شاگر د کونظر آتا ہے۔ اور پیر ہے تقوی حاصل ہوتا ہے اور وہ جاسکتا ہے۔ اس لئے اس کا فیض بیش نظر نہیں ہوتا۔

وحدة الوجوداور وحدة الشهو د

 العربی دیکھ کرایک شخص سے کہا کہ اگر میرافلاں رسالہ دیکھ لیتے تو وہ اپناس رسالہ سے رجوع کر لیتے اور بیہ لیتے میں نے جواب دیا اگر وہ میرایہ رسالہ دیکھ لیتے تو وہ اپنے رسالہ سے رجوع کر لیتے اور بیہ خاص مسائل تو سبطی تحقیقات ہیں اور تحقیقات بھی غیرضر دری جن کا نہ جانتا فر را بھی معنز نہیں اصل چرجمل ہواوراس میں اخلال معنر بدون عمل سب بیکار ہے۔خواہ علم ظاہر ہو یاعلم باطن اصل فضیات عمل ہی ہے۔ وین کی تحمیل ہوتی ہے۔ ویک محتے صحابہ کو کتابی علم کہاں تھا مگر مقبولیت اظہر من احتمال ہے میں کی تحمیل ہوتی ہے۔ ویک علی محتے اب کو کتابی علم کہاں تھا مگر مقبولیت اظہر من احتمال ہے ہوئے کیا گھا۔

مدارس عربيه كي خدمات

(ملفوظ ہے) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کردین کی کیا خدمت ہوگی خادمیں وین کو پیدا کرنا اور شرایت مقدمہ کی حفاظت کرنا سواس کو مدارس عربیہ بحد نلدعر بی کی تعلیم دے کراچھی طرح انجام دے رہے ہیں۔شرایت عربی میں ہے۔ بدون عربی کے شرایعت کا تحفظ مشکل ہے۔ علما ءا ورفقراء کوایک دوسرے کی ضرورت ہے

ماغوظ نمبر ۲۸ ) ایک سلسله گفتگو مین فرمایا که علماء کوضر ورت ہے فقراء کی اور فقرا و کونسر ورت ہے علماء کی خواہ کؤاہ جماعت بندی کر رکھی ہے۔ ان دونوں فرقوں کی ضرورت کی ایک مثال ہے وہ یہ کہ بدون علم طاہر کے ایسا ہے جیسے کنٹری کوفیمتی کیٹر سے بدون علم طاہر کے ایسا ہے جیسے کنٹری کوفیمتی کیٹر سے بہنا دینے جا کمیں سو دونوں کی نشر ورت ہے مگر فقراء سے سرادوہ اہل فن جیں جو بقد رضر ورت اہل علم بہنی جیں۔ جہلا فقرام رافزہیں۔

۱۱۶ و دا گیجه ۱۳۵ هیکس بعدنما زظهر بوم پنجشنبه ند به به خفی کے متعلق حضرت گنگوی کاقول:

(ملفوظ ۳۹) کی سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ حضرت مولا نا گنگو ہی رصته الله علیہ فر مایا کرتے تھے کہ مجھ کوا، ام صاحب کا ند ہب حدیثوں ہیں ایسا روشن نظر آتا ہے جبیسا کہ نصف النہار میں آفتا ب بات یہ ہی ہے معرفت کے لئے فہم کی ضرورت ہے۔ بدفہم لوگ شب وروز معترض رہتے ہیں۔ بینائی توانی خراب اور آفتاب پراعتراض۔

مدرسه مقصود نہیں رضائے حق مقصود ہے

( ملفوظ ۵۰ ) ایک صاحب نے مدرسہ دیو بند کے فتنہ حاضرہ کا ذکر کیا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا

کداگرایسا ہوجاوے فتنہ بند ہوجائے۔ حضرت والا نے من کرفر مایا کداگر آپ بیمشورہ کارکنان مدرسہ کو دیں تو مناسب ہے۔ میرے سنانے سے کیا فائدہ گر اتنا بتلائے دیتا ہوں کہ بید مدرسہ دیو بند میں نیا فتر نہیں ہے۔ اس سے پشتیر بھی متعدد بارایسا ہو چکا ہے گر دفع ہوگیا اور وہ فتنہ اهل قصبہ کی طرف سے تھا۔ اہل قصبہ ابنا ایک مجمر بردھانا چاہتے تھے۔ اس پر میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ الله علیہ کو گھا کہ اگر بڑھ جائے تو ضرار ہی کیا ہے کشرت تو آپ کے خدام ہی کی ہواورا گرایسا نہ ہواتو مدرسہ کے فوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت نے جواب لکھا کہ مدرسہ مقصود منانا اور کام سپر دکرنا دین کے خلاف ہے۔ سواس پر منانا اور کام سپر دکرنا دین کے خلاف ہے۔ سواس پر مواخذہ نہ ہوگا۔ کہ مدرسہ کیوں ٹوٹ گیا۔ اسکے ذمہ دارائل فتنہ ہوں گے گراس پر باز پرس ہوگی کہ مواخذہ نہ ہوگا۔ کہ مدرسہ کیوں ٹوٹ گیا۔ اسکے ذمہ دارائل فتنہ ہوں گے گراس پر باز پرس ہوگی کہ مواخذہ نہ ہوگا۔ کو سپر دکھا گیا۔

اصول ضوابط ہے لوگوں کی گھبراہٹ

(ملفوظا۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آئ کل اصول اور قواعد ہے لوگ گھبرائے ہیں۔ ایک بختی ولا تی طالب علم مراد آباد ہے بہاں پرآئے تھانہوں نے واپس جاکر بہاں کے ضوابط کے متعلق غیر جوابی خطالکھا کہ قرون اولی میں ایسے قواعد اور ضوابط نہ تھے۔ اس لئے یہ بدعت ہیں۔ اول تو یہ ہی صحیح نہیں کہ قواعد اور ضوابط نہ تھے۔ ضروری قواعد ہیں شدرے ہیں۔ دوسرے میں بوچھتا ہوں کہ جس مدرسہ ہیں ان طالب علم صاحب نے کتابیں ختم کی ہیں۔ خود وہاں ایسے قواعد تھے کہ جسم کا جا ہے فلاں سبق اور سات ہے فلاں سبق اور سات ہے فلاں سبق قوانہوں نے خود علم بطریق بدعت حاصل کیا ہے۔ کیا فرافات اعتراض ہے۔ ای طرح ایک شخص نے کہا تھا کہ فلاں چیز حضور کے زمانہ میں نہتی ۔ اس لئے بدعت ہے۔ میں نے کہا کہا گریمی مدارے بدعت کا تو تم بھی حضور کے زمانہ میں نہتی ۔ اس لئے بدعت ہو۔ میں سے کہا کہا گریمی مدارے بدعت کا تو تم بھی حضور کے سامنے نہ تھے ۔ لبذائم خود بھی بدعت ہو۔

( المفوظ ۵۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کے لوگ مجھ کو سخت بھی بتلاتے ہیں حالانکہ سختی اور مضبوطی میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں شخت نہیں ہوں بحد نشداصول سیجھ میں مضبوط ہوں۔ جیسے دیشم کارشیا کہ فرم تو اس قدر کہ جس طرح چا ہو موڑ لوا در مضبوط اس قدر کہ اگر اس ہے ہاتھی کو بھی بیا مضبوط اس قدر کہ اگر اس ہے ہاتھی کو بھی تو وہ بھی کچھ نہیں بناسکتا۔مضبوطی کولوگ تختی سے تعبیر کرتے ہیں اگر اصول سیجھ برعمل کرتے یا کہ کراو بو اس تحقی کی کیا بات ہے۔ خیریہ تو اطبیعے ہیں۔اصل میہ ہے کہ بدون قو اعد اور ضوابط کہ کہ کراو بو تو اسمیں شختی کی کیا بات ہے۔ خیریہ تو اطبیع ہیں۔اصل میہ ہے کہ بدون قو اعد اور ضوابط کے کام نہیں ہوسکتا۔خصوص اس زمانہ میں جبکہ بدفہم دنیا میں بھر ہے بڑے ہیں اور ان لوگوں کو تو ہر

ربع نوش رکھ سکتا ہے گراس نوشی کا انجام وہ ہوگا جیسے ایک حکایت ہے۔ کدایک شخص ہردامعزیز سے کسی دریا کے کنارے پہنچ گئے و بکھا کدایک شخص اس کنارے بینھاروں ہا ہے۔ وہ دوسرے کنارہ پر جانا چاہتا ہے اورا یک اس کنارے دو اس کنارے آنا چاہتا ہے۔ ان کے دل بیس آیا ہو ان کے دو اس کنارے آنا چاہتا ہے۔ ان کے دل بیس آیا ہو کہ دو نوں کو پار کروں اینے قریب والے کرکیکر چلا جب نصف دریا ہیں پہنچا تو دل ہیں خیال ہوا کہ وہ بھی روز ہا ہے۔ اب اتنابی اس کا کام کروں یہ پینی چھوڈ کراتی ہی دوراس کو لا تا چاہیے تاکہ اس کی بھی ول آزاری نہ ہو۔ بیس اس کو بچھوڑ کراس کو بھوڈ کراتی کو لینے گیا ہے بیباں پر ڈو بنے لگا جب اس کو لیے کو رہا ہیں چھوڈ کراس کی طرف چلا اس کے پاس نہ جب اس کو لیے گیا ہے کہا اس کو بھوڈ کراس کی طرف چلا اس کے پاس نہ کہنچا تھا کہ یہ ڈو و ب کرمر گیا۔ اب اس طرف لونا تو وہاں تک نہ پہنچا تھا کہ دہ بھی ختم ہوا۔ سو ہر کہنچا تھا کہ یہ ڈو و ب کرمر گیا۔ اب اس طرف لونا تو وہاں تک نہ پہنچا تھا کہ دہ بھی ختم ہوا۔ سو ہر کہا ہوا۔ سو ہر کہا ہوا ہوں کہا ہے گر جب بیس خود بی دومروں سے خلافی نہیں چھوڈ بیس چھوڈ کی کہا ہے گر جب بیس خود بی دومروں سے خلافی نہیں چھوڈ بیس جھوٹ بیس کی کوری خلال میں کہا ہے گر جب بیس خود بی دومروں سے خلافی نہیں چاہتا ہوں بھر بی کہا ہے گر جب بیس خود بی دومروں سے خلافی نہیں جاہتا ہیں ہے جہا کہ بیل کہ دورا کہا کی کوری خلال میں ہوال بیس کر دورا کہاں کہ دیا ہوں کہا ہے کہا ہے خط میں صرف ایک مضمون ہوالبت آگراس ایک بی سے چند میں سوال آنا جا ہیں ہیں دورا گر سب مستقل مضمون ہوں تو میں والبت آگراس ایک بی سے درن آگر سب مستقل مضمون ہوں تو میں والبت آگراس کہا ہوا ہیں کہا ہوں کہی ہوں کہا ہی ہوں کو میں والبت آگراس کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کو کو میں ہوال تو ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کو کہا ہوں کو میں دو میں والبت آگراس ایک ہی کے چند میں ایک بی سوال آنا جا ہیا ہوں۔

جواب میں اختصار ضروری ہے

(ملفوظ ۵۰) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ جواب میں اگراختصار نہ ہوتو میکام ڈاک کاروز کے روز کیے ختم ہوسکتا ہے۔ میں زمانہ طالب علمی میں مدرسہ دیو بند میں فقاوی لکھا کرتا تھا۔ ایک سوال آیا بہت طویل تھا میں نے بھی اس پر بہت طویل جواب لکھا۔ حالا نکہ مختصر جواب بھی کافی ہوسکتا تھا اور لکھ کر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے دستخط کے لئے پیش کیا۔ دیکھ کراور دستخط فرما کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہم کوفرصت بہت ہے ہم تو جب دیکھیں گئے کہ جب سامنے کاغذات کا ازار ہوگا کہ اس دفت بھی ایسے ہی طویل مضمون لکھتے ہویا نہیں ۔ اب حضرت کا فرما تایا د آجا تا ہے۔ طل سی سی میں جو سے ہی کا معمد ال

طلباء کے بارے میں حضرت کا ایک معمول

(ملفوظ ۱۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ میر اایک ہیے بھی معمول ہے کہ اگر کوئی طالب علم کوئی بات پوچھتا ہے تو لکھ دیتا ہوں کہ اپنے استا تذہ سے پوچھو مگر طالب علموں کا طبقہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ جواب میں لکھتے ہیں کہ پوچھا تھا مگر تسلی نہیں ہوئی۔ میں لکھتا ہوں کہ اپنا شبہ اور الن کا جواب نقل کرو اور تسلی نہ ہونے کی وجہ لکھوبس اس کے بعد الن کا سوال ختم ہوجا تا ہے۔

#### عوام الناس کے لئے حضرت کے بچھا وراصول

(ملفوظ۵۵)ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ بعض لوگ قادیانی شیعوں کی کتاب بھیج دیتے ہیں کہ اس کا جواب لکھ دوائلی تو ایک سطر ہوگئی۔ یہاں ایک پہاڑ لد گیا چونکہ میرے یهاں اصول ہیں میں لکھ دیتا ہوں کہ کتاب خود دیکھ کرایک ایک شبہ کا جواب لیتے رہوخواہ کتنی ہی مدت کیگیگرا تنا کام کون کرے۔اس جواب ہےان کا دضوشکست ہوجا تا ہے۔ مگر مدرسہ دالے ابیاضابطہ کا برتا وُنہیں کر سکتے اس لئے کہ کہیں لوگوں کو بدد لی نہ ہوجائے اوران کوضروت ہے۔خو ش د بی کی تا که مدرسه کی اعانت میں خلل نه ہواور اہل مدارس کوا کثر امور میں ایسی رعایتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ چندہ کیکرشکر بیادا کرنا یہ بھی اس کی رعایت کی ایک فرو ہے۔ میں نے اس شكريه كے متعلق ایک مضمون بیان كیا تھا۔ ميرٹھ ميں مؤتمر الانصار كا جلسہ تھا۔ وہاں چندہ كی بھی تحریک کی گئی ۔ میں نے اس تحریک کے ساتھ اپنے بیان میں بیجھی کہددیا کہ ہم چندہ والوں کا شکر بیادانه کریں گےخواہ دویا نہ دواس لئے کہ شکر بیروہ ادا کرے جوخودمنتقع ہو۔ جب بیہیں تو کیسا شکرید اوگ بیجھتے تھے کہ بیمضمون چندہ کے لئے مضربوگا بگر بہت مفید ہوا خوب روپیہ برسا۔

### استفتاء مين دستخط كوضروري نتنمجصنا

(ملفوظ ۵۱) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که بهال پر جواستفتاء آتے ہیں میں جواب لکھ کر و تخط کو ضروری نہیں تمجھتا۔اس پرلوگ لکھتے ہیں کہ آپ نے جواب تو دیا مگر دستخط نہ کئے میں لکھتا ہوں کہ دوصورتمل ہیں یا تومیرا خط بہچانے ہو یانہیں۔اگر پہچانے ہوتو لکھے ہوئے جواب ہی سے بہچان لواورا گرنہیں بہچانتے تو دستخط کس طرح بہچانو کے۔

اصلاح کے کام میں عرفی خوش اخلاقی کام نہیں آتی

(ملفوظ ۵۷) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که آج کل ملانوں کولوگ بیگاری شوشجھتے ہیں کہ پالان کسا سواری لی مٹرکاری دی چلد ہے اور بیہاں پر بیہ بات ہے نہیں ۔اس وجہ سے خفا ہیں سوخفا ہوا کریں۔ میں ان متکبروں کی وجہ ہے اصول صححہ کونہیں چھوڑ سکتا ۔میراایسے لوگوں کے لئے بھی یہی معمول ہے کہ میں واسطہ سے گفتگو کرتا ہوں۔اس لئے کہ واسطے سے جو بات جیت ہوگی اس میں مخاطب سامنے نہ ہوگا۔تو طبیعت میں اتنا تغیر نہ ہوگا جتنا کہ سامنے ہونے سے ہوتا ہیسب تجربہ کے بعد اصول قائم کئیے ہیں ایک ایسے ہی شخص کی کسی غلطی پر میں نے مواخذہ کیا تھااوروہ بھی بالواسطہ اس

نے یہاں۔ ہے جا کر گھر ہے خطاکھا کے علم کا دب تھا۔ ور نہ میں انتقام لیتا اورا اگر بلادا سطہ گفتگو ہوتی تو معلوم نہیں وہ مخص کہاں بینچا۔ درحقیقت بیاکام ہی ایسا ہے۔اصلاح خلق کا اس کے ساتھ خوش خلق مشہور ہو ہی نہیں سکتا۔ گریہ نا گواری لوگوں کی اٹی وفت تک ہے جب تک کہ بصارت نہیں۔ بصارت ہوجانے کے بعد ہزارجان سے قربان ہونے کو تیار ہوں گے۔اس کی تائید میں ایک واقعہ بیان فرمایا که بیہاں ایک شخص تھے۔ وہ آئیمیں بناتے تھے۔ان سے ایک رئیس نے فرمائش کی کہ میں اس علاج کو دیکھنا جا ہتا ہوں چنانچہ ایک شخص آئکھیں بنوانے آیا انہوں نے ریئس کومطلع کیا ان كے سامن سامان ركھا كيا۔ جب آيريشن ہونے لگا۔ مريض نے اس معالج كو كاليال دينا شردع کیا مگر وہ اپنا کام کرتے رہے رئیس کوتعجب ہوا کہتم کو ٹا گواری نہیں ہوتی وہ کہنے لگے ہے معذور ہے۔اور میں جانیا ہوں کہاہ تھوڑی دیر میں بیادعا کمیں دے گا۔ چنانچہ جب آپریشن ہو چکااس کے تھوڑی دیر بعداس نے دعا ئیں ویں۔خطامعاف کرائی اورفیس پیش کی۔ یہ ہی صورت يبال پرسمجد ليجئے اوراگر بيصورت نه بھی ہوتو انتظار کس کو ہے۔اگر بداع تقاد ہوں تو ہوں اللہ تعالیٰ نیت خالص عطا فرمائے ،لوگوں کے حسن اعتقاد سواعتقاد سے ہوتا ہی کیا ہے ۔لوگ تو ایسوں سے خوش ہیں جیسے آج کل کے شاہ صاحب ہوتے ہیں کسی کو بادا کہدیا۔ کسی کو بیٹا بنالیا۔ بس بیان ے خوش اور وہ ان سے خوش اس کی ایسی مثال ہے۔ جیسے مرتثی اہلکار سے سب خوش ہیں اور جو ر شوت ند لے اس ہے ناخوش بیوں سمجھتے ہیں کہ جب اسنے لیا ہے تو کام ضرور کرے گا۔ جا ہے نہ بھی كرے سوجم ہے تو ايمانيس بناجا تا۔ چنانچہ يبال پرجولوگ آتے ہيں ان سے بڑي جھان بين ہوتی ہے۔ بیددیکھا جاتا ہے کہ کون طالب دنیا ہے اور کون طالب دین ۔اس چھان بین پر دہلی کا ایک داقعہ بیان فرمایا کہ مجھ کو مدرسہ عبدالرب کے جلسمیں معوکیا گیا۔ ایک صاحب بہال سے ، میرے ساتھ ریل میں سوار ہوئے۔ مجھ کو بچھ شبہ ہوا۔ میں نے بوجھا تو معلوم ہوا کہ رہمی جلسمیں جارہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ میرے پاس ندھمبریں۔انہوں نے کہا کہنیں میں اور جگہ تھیروں گا۔ بلاظاہری سبب کے میہ بات میرے دل میں آگئی۔اس لئے میں نے صاف کہدیا اب دہلی مینچے تو وہ ہزرگ اشیشن ہے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر مدرسد آ گئے۔وہال پرشر بت وغیرہ پلایا گیا۔وہ بھی شریک رہے۔ میں نے ان کی اس حرکت پرصبر کیا اور سمجھا کہ عام چیز ہے۔ کوئی حرج نبیں پھرشام کو کھانے برموجود ہو گئے۔مولا ناعبدالعلی صاحب اینے پاس ہے مہمانوں

کے کھانے کا اتظام فرماتے تھے مدر سے سے نہیں کرتے تھے اور جھ کواس کی اطلاع بھی فرمادی تھی کو کھی تھے بیٹی آ دی ہے۔ بڑی ہی رعایت فرماتے تھے۔ ان صاحب کو سرخواں پر دکھی کہ بہت نا گواری ہوئی گرمولانا کے سامنے کچھے کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آ خران سے کہا کہ آ پ سے ایک بات کہنا ہے اور الگ بیجا کر ڈائنا کہ یہ کیا نامعقول حرکت ہے۔ ہم کو بدون دعوت کے کھانا کہ بیجا کر ڈائنا کہ یہ کیا نامعقول حرکت ہے۔ ہم کو بدون دعوت کے کھانا کہ جائز ہے۔ فائن کرتھر بیجا کہد ہے کے بعد جب ان کا پاپ کٹا اب فکر ہوئی کہا گرمولانا کو چھ بیٹھے کیا کہوں گا۔ گرمولانا کے جو چھ بیٹھے کیا کہوں گا۔ گرمولانا کا پیکہ تو ای واسطے گیا ہوگا۔ ایسے دافعات اکثر بھی کوسفر میں چیش آتے تھے۔ اب تو مدت سے سفر ہی بند ہوگیا۔ واسطے گیا ہوگا۔ ایسے دافعات اکثر بھی کوسفر میں چیش آتے تھے۔ اب تو مدت سے مورورتیں چیش آتی سوسب قواعد ایسی ضرورت سے جو کی دورت سے بچو کہ کہا تو ایسی خوامد د نسوالیا مقرر ہوتے گئے۔ اب دو تین ردوز سے بعض مہما نوں کے لئے استثناء ہور ہا ہے۔ اور یہ استثناء تو قواعد کے ظاف مگر ان لوگوں کی مجبت کی دجہ سے ان کومشنی قرار دے ہیں در کھا ہے۔ (مراد ان مہما نوں سے طلبہ عدر سے دیوبند و عدر سے مظاہر العلوم سہار نبور کے ہیں در کھا ہونے کی اور اس قسم کو خاص تعلق اور بے نکلفی ہے۔ بوجہ طالب علم ہونے کی اور اس قسم کے بہت سے استثناء ہیں۔

تجدیددین کے کام پراللہ کاشکر

(ملفوظ ۵۸) أيك سلسله تفتگو مين فرمايا كه طريق بالكل مرده جو چكاتھا۔ لوگ بيحد غلطيوں مين جنزا تھے۔ بحمد للداب و برس تک تو تجد بد كی ضرورت نہيں رہی اگر پھر خلط ہو جائے گاتو پھر كوئی الله كا بنده پيدا ہو جائے گا ہرصدی پرضرورت ہوتی ہے۔ تجدید کی اس لئے كه مدت كے بعد نری كما بیں ہی كما بیں رہ جاتی ہیں۔ اب تو خدا كافضل ہے كہ وضوح ہوگيا اور كما بیں فی نفسہ تو كائی ہیں گر لوگ اس میں تحریفیں كہ لیتے ہیں اور كما ہیں تو در كنار قرآن باك كوھدی اور بینات فر مايا گيا ہے گر اس میں بھی د مکھے لیجئے كہ لوگ معانی اور مطالب میں كس قدر گڑ ہو مجاد ہے ہیں۔

استفسار پراپنی رائے کا اظہار کردینا ہی اوب ہے

(ملفوظ ۵۹) ایک نو وارد صاحب نے درخواست بیعت کی مصرت والا نے بیعت کے متعلق اصول اور تو اعد بیان کر کے فرمایا کہ اب ان اصول اور تو اعد کوئن لینے کے بعد جورائے قائم کی ہودہ بتلا دو۔اس پر ان صاحب نے عرض کیا کہ جو حضرت کی رائے ہوفر مایا کہ قواعد بتلانے کے بعد استفدار کے جواب میں یہ کہنا کہ جیسے رائے ہونہایت بدتہذی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ سے
استفدار انفو ہے کیا کلام کی معاشرت کا کوئی او بنہیں۔ استفدار پرائی رائے کوظا ہر کرنا چاہئے۔
دوسر نے پر بوجھ ڈالنا خلاف تہذیب ہے۔ کا م تو اپنا اور بوجھ دوسر نے پر یہ کیا انفو حرکت ہے۔ مجھے
کیا خبر کسی کی مصلحت کی اور جب خبر نہیں۔ میں کیا رائے دے سکتا ہوں۔ آ دمی کوقہم سے کام لیمنا
عیا ہے۔ دوسر نے پر بوجھ ڈالنا یا ستا تا یہ کوئی تھکندی کی بات ہے لوگوں میں فہم کا اس قدر قط ہو گیا
ہے کہ موٹی موٹی باتوں کوئیس سجھتے ۔ یہ کوئی باریک بات تھی۔ جس کا جواب خور نہیں دے سکے
ہے کہ موٹی موٹی باتوں کوئیس سجھتے ۔ یہ کوئی باریک بات تھی۔ جس کا جواب خور نہیں دے سکے
مرے حضرت والا کے مکر رسم کر رفر مانے پر بھی کوئی جواب نہیں و یا۔ فر مایا کے اسوقت آ ب یہاں
سے اٹھ جائے۔ آ پ تکلیف پر تکلیف پر تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جس وقت جواب سمجھ میں آ جائے۔
اسوقت آ ہے اور آ کر مجھ کواطلاع کر دیجئے وہ صاحب مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔
اسوقت آ ہے اور آ کر مجھ کواطلاع کر دیجئے وہ صاحب مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔
اسوقت آ ہے اور آ کر مجھ کواطلاع کر دیجئے وہ صاحب مجلس سے اٹھ کو گئے۔

## ۵۱\_ذي الحبه ۱۳۵ هجلس خاص بوفت صبح يوم جمعه

حضرت كى تواضع

(ملفوظ ۲۰) ایک صاحب کی خلطی پر تنبی فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں تو خودان آنے والے حضرات کی برکت ہے مستفیض ہونے کامتمنی رہتا ہوں۔اس لئے کہ مجھ کواپی حالت خود معلوم ہے۔ بھی اس کا وسوسہ بھی نہیں ہوا اور نہ آتا ہے۔ کہ مجھ سے انکوکوئی نفع پہنچ رہا ہے۔ حتی کہ عین مواخذہ کی حالت میں بھی میں اپنے مخاطب کواپے سے افضل سمجھتا ہوں۔اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مگر اصلاح کی ضرورت سے تادیب کرتا پڑتی ہے۔

ا ما مفن حضرت حاجی صاحب کے دوملفوظ

(ملفوظ ۱۱) کی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرت جاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے۔ کہ کسی نیک عمل کر لینے کے بعد پھر جب کسی نیک عمل کی توفیق ہوتو میہ اس کی علامت ہے کہ پہلا عمل قبول فرمالیا گیا۔ جب ہی تو پھر جب کسی دن یک عمل کی توفیق ہوتو میہ اسکی علامت ہے کہ پہلا عمل قبول فرمالیا گیا۔ جب ہی تو پھر عمل کی توفیق نصیب ہوئی ورنہ مطرود ومخذول ہوتا۔ حضرت اپنے فن کے امام بھے۔ بجہتہ بھے مجد دہتے۔ بجیب وغریب تحقیقات ہوتی تھیں۔ ایک شخص نے حضرت فن کے امام بھے۔ بھرت تے مجد دہتے۔ بجیب وغریب تحقیقات ہوتی تھیں۔ ایک شخص نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت و کروشخل کرتا ہوں مگر کیجھ نفع نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بھائی ذکر میں مشغول ہو اللہ اللہ کرنیکی توفیق دے۔ دی گئی۔ یہ کیا تھوڑ انفع ہے۔

#### دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی ہے استعفاء کا واقعہ

(ملفوظ۲۲) ایک مدرسد عربیه کاذ کرتفاراس سلسله مین فرمایا که علماء کوتو اینے بیڑھنے بیڑھانے میں مشغول رہنا جا ہے۔( دیکھیے جس قدرمتندن اور سیائ قومیں ہیں ان میں بھی تقسیم عمل معمول ہے اگرسب ایک ہی طرف اورایک ہی کام پرلگ جائیں تو ملک کا تمام نظام درہم برہم ہوجائے۔اس مدرسہ کی سریرتی میرے سرتھوپ دی گئی تھی مگر وہاں سیاسیات کا زوز ہو گیا۔اس لئے میں یہ جا ہتا ر ہا کہ کس طرح اس ہے سبکدوش ہو جاؤں مگراب موقع ہاتھ لگ گیا۔اس لئے منتعفی ہو گیااور پیہ استعفی بعض ممبروں کی ایک تحریر کی بنا پرتھا۔اس تحریر کے الفاظ ایسے دل آ زار اور دل شکن تھے جو تہذیب ہے بھی گرے ہوئے تھے۔ آخر تہذیب اور شائٹنگی بھی کوئی چیز ہے۔ اور اصل بات تو پیہ ہے کہ جس چیز کا تمل نہ ہواس ہے علیحدہ ہوتا ہی مناسب ہے۔ مجھے ایسی چیز ول ہے مناسبت بھی نہیں ۔اس لئے ایس چیز گرال ہوتی ہے۔استحریر کے بعدیہاں مدرسہ کےممبران وفد کیصورت میں آئے تھے۔ان میں وہ صاحب بھی تھے جن کی وجہ تحریرتقی ۔ میں نے ان سے صاف کہدیا کہ مجھ کواس آپ کی تحریرے رنج پہنچا اور ہے اور رہے گا۔ آپ ہے اس کی شکایت ہوئی ہے اور رہے گی۔ جب تک کہاس کا تدارک نہ ہوگا اس پر معافی جاہی میں نے کہا کہ جس درجہ کی غلطی ہے اس درجہ کی معذرت ہو تب اس کا تد ارک ہوسکتا ہے وہ یہ ہے کہتح میری غلطی ہے تحریری معذرت ہواور چونکہ استحریر کا اعلان ہو چکا ہے۔الہذا معذرت کا بھی اعلان ہوتا جا ہے میں نے یہ بھی کہا کہ اگر تمسى سر پرست پراعتماد نه موتو ایسے مخص کوسر پرست بنایا جائے ۔ جس پراعتماد مووہ کوئی بھی ہو پھر اختیارات اس کے وہی ہوں گے جوسابق سرپرستوں کے رہ بچکے ہیں۔اس پرایک صاحب بولے کے سر پرست کے تدین پرفہم پراعتماد ہے مگراہل غرض سر پرست کی رائے کو بدل دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پیشبہ تو مجکس عاملہ اور کار کنان مدرسہ پر بھی ہوسکتا ہے۔ آخر میں میں نے کہدیا کہ میں نہ اس غلطی کے اعلان کا منتظر ہوں نہ مشدقی ہوں نہ مشاق ہوں اگر ساری عمر بھی آپ ایسانہ کریں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ۔صرف اپنی رضا کی شرط بتلائی ہے اور حضرت واقعہ تو یہ ہے کہ اب نہ سر پرتی کا وقت ہےنہ پاپرتی کا اب تو لطیفہ وقت اس کا ہے کہ ایک گوشہ میں خاموش گمنام ہوکر بیٹھ جائے۔مولا ناروی فرماتے ہیں۔

> نے کنچے بیدر و بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آ رام نیست (دنیا کاکوئی کونہ بغیر خطرات کے نبیس ہے۔راحت خلوت گاہ حق کے سواکہیں نہیں ہے۔۱

یے عقل لوگوں کا عہدہ برآ جانا

(مافوظ ۱۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو اکثر برقیم بعقل ہی لوگ عبدوں پر ممتاز ہیں۔
ایک شخص کہتے ہتے کہ لکھنو میں میونیل بورڈ کے قوانین بدلے گئے تھے۔ ان میں قبرستان کے متعلق ہمی پچے تو انہیں ہتے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ وارثوں نے قبری جگہ کے لئے درخواست کی تو تھم ہوتا ہے کہ تین واق قبل درخواست دینا چاہئے تھی۔ عجیب بات ہے کہ مراتو آج اور درخواست دی جائے تین روز قبل ۔ جنازہ کی مناسب سے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک گاؤں میں میں نے ایک حافظ صاحب کو امامت کے لئے بھیج دیا تھا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ ان سے نماز جنازہ پڑھا ان کو گاؤں میں میں اس کو تھے کہا گیا۔ اس پر حافظ صاحب کے اگر کو کہا کہ جھھ کو نماز جنازہ کی دعاء میں پچھشہ ہے۔ میں اس کو تھے کہا گیا۔ اس پر حافظ صاحب دیا جھے کہا گیا۔ اس پر حافظ صاحب کا قام حافظ جنازہ رکھ دیا تھا تو بعض با تمی میں نے جب یہ واقعہ سنا تو میں نے ان حافظ صاحب کا نام حافظ جنازہ رکھ دیا تھا تو بعض با تمی اس نے جب یہ واقعہ سنا تو میں نے ان حافظ صاحب کا نام حافظ جنازہ رکھ دیا تھا تو بعض با تمی اس نے جب یہ واقعہ سنا تو میں ۔ ان حافظ صاحب کا نام حافظ جنازہ رکھ دیا تھا تو بعض با تمی اس نے جب یہ واقعہ سنا تو میں ۔ ان حافظ صاحب کا نام حافظ جنازہ رکھ دیا تھا تو بعض با تمی اس نے جب یہ واقعہ سنا تو میں ۔ ان حافظ صاحب کا نام حافظ جنازہ رکھ دیا تھا تو بعض با تمی اس نے جب یہ واقعہ سنا تو میں ۔ ان حافظ صاحب کا نام حافظ جنازہ رکھ دیا تھا تو بعض با تمی اس نے جب یہ واقعہ سنا تو میں ۔ ان حافظ صاحب کا نام حافظ جنازہ رکھ دیا تھا تو بعض با تمی اس کے تھے دیا تھا تو بعض با تمی ہیں۔

اینے دین کارناموں کی تفصیل میں نفس کا کید خفی

(مافوظ۱۲) ایک صاحب نے حصرت والا ہے عرض کیا کہ بیس نے فلال مقام پرایک مدرسہ کا افتتاح کیا ہے۔ اس کے بیا تظامات ہیں اور ایک جلسہ مدرسہ کا کیا گیا اور بڑی دیر تک اس کی تعریف کرتے رہے۔ حضرت والا نے من کر فر مایا کہ جتلاتے کیوں ہو کہ میں نے مدرسہ جاری کیا۔ جلسہ کیا کچھ خربھی ہے۔ اسمیں نفس کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ عرض کیا کہ بیان ہے میں فات میں فات میں فر مایا کیم کو کیا خبراہ بنے مرض کی نفس وہ چیز ہے کہ اسکا کیم خفی اہل نظر کو بھی بعض اوقات محسول نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کسی درولیش کے مہمان ہوئے۔ اس درولیش نے خادم سے کہا کہ اس صراحی میں سے پانی لاؤ جو ہم دوسر ہے جم میں لائے تنے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ بندہ فدا تو نے دونوں جو س کا تو اب برباد کیا تو کام کر کے جبلا یا نہیں کرتے اور اگر دعاء مقصود تھی تو اس نفصیل کی دونوں جو س کا تو اب برباد کیا تو کام کر کے جبلا یا نہیں کرتے اور اگر دعاء مقصود تھی تو اس نفصیل کی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات اپ مرض کی خرنہیں ہوا کرتی اخلاق کی وجہ سے پچھی ہیں ہوئے جو تی میں کرتا ہوں اس وجہ سے بچھی ہیں ہوئے جاتے۔ میں کر رکہتا ہوں کہ بچھی نفس کی شرارت ہے کہ دعاء سے اپنی رو کہ اخلاق اختیار نہیں کے جاتے۔ میں کر رکہتا ہوں کہ بچھی نفس کی شرارت ہے کہ دعاء میں میا کہ بیکھی نفس کی شرارت ہے کہ دعاء نفسی کے بہانے ہوئی دیا تھی تو کی کہ دہا ہے۔ میں کر کہتا ہوں کہ کہ بھی نفس کی شرارت ہے کہ دعاء نفسی کے بہانے ہوئی تھی تھی ہیں۔ عرض کیا کہ نظری ہوئی فرمایا کہ ان کہ تی تھی تھی ہیں۔ عرض کیا کہ نظری ہوئی فرمایا کہ ان کھی تھی تھی۔ عرض کیا کہ نظری ہوئی اخلاق کی تعدا ہے نے تسلیم کیا۔

#### بڑی مجلس میں ہرایک ہے مصافحہ کرنے کا مواخذہ

( ملفوظ ۲۵ )ایک نو داردصا حب حاضر ہوئے اور حضرت والا ہے مصافحہ کرنے کے بعد تمام مجلس ے مصافحہ شروع کرویا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بیطریقیہ کس نے سکھایا ہے۔اگرمجلس میں پیجاس آ دی ہوں تو اچھا خاصہ مشغلہ ہو جائے گا۔ اپنے اپنے کام چھوڑ کرتم بھاری طرف متوجہ ہوں ۔ ایک ھخص سے مصافحہ کرلیا۔سب کی طرف ہے ہو گیا۔ آخر سلام سب کوالگ الگ کیوں نہیں کیا۔ معاشرت تولوگوں کی ہر باد ہی ہوگئی ۔غرض ہر چیز کے اصول ہیں۔ادنی سی بات ہے۔ بنگھا تھنچنا اس کے بھی آ داب ہیں۔مثلاً اگر کوئی بیکھے کے قریب آنے لیکے یا جانے لگے اس وقت پڑکھاروک دینا جا ہیں۔ در ندمشین میں اور آ دمی میں فرق ہی کیار ہا۔ ایسی با توں پرلوگ مجھے نے تفاہیں۔ ایک تخص نے بطوراعتراض کہا کہ آپ کے مزاخ میں تو انگریزوں کا ساانتظام ہے۔ میں نے کہا کہ بول کیوں نہیں کہتے کہانگریزوں میں ہماراساں قطام ہے۔انگریزوں نے بھی اسلام ہی ہے بیسبق سکھا ہے۔ وہ اور کہاں ہے لائے تتھے۔ حیدرآ باد دکن میں میں ایک بہت بڑے عہدہ دار کے ساتھ تکسال دیکھنے گیا۔ ایک انگیریر سیر کرانے والا تھا۔ ان کی خاطر ہے بہت اہتمام کے ساتھ اس نے سیر کرائی۔ جب میں رخصت ہوئے لگا تو میں نے اس انگریز ہے کہا کہمھارے اخلاق ے بڑا جی خوش ہوا تمین رے اخلاق تواہیے ہیں جیسے سلمانوں کے ہوتے ہیں۔ وہ عہدہ دار باہرآ ، كر مجھ سے كہنے سلَّا كم آپ نے تجيب طرز ہے شكر بيادا كيا كماس كى تعريف بھى كر دى اوراس كو گھٹا بھی دیا۔ میں نے کہا کہ واقعہ ہے کہ یہ ہمارے گھر کی چیز ہے جوانہوں نے اختیار کرلی اس لئے ان کو ہمارے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے نہ کہ برعکس ۔

اصل اوب راحت رسانی ہے

(ملقوظ ۲۷) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که مین تو دوستوں ہے کہا کرتا ہوں کہ اصل چیز راحت رسانی ہے۔ خوا واسکانا م ادب رکھنے۔ یا تعظیم رکھنے۔ دیکھئے حضورصلی الندعلیہ وسلم نے حضرات صحابہ کوا ہے ۔ نئے کھڑے ہوئے ہے منع فرما دیا تھا۔ کیا صحابہؓ کا جی نہ جا ہتا ہوگا مگر جب یہ معلوم ہوگیا کہ حضور عظیمہ کواس میں راحت ہے۔ اس کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے اصل ادب اور تعظیم۔

## ۵اذی الحبه• ۵۳۵ هجلس بعدنماز جمعه

ایک دیباتی کاحضرت گنگوہی کے پاؤں دبانا

(ملفوظ ۱۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کدا یک گاؤں والے نے جودیندارتھااور بے تکلف حضرت

مولانا گنگوہی رصتہ اللہ علیہ کو پاؤں دیواتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگا کہ مولوی جی ، جی تو ہڑا خوش ہوتا ہوگا کہ میں پاؤں دیوار ہا ہوں۔فر مایا کہ ہاں خوش تو ہوتا مگر نہ اس وجہ سے کہ میں بڑا ہوں۔ بلکہ راحت کی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ بس تو تم کو پاؤں دیوانے جائز ہے کیا ٹھکا نہ ہے اس فہم کا۔ سب کے ساتھ مساوی برتا وُضروری نہیں:

ایک صاحب سے سوال نے جواب میں فرمایا کہ میں خودایک زمانہ تک اس خلطی میں مبتلاء رہا کہ
سب سے ساتھ مساوی برتاؤ رکھنا جا ہے اب تو میں خلطی ہی کہوں گا چونکہ حدیث شریف میں ہے
کہ حضور بھی سب کے ساتھ مساوات نہ فرمائے تھے خود مجالس میں بھی جیسی توجہ اور بے تکلفی
حضرات شیخین کے ساتھ فرمائی جاتی تھی کسی کے ساتھ مجھی مذہقی

قبض بھی نافع ہوتاہے:

(ملفوظ ۱۹) ایک صاحب نے سوال کے جواب میں فرمایا کی بھی تربیت میں نافع ہوتا ہے۔ احمل خدمت کا وجود

( ملفوظ - 2 ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اہل خدمت اکثر نباذیب ہوتے ہیں۔ اوران کے اسرار اکثر سمجھ میں نبیں آتے۔ اس قسم کے مضامین میں نے ایک وعظ میں بیان کئے۔ ایک عالم خشک نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن وحدیث سے نابت نہیں کہ اہل خدمت بھی کوئی چیز ہوتے ہیں میں نے راوی سے کہا کہ ان سے بو چھنا چاہئے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موکی علیہ السلام کے واقعات کو کیا کہو گے گویہ اصطلاح قرآن میں نہ آئی ہو گرعنوانات تو مقصود نہیں ہوتے۔ معنون مقصود ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں واقعات خضریہ کے توجیہ میں فرمایا ہرا گرکسی معنون مقصود ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں واقعات خضریہ کے توجیہ میں فرمایا ہرا گرکسی کے خال ہم جت ہوگا اور ہماری شراجت میں وہ جمت نہیں پھراگر کسی ہرزگ ہے کوئی امر قولی یافعلی جو ظاہر اُ مشکر ہو صادر ہواس میں ووسری تا ویل کریں گے۔ بدگانی کر ہرا کے ان حضر اِت کو طحد اور دہری کہنا بڑے ظلم اور غضب کی بات ہے۔ پھر بطور تفرق کے فرمایا کہ نم

ساغ نے متعلق ایک جاہل صوفیٰ کاسوال اوراس کا جواب

(ملفوظ 21) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ ان جاہل صوفیوں کی بردلت طریق بدنام ہو گیا در نہ طریق بالکل بے غبار اور واضح ہے۔ اس پر ایک واقعہ بیان فر مایا کہ ایک شخص صوفی اله آباد میں ملے صاحب تصنیف تھے۔انہوں نے مجھ ہے۔ ماع کے متعلق سوال کیا میں نے سوعیا کہ یہ بتلا ہے اس طریق کی روح کیا ہے جو حاصل ہے سلوک کا کہا کہ مجاہدہ میں نے کہا کہ مجاہدہ کی کیا حقیقت ہے کہا کنفس کی مخالفت میں نے کہا کہ اس ہے کہا کنفس کا جا ہما کہ جواہتا ہے کہا کہ اس کی مخالفت میں نے کہا کہ ہمارانفس بھی جا ہتا ہے مگر فرق ہے ہے کہ تم نفس کا جا ہم ہوا کرتے ہواور ہم نہیں کرتے تو اس حالت میں صاحب مجاہدہ تم ہوئے یا ہم درولیش تم ہوئے یا ہم صوفی تم ہوئے یا ہم درولیش تم ہوئے یا ہم حوث یا ہم جوگئے۔
جب رہ گئے اور بچھ سکوت کے بعد کہا کہ آج شلطی پر تنبہ ہوااور بمجھ میں آگئی بھرتا ئب ہوگئے۔
ایک ضد کا دوسری ضد کے لئے سبب بنتا اور اس میں ایک مخالطہ:

(ملفوظ ۱۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ مجھ پر اکثر عنایت فرماتے رہے ہیں (لیعن اعتراض) کہتے ہیں کہ یہ جو بعض دفعہ ہدایا وغیرہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں یہ بھی ایک تدبیر ہے کہ بہت سات کے بانہ لینے کہ حکمت بیان کی خیر بیتو خواہ حکمت ہو یا نہ ہو گراس سے ایک مسئلہ نکل آیا کہ ایک ضد بھی دوسر کی ضد کا سبب بن جاتی ہے جیسے صور تو نہ لینا اور حقیقة ازیادہ لینا ای طرح تکم بھی بصورت تواضح ظاہر ہوتی ہے اب اس کو شکر بعض لوگ بصورت قلوص ظاہر ہوتی ہے اب اس کو شکر بعض لوگ دوسرے وہم میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ ان کو اینے تمام افعال میں ان کی ضد کا شہر اور وسر ہوجاتا ہے لینی اضام میں وسوسہ وتا ہے کہ شاید اس میں خفی رہا ، ہوسواس کے تعلق میں بیہ ہمتا ہوں کہ ان اوبام کی طرف التفات نہ کر دید وسادس میں اگر آ دیں آئے دوائی فکر ہی ہیں نہ پڑ دیس ان کا قصد نہ کر داور کی طرف التفات نہ کر دید وسادس میں اگر آ دیں آئے دوائی فکر ہی ہی شیطان اور نفس کی شرارت ہے کہ اس میں مشغول کر کی ان کے انٹھ کی مشغول سے باز رکھنا جا ہے ہیں بس کام میں لگوانشاء التد تعالی ستی یارلگ جائے گی۔

# ١١ ذى الحبر • ١٣٥ هجلس خاص بوقت صبح يوم شنبه

دعامیں جی نہ لگنا

(مافوظ ۲۳) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دعا میں جی نہیں لگنا فرمایا کہ جی نہ لگنے کی اصل وجہ یہ ہے کہاس کا اثر فوراً نظر نہیں آتا مثلاً کوئی دعا میں رو بہیا انگے اور فوراً جھنجھن ہونے لگے الیسب مانگے اور فوراً آپڑے پھر دیکھیں کسے جی نہ لگے ہیں جی نہ لگنا مترادف اس خیال کا ہے کہ اس کو بچھ ملے گانہیں سویہ خیال خود محرومی کی دلیل ہے مانگنے کے وفت تو یہ استحضار ہونا جا بیئے کہ ضرور دیں گے باقی ویے کی حقیقت یہ ہے کہ انگی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ہم سے جوکوئی خیرطلب کرتا ہے ہماری رحمت خاص اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو دعا کا اثر رحمت خاصہ ہے نہ کہ خاص تجود مطلوبہ مثلاً کسی سائل نے کسی ہے رو بیہ مانگا اور اس نے اشر فی دیدی جنگی وہ قیمت نہیں جانتا تو قود مطلوبہ مثلاً کسی سائل نے کسی ہے رو بیہ مانگا اور اس نے اشر فی دیدی جنگی وہ قیمت نہیں جانتا تو

اسکوغلطی ہوگی کہ روپیہ ہی کیوں نہ ملاتو جیسے وہاں حقیقت نہ جاننے کی وجہ ہے نہیں سمجھا کہ روپہیر کے بجائے اس سے زیادہ فیمتی چیز یعنی اشر فی مل گئی ایسے بی یہاں حقیقت نہ بیجھنے کی بدولت اپنے کو تحروم مجھتا ہے مثلا مائے تھے سور دیے گر دونفلوں کی تو فیق ہوگئی توبیہ کیا بچھ کم رحمت ہے مگر یہ نجھتا ہے کہ میری درخواست منظور نیں ہوئی۔

رونق تو خلوت ووحدت میں ہے

(ملفوظ ۱۲ م) ایک صاحب نے عرض کمیا کداس زمانے میں اہل علم اور طلبہ کا کافی مجمع رہا ہوی رونق ر ہی فر مایا کہ میہ بھی کوئی رونق ہے کہ مجمع رہا تھا اس سے بڑھ کر میدونق ہے کہ اب کوئی نہیں سوائے ا کیے کے گرا کی بات اس جماعت کی قابل قدر ہے کہ باوجود کثرت کے کوئی بات کلفت کی پیش نہیں آئی نہایت اوب اور تہذیب ہے گئی روزگز ار گئے مگریہاں پررہ کر جانے والوں پربعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ خنگ ہو گئے کوئی کہنا ہے صوفی بن گئے غرض بیچاروں کوشم قتم کے اعتراضات کانشانہ بنایا جاتا ہے اس قدراجنبیت ہوگئ ہے طریق ہے۔

حضرت حاجی صاحب کے یہاں جمعیت قلب کا اہتمام

(ملفوظ ۵ مر) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه کی ہرمعالمہ سے بیا بات معلوم ہوتی تھی کہ حضرت میرچاہتے ہیں کہ جوغیر ضروری بات جمعیت قلب کے خلاف ہواسکو ترک کر دواورالیی چیزوں ہے اکثر منع فرماتے تھے۔

محیت زیانی جمع خرچ نہیں عمل سے ہوتی ہے

( ملفوظ ۲۷ ) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کے محبت خاص توعمل ہی ہے معلوم ہوسکتی ہے محض زبانی جمع خرج ہے کیا ہوتا ہے یہاں کے ایک ہزرگ ہڑوت میں رہتے تھے محبت کے جوش میں مولد شریف بہت کرتے تھے انہوں نے حضور اقدس علیہ کی خواب میں زیارت کی ادشاد فر مایا کہ ہم اس سے زیادہ خوش نہیں جو ہماری بہت تعریف کر ہے ہم تواس سے خوش ہوتے ہیں جو ہماراا تباع کر ہے۔

حضرت عاجي صاحب كي ايك عجيب تعليم

(ملفوظ ۷۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که حضرت حاجی صاحب کی عجیب وغریب تحقیقات اور حکمتیں ہوتی تغییں ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب نے کیسی حکمت کی بات فرمائی کہ جب کسی معاملہ میں تم ہے کوئی قبل و قال و بحث وجدال کرےتم سب رطب و یا بس اس کے سپروکر کے خاموش الگ ہو جا وکیسی یا کیز اتعلیم ہے۔

### حفرت شيخ الهند كاذكر

#### تدبيرالفلاح ، يعني كامياني كاراسته

(ملفوظ 4 4) ملقب تدبیرالفلاح ایک صاحب نوواردمتمول نے چندضروری یا تیں مسلمانوں کی د بینوی فلاح و بهبود کے متعلق بصورت سوال حضرت والا کی خدمت میں برائے مشورہ پیش کیس وہ اوراس پرحضرت والا کا جواب حسب ذیل ملاحظہ ہو۔ایک نو واردمتمول صاحب کلکتہ ہے ویوبند اور دیو بندے ایک مولوی صاحب کوہمراہ لے کرتھا نہ بھون حاضر ہوئے مولوی صاحب موصوف نے ان صاحب کی غیبت میں حضرت والا سے پیشتر ملا قات کی اور عرض کیا کہ یہ بہت بڑے تحض ہیں بااعتبارتمول کے کلکتہ ہیں مسلمانوں کے اندران کی ایک ممتاز ہستی ہے حضرت والا ہے بعض ضروری باتوں کے متعلق بہغرض مشورہ کچھ عرض کرنا جا ہتے ہیں اگر حضرت والا اجازت فر ما نمیں اور کوئی وفت گفتگو کومتعین فر مادیں تو میں ان ہے کہدوں حضرت والانے فر مایا کہ اس سے تو جب تفتگوہوگی ان کومشورہ دیا ہی جاوے گامگران ہے پہلے بغرض خیرخوا ہی آپ کومشورہ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ کوان کے ہمراہ آنے کی کون می ضرورت تھی جب کلکتہ ہے دیو بند تک خود آ گئے تھانہ بھون آ نا کونسا مشکل تھا میں اہل علم کے لئے ایسی باتوں کو پسندنہیں کرتا ہے اہل دنیا خصوص اہل مال ، اہل دین ،اوراہل علم کونظر تحقیر ہے دیکھتے ہیں اس لئے اہل دین اہل علم کو ہرگز ان کی حایلوی نہیں کرنی چاہیئے منہ بھی نہ لگا نا چاہیئے اب آپ کی ہمرا ہی کے سبب جھے کوان کی بعض مراعا تیس کرنی پڑیں گی آپ ہمراہ نہ ہوتے تو جومصلحت دفت اور ضروت مجھتاوہ ان کے ساتھ برتا ؤکرتا آئندہ ایسی بات کا آپ کوخیال رہنا جا ہے میں جو آپ کومشورہ دے رہا ہوں اس میں بردی مصلحت اور حکمت ہے عرض کیا کہ میں بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں انشاء اللّٰد آئندہ مبھی ایسانہ ہوگا اور اس میری کم فہمی اور غلطی کوحفزت والا معاف فر ما نمیں فر مایا کہ خدانہ کرے کہ آپ کم فہم ہوں نہ میرا میر مطلب ہے بلکہ بے فکری اس کا سبب ہے اگر کسی کام کرنے سے قبل اس میں فکر اور غور کر لیا جائے تو صدور غلطیوں کا تو پھر بھی ممکن ہے گرشاذ و نا در جوالنا در کالمعد وم کا مصداتی ہوگا اور بدون فکر اور غور کے بکٹر ت صدور ہوتا ہے بیفر ما کر فر ما یا کہ ان صاحب کوائ وقت بلالیا جائے تا کی معلوم ہوجاوے کہ وہ کیا بات کہنا جا ہے تا کی معلوم ہوجاوے کہ وہ کیا بات کہنا جا ہے تیں میں ان کوائ وقت فارغ کروں گا تا کہ اٹکا بھی کوئی حرج نہ ہواور میں بھی کے سوہو جاؤں بعد فراغ ان کو قیام کے متعلق اختیار ہوگا۔

چاہے واپس جائیں یار ہیں میری وجہ سے ندانکا حرج ہواور نہ کلفت ہو غرضیکہ ان
صاحب کو مجلس میں بلانیا گیا بعد سلام اور مصافحہ کے ان صاحب نے عرض کیا کہ کلکتہ سے دیو بند
ہوتا ہوا حضرت والا کی خدمت میں چند ضروری با تیں بطور مشورہ عرش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا
ہوں اگر اجازت فر مائی جائے تو عرض کروں فر ما یا سرآ تھوں پر شوق سے فر مائے انشاء اللہ تعالی
سن کر جوذ ہن ہیں آئے گا میں بھی بے تکلف عرض کردوں گا فر ما کیں انہوں نے کہا (نمبرا) مدرسہ
ویو بند میں بقد رضر ورت تھوڑی ہی انگریزی ہونی جا ہیئے ۔

( نُمبر ۴) میرا خیال ہے کہ چند طلباء عربی کو کلکتہ لے جا گرانگریزی کی اعلیٰ تعلیم دلوا وَں تا کہ دوسرے ممالک میں جا کر تبلیغ کرسکیں۔

( نمبر۳) مسلمانوں کو تجارت کی سخت ضر درت ہے ان کواس کی طرف رغبت دلائی جائے۔ ( نمبر۳) مسلمان دوسری تو موں ہے خرید وفر دخت اور لین دین جیموڑ ویں اس کی تحریک علماء کو کرنا چاہیئے یہ جیں وہ باتمیں جو مجھ کو حضرت والا ہے عرض کرنا تھیں اب جو حضرت والا کا مشورہ ہواس پر عمل کرلیا جادے۔

حضرت والإكاجواب

آپ کے خیالات نیک بیتی پرتی ہیں آپ نے مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کیا آپ کے دلیمیں ان کی طرف سے درد ہے جس کی مجھ کو بھی مسرت ہوئی اس لئے کہ اہل شمول مسلمانوں کو قطعا اس طرف انفات نہیں کہ غریب مسلمانوں کی خبر کیری کریں میرے فہمن میں آ بکی ہا تیں من کر جو مفیدا در کار آ مدمشورہ آیا ہے وہ میں بے تکلف عرض کرتا ہوں امید ہے کہ خالی الذہمن ہو کر آپ بغور شیں گے اور جہاں میں بات پرشہ ہومیری تقریبے بعداس کو ظاہر فرما کیں ہے میں پھر اس کے متعلق عرض کروں گا تقریب کے درمیان میں بولنے سے ایک انجھن پیدا ہوگی۔ پہلے اور درمیان میں بولنے سے ایک انجھن پیدا ہوگی۔ پہلے اور درمیان کی درمیان میں بولنے سے ایک انجھن پیدا ہوگی۔ پہلے اور درمیان کی درمیان میں بولنے سے ایک انجھن پیدا ہوگی۔ پہلے اور درمیان کی درمیان میں بولنے سے ایک انجھن کی انگریزی ہوئی دوسرے موال کا جواب آپ کا ہے فرمانا کہ مدرسہ دیو بند میں بھندر ضرورت تھوڑی کی انگریزی ہوئی

جامیئے اور طلباء کو دوسری جگہ پر لے جا کر انگریزی تعلیم اس نبیت سے دلوائی جائے کہ وہ دوسرے مما لک میں جا کر تبلیغ کرسکیں اس کے متعلق بیورش ہے کہ پیطریق مفید ثابت نہ ہوگا بلکہ مضر ہوگا مدرسه میں انگریزی داخل ہونے سے خلط مبحث ہوجائے گااب جو کام مدرسہ میں ہور ہاہے رہیمی نہ ہوگا مدرسہا یک مجنون مرکب ہوجائے گااس کی بہترصورت سے سے کہمدرسہ کوتوا بنی حالت پررہنے ویجئے جو کام ہور ہاہے ہونے ویجئے اور انگریزی کے متعلق ایک درس گاہ الگ تیار کرا دیجئے اس کا نظم ونسق انہی حضرت کے ہاتھ میں رہے جوعر بی کانظم ونسق فر مار ہے ہیں اور صورت اس کی بیہ بو کے عربی سے فارغ انتھسیل طلباءانگریزی درس گاہ میں تعلیم یا نمیں اور جب تک طلبہ فارغ انتحسیل نہ ہوجا نمیں ان کوانگریزی تعلیم یانے کی اجازت نہ ہو ہاں فراغت کے بعد کوئی حرج نہیں اس کئے كةبل فراغ اندیشہ ہےاس طرف كے جذبات كے غلبہ كا اور بعد فراغ بيا ندیشہ نہ دے گا فراغ کے تبل اجازت نہ ہونیکی مصلحت یہ ہے کہ اکثر نقتر غالب آ جا تا ہے ادھار پر اور اس صورت مجوز ہ میں مدرسہ کا کوئی حرج نہ ہوگا ایک ہیہ بات بھی ضروری ہے کہ کتا ہیں فتم کرنے کے بعد جب تک دو عارم جبہ ندیر ھالےعلم محفوظ نہیں روسکتا سو فارغین گھنٹوں کے حساب ہے دنوں کام کر سکتے ہیں یعنی فارغ انتھسیل طلبہ اس صورت میں عربی بھی پڑھا کیتے ہیں اورا گھریزی بھی پڑھ کتے ہیں اور دوسری جگہ بینی کرفارغ انتحصیل طلبا ، کا بھی تعلیم انگریزی یا نامصرت سے خالی نہیں ان کا بیرنگ رو ہی نبیں سکتا اور نداس کام کے بن سکتے ہیں جو آپ کی غرض ہے اسکا بھی تیجی طریق ہے ہی ہے کہ ا ہے ان ہی قدیم استا تذہ کی گرانی میں تعلیم یا ئیں تا کہان کے جذبات پر برااٹر نہ پڑے یہاں ہے الگ ہوکزان جذبات کامحفوظ رہنامشکل ہے جس کا بتیجہ بجائے ہدایت کے گمراہی ہوگا اور انگریزی کوخود مدرسه میں داخل کر دینے ہے عوام کے اوپر بھی برا اثر ہوگا وہ شروع ہی ہے اپنے بچوں کو تعلیم انگریزی کے لئے بھیجنا شروع کر دیں گے انکے یاس اس سمجھنے کا کوئی معیار ہی نہیں کہ اس کو مدرسہ دینیہ ہی کی شاخ بنا کرر کھنا جا ہے اور مدرسہ دیدیہ ہی کے خدام اس آنگریزی شاخ کے تگرال رہیں اور میری مجوز وصورت میں ہرمصلحت محفوظ روسکتی ہےاور جیسے بلغ آ ب جا ہتے ہیں ویسے تیار ہو سکتے ہیں اس لئے کہ جذبات وہی دین کے رہیں گے غرضیکہ مدرسہ دینیہ کے ماتحت انگریزی ورسگاہ کورکھنا جا ہیئے تا کہ ہنگریزی خانہ عربی خانہ ہے زیادہ مقصود نہ ہو جاوے پھراس اہتمام اورنگرانی کے بعدا گر کوئی بگڑے تو مگڑے ہم تو ذمہ دارنہ ہوں گے اورا سکے خلاف صورت میں ہم ذمہ دار ہوں گے یہ ہے فرق دونوں صورتوں میں اور میں اس ہے آ گے توسیع کر کے

کہتا ہوں اور آپ کے در دکی قدر کرتا ہوں اور اس کے لئے میں یہاں تک تیار ہول کہ مدرسہ ، یو بند کوای موجود ه حالت پر رکھتے ہوئے اور جو کام وہاں پر ہور ہاہے اس کا تحفظ کرتے ہوئے مشورہ دیتا ہوں آ پ انگریزی تعلیم کے متعلق یہاں پر تھانہ بھون میں انتظام کر دیجئے میں ہر کام : پِنَ تَمُرانی میں رکھوں گااور مدرسین کا انتخاب وغیرہ اپنی رائے ہے کروں گاطلباء کی نگرانی اورائے متعلق اصول وقواعد میں خو د منضبط کروں گا ۔ بیسب سے بہتر اور آ سان صورت ہے جو میں نے یان کی پہاں ہر نہایت سہولت سے مکان کا بھی طلباء کی سکونت اور خور دونوش کا بھی انتظام ہو باوے گا جدید تعمیر کے انتظام کی فوری ضرورت نہ ہوگی اہل علم میں ہے بعض ایسے لوگ میری نظر یں ہیں جواس کا انظام نہایت خوش اسلو بی ہے کر سکتے ہیں اور انجام دے سکتے ہیں اور اس طریق كار مين كسي كَرْ بِرُ كا بھي اند بيشة بين غرض جمله امور متعلقه تعليم وَنَكَر اني كا كا في انتظام موجائے گا آپ کے ذمیحض مالی اعانت کا بارر ہے گااس کا انتظام آپ سیجئے یہ ہمارے ذمینیں پھرو کیھئے انشاءاللہ تعالیٰ کیے سلنے پیدا ہوتے ہیں اس مشورہ کے من لینے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی مفید مشورہ اس کے علاوہ ہووہ فر ماسیئے عرض کیا کہاں جز کے متعلق تو عرض کرنے کی کوئی گنجائش ہی حضرت نے نہیں رکھی نہایت جامع اور مختصر مشورہ میں سب ہی کچھ بیان فر مایا اور میری جورائے تھی اس میں واقعي خلط مبحث كاانديشة تفاجوسابقة تعليم عربي مين بهمي كزبز كرديةااورطلبه كاباهرجا كرتعليم يانانجفي اس خطرہ سے خالی نہ ہوگا جوحضرت والانے بیان فر مایا بس سیر ہی مفید مشورہ ہے جوحضرت والانے فر مایا میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کروں گا فر مایا اب آپ انتظام فرما کیں یا نہ فرما کیں مجھ کو انظار نہ ہوگا اس لئے کہ جو چیز میرے اختیارے خارج ہے اس کا میں کیوں انتظار کروں اور کیوں نکر کروں آپ جانیں آپ نے مشورہ دیا مسلمان کی فلاح اور بہودکو جی میرا حیا ہتا ہے میں نے طریق کاربیان کردیا۔

ر تمیر ہے اور چو تھے سوال کا جواب) اسکے متعلق ہے عرض ہے کہ اس کے لئے ایک کام کرنے والی جماعت کی ضرورت ہے جو محرک ہواور عمل کرائے اس میں مسائل شرعیہ اور حدود کا تحفظ کرتے ہوئے کی کرنا چاہیے ایسانہ ہوجیہا کہ زمانہ تحریک خلافت میں ہڑ ہونگ مچاتھا کہ حلال کوحرام اور حرام کو حلال کرنے کو تیار ہو گئے تھے ایسا کرنے کی بے برکتی بھی دیکھ کی مفتیوں نے فتوئل دیا کہ ولائیتی کپڑا پہننا حرام ہے اب وہی خوداس کو استعال کررہے ہیں کل تو حرام تھا آج حلال ہوگیا کیا افور کت ہے ایس گر ہو ہر گر مزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی اب رہایہ کہ علاءاس کی تحریک کریں یہ افور کت ہے ایس گر بروہر گر مزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی اب رہایہ کہ علاءاس کی تحریک کریں یہ

تھی غلط اصول پرمبنی ہے بیچے طریق ہیہ ہے کہ ایک جماعت ہومسلمانوں کی جواندر خانہ مسلمانوں کو ترغیب و سے اور تحریک کرے جنتنی قو موں نے ان معاملات میں ترقی کی ہے انہوں نے اس کی یہی صورت اختیار کی کامیا بی ہوئی وعظوں اور پمفلٹ اور اشتہاروں ہے کوئی بتیجہ نہیں نکلتا میں ایک مقام پر مدعو کیا گیا تھاوہاں پر مجھے قبل وعظ فر مائش کی گئی کہ ہندؤں کے بائیکاٹ کے متعلق کچھے بیان کیا جاوے میرا ہمیشہ بیان کے تعلق بیہ عمول رہااور ہے کہ فرمائش پر بیان نہیں کرتا بلکہ ضرورت کو محسوس کر کے دفتت پر جواللہ نے دل میں ڈالا بیان کر دیااور وہی اکثر مفید ٹابت ہوامیں نے صاف ا نکارکردیا که میں بیربیان پندکروں گا گوتمهار ہے نز دیک بیربیان مفیداورمحمود ہومگر میں اس طرز کومصر سمجھتا ہوں ایسے طریق سے بیان کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اعلان کرکے سو جاتے ہیں اور ووسرے لوگ جاگ جاتے ہیں جس کا متیجہ ریہ وتا ہے کہ ہوتا ہوا کی پھی نہیں اور عمل نہ کرنے کے سبباو پرے ذات گلو کیرہو جاتی ہے دوسری قومیں نظر تحقیرے دیکھنے گئی ہیں اس کی مفید صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنے طریق ہے دو کا نیں کھلوا تمیں اس میں نہ فتوے کی ضرورت نہ اعلان کی ضرورت یہ نیا طرز نکالا ہے کہ فتو کی ہو اعلان ہوسو یہ طرز نہایت مصراور خطرناک ہے البتہ حدود شرعیہ کی حفاظت کی ہرحال میں ضرورت ہے غرض کام اس طریقہ سے ہونا جا ہے کہ جس میں شریعت کے حدود بھی محفوظ رہیں اور کا م بھی ہوجائے ایسی صورت اختیار نہ کرنا چاہیئے جبیبا کہ زیانہ خلافت میں کیا گیا تھا کہمیاں کام کرنے کا وقت ہے مسائل کا وقت نہیں لعنت ہے ایسے کام پر جوشریعت مقدسہ کے حدود سے تجاوز کر کے کیا جاوے اللہ جس کام سے راضی نہ ہو وہ کام مسلمان کانہیں ہم جو مسلمانوں کے خیرخواہ ہیں وہ مسلمان ہونے کی وجہ ہے ہیں اب اسلام اورشر بعت کا تتحفظ ندر ہایا نہ کیا تو کیسی ہمدردی اور خیرخواہی اور کیسا در دیوں تو فرعون نے ترقی کی شداد نے ترقی کی نمرود نے ترقی کی قارون نے ترقی کی آخران کی ترقی بھی تو ترقی ہی تھی پھر قابل ملامت ادر مذموم کیوں ہوئی اس ہی لئے كدوہ حدود سے تجاويز كر كے ترتى كى تئى تھى جس كواكبرالدة بادى نے ايك شعريس كہا ہے۔

نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوۃ ہے نہ جج ہے توخوشی پھراس کی کیا ہے کوئی جنٹ کوئی بجے ہے یہ جو آجکل کے لیڈروں اور انکے ہم خیال مولو یوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہود کے متعلق طرز اختیار کیا ہے کہ انکی ہر بات کا اشتہار اور اخبارات میں اعلان کر ایا جاتا ہے بیطرز نہایت ہی غیر مفید ہے شورغل تو تمام و نیا میں اور عمل ندار داور سب سے بردی بات قابل و کر بلکہ قابل شکایت یہ ہے کہ بیلوگ دوسروں سے تو اسلام کی عزت کے خواہاں ہیں اورخود اسلام اوراحکام اسلام کو پائمال

کرتے ہیںا یک زمانہ نیس نماز وں کے وقت میں جلسے ہوتے رہے کچھ پروانہیں رمضان السبارک میں عام شاہراہوں پرمیزوں پر کھانے ہے گئے اور کرسیوں پر کھائے گئے۔ بیر کات کہاں تک جائز ہیں نمازوں کے وقت میں جلیے ہوتے رہے کچھ پروانہیں رمضان المبارک ہیں عام شاہراہوں پرمیزوں پر کھانے یے گئے اور کرسیوں پر کھائے گئے بیر کات کہاں تک جائز ہیں نماز وں کے لئے مسجدوں میں نہ آتا گھروں پر جانمازیں بچھی ہیں پیمتئکبروں کی ایک پہچان ہے کہ وہ متجد میں آنا اوزغر با کے ساتھ ملکر نماز پڑھنا کسر شان سمجھتے ہیں اور پھر بھی مسلمانوں کی باگ ان کے ہاتھ میں ہےان کی کشتی کے ناخدا بے ہوئے ہیں شرم نہیں آتی اگر مسجد میں آئیں گے بھی تو جمعہ کے روز و و بھی پیدل چلکر نہیں جب دیکھوفٹن میں دھرے ہیں اور دل میں فتن بھرے ہیں بندہ خدامسندوں میں آؤغریب مسلمانوں کی ہرحالت کو دیکھ کر جو کام کرنے کے مفید طریقے ہیں ان میں ہے ایک بھی نہیں سب زبانی جمع خرج جب عاموجس چیز کی عابواسکیم او حیواو جب عابو ا علان کرالوبس ای مے مرد ہیں ایک شخص نے کہا کہ اگر سب مسلمانوں ہے ایک ایک پیسے لیا جائے تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہو پہیجٹن ہوجائے پھراوراس کوقو می کا موں میں صرف کیا جائے دوسرے نے جواب دیا کہا گرسور <del>ہ</del> بقرہ ایک منٹ میں سات مرتبہ پڑھ لوتن مفت اقلیم کے باد شاہ ہو جاؤبس مسلمانوں ہے تو یہ کاغذی حساب بوچھ لوکرنے کرانے کے نام صفرایک بنے کی دکایت یادآئی که کنبه کولیکر سفر میں چلے راستہ میں ایک دریا آ گیا آپ نے پانی کا حساب لگایا کہیں تو تخنوں تک کہیں گفتوں تک کہیں ناف تک کہیں سینے تک کہیں گلے تک کہیں سرے اوپراینے کا غذیراوسط لگایا تو گھٹنوں تک اوسط نکاا گاڑی ڈالدی اب لگے ڈو بنے تو بنیا کہتا ہے کہ حساب جوں کا توں اور کنیہ ڈ و با کیوں بھائی وہ مملی حساب نہ تھا کا غذی حساب تھا اور اس کا یہ نتیجہ ہوا <sup>مہم</sup>ی عالت ان باتیں بنانے والوں کی ہے میاں صاحب عملی صورت میں تو اگر تھوڑے ہے مسلمان بھی کام کرنے والے ہوں تو چندروز میں کچھ سے کچھ ہوجائے گاؤں کے اندر دس ہوں قصبہ کے اندر پچاس ہوں شپر کے اندرسو ہوں مگرمخلص کہ جان تک اڑا دیں پھر دیکھوں کیا ہوتا ہے سب باتو نکا انتظام بسہولت ہوسکتا ہے تکر جو کام کرنے کے بیں اٹکی طرف تو تہتی التفات بھی نہیں ہوتا اور بیہ ِ بِالِيَكَا اللهِ وغيره ان سے كام چلتا ہے اگر انبياء علیهم السلام نرے بائيكاث سے كام ليتے تو ہرگز دين كى اشاءت ندہوتی کام تو کام کے طریقہ اور ہرموقع پراس کے مناسب ممل سے ہوتا ہے دیکھے لیجئے جب تک قوت جع نہ ہوئی آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر اور حلم سے کام لیا جہاد کی بھی اجازت

نہ ہوئی جب قوت جمع ہوگئی جہاد بھی فرض ہو گیا اور تلوار ہے کام لیا گیا بھرا تنا بڑا کام کہ اظہر من التمس ہے بیسب برکت مناسب طریقہ برعمل کرنے کی تھی۔اس مناسب عمل پریاد آیا کہ ایک صاحب پنجاب ہے آئے تھے انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ آ باس تحریک فلافت میں کیول نہیں شریک ہوئے میں نے کہا کہ ایسے عظیم الثان مقاصد کے لئے ضرورت ہے توت کی اور قوت موقوف ہے اتفاق پر اور اس کے دو در جے ہیں ایک صدوث اور ایک بقاء سواول تو اسوفت تک عدوث بھی نہیں ہوالیکن اگر اس کوشلیم بھی لیا جاوے تو بقا کا کوئی سامان نہیں کہنے لگے بقاء کیسے ہو میں نے کہااس کے لئے ضرورت ہے امیر الموسنین کی کہوہ اپنے قبر سے انفاق کو باقی رکھ سکتا ہے کیونکہ خروج عن الجماعیۃ پر سزا دے سکتا ہے اور یہاں کوئی امیرالمومنین نہیں کہنے لگے ہم آ پ کو امیر بناتے ہیں میں نے کہا کہ میں بنے کو تیار ہوں مگراس کے پچھیشرا اُطا ہیں ایک یہ کہتمام مشاہیر علاءاورلیڈرول کے دستخط میرےامیر شلیم کر لینے پر کرا کراہ وَاگرایک نے بھی اختلاف کیا تو میں امیرنہیں بنراس کے بعدا گر پھرکوئی کسی تشم کی گڑ بڑ کرے گااس کو درست کردیا جادے گا دوسر بات یہ ہے کہ میں شخصی سلطان بنوں گا جمہوری نہ بنوں گا۔ دوسروں کی رائے کا منتظر نہ رہوں گا تیسر ہے یہ کہ ہندوستان کے سب مسلمان اپنا سر ماہیہ جاہے وہ کسی قتم کا جو نفتر زیورات جائیدا د مکانات بإغات سب میرے نام هیه کرویں میں بھیک مائلنے والا امیر نه بنوں گا کیضرورت تو ہے اس وقت اب چندہ کرتے پھرواتنے چندہ ہووہاں سب کام درہم برہم اور میں بیہ وعدہ کرتا ہوں کے اس ہبہ کے بعد جس کی جس طرح پر گذر ہورہی ہے اس ہے بھی انچھی طرح پر گذر کا انتظام کردول گا تکلیف کسی کوکسی شم کی ندہونے دوں گا مجھ ہے اس کا اقرار نامہ لکھوالیا جاوے جب بیسب ہو جائے گااس کے ضروری سامان مہیا کردوں گااورسب سے پہلے جوامیر المومنین ہوکرتھم دوں گاوہ یه ہوگا کہ دس برس تک سب تحریک اور شور وغل بندان دس سال میں مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی جب بیرقابل اطمینان ہو جا کمیں گے تب مناسب تھم دوں گاباتی جب تک قوت نہ ہو کفار ہے بھی نہایت لطف اور حسن ہے کام لینا جاہئے اور اگر بیشرا اَطَ پور ہے نہیں ہو سکے اور محض كاغذى امير المومنين بناتے ہوتو آج امير المومنين ہوں گااوركل كواسيرا لكا فرين كہنے لگے بية وبہت مشکل کام ہے میں نے کہا بس تو کامیا بی بھی مشکل ہے بس بیان کررہ گئے بیچارے۔ تو محض زبانی جمع خرج سے کیا ہوتا ہے یہ جمع خرج اور جساب تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ میں بننے کی حکایت بیان کر چکاہوں کا غذی حساب تھاعملی نہ تھا اس کا متیجہ تو یہی ہوتا کہ حساب جوں کا توں اور کنبہ ڈ و با کیوں

لوگوں کےان خیالات کی اس سے زیادہ دقعت نہیں جیسے شیخ چلی کے گھڑے کے گرکر پھوٹ جانے یر سارا گھریار ہی ہرباد ہو گیا تھا کام جو کرنے ہے ہیں وہ کروجیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بدول باشوکت امیر وسردار کے کام چلنا نہایت دشوار بلکہ محال ہےاورسب سے بڑی ضرورت تو اس کی میہ ہے کہ بدون امیر کے حدود شریعت کا کون تحفظ کرائے گا اور عدم تحفظ حدود شرعیہ پراگر کا میا بی ہو بھی گنی تو یہ خود ایک مسلمان کے لئے نہایت زبردست نا کامیابی ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ یہ جمرول میں رہنے اور بیٹنے کا وقت نہیں میدان میں آنے کا وقت ہے اگر طریقے سے کام ہوتو میدان میں آنا بھی کوئی مشکل کامنہیں مگر بےطریقہ کام کرنے ہے ججرہ بھی ہاتھ سے جادے گا اور میدان بھی ندا دھر کے نہ ادھر کے رہے پھران نو وار دصاحب کے طرف مخاطب ہو کر حضرت والانے قرمایا کہ جومیں نے عرض کیا آپ کی مجھے میں آیا عرض کیا کہ جو حضرت فرمار ہے ہیں میں بغور کن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں مگریہ کام بھی حضرت ہی کے کرنے کا ہے فرمایا مجھے انکار کب ہے میں تو مسلمانوں کاایک ادنی خادم ہوں مگر جماعت بنانا آپ کا کام ہے ایسی جماعت آپ پیدا کریں جودل سے اور خلوص نیت سے لوگوں کوملی صورت پر آمادہ کریں احکام ہم سے بوچھے مشورہ کیجئے جوطریقہ ہے کام کرنے کااس طرح سیجئے بہر حال صورت رہے کہ آپ ایس جماعت پیدا کریں اور ہم ہے مشوره لیں بیے ہے طریقہ کام کرنے کااور بیطریقہ آسان بھی ہےاں پڑمل سیجئے انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ہوگی ایک بات ضروری ہے کھل کرنے کی صورت میں کسی پر جرنہ کیا جاوے جیسے آجکل بعضوں نے وطیرہ اختیار کیا ہے کہ جو محض ان کے ساتھ شرکت نہ کرے اس کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں جرے قلوب میں بددلی ہوتی ہے جو کام خوشی سے ہوتا ہے اس میں مدادمت ہوتی ہے آپ اس مجموعی طریق کوملی جامعہ بہنائیں۔ بیسب صورتیں تجربہ کی بناء پر میں نے بیان کی ہیں میری تو دل ہے تمنا ہے کہ دین کے ساتھ مسلمانوں کی دنیا کی بھی فلاح ہو مگر طریقہ کے ساتھ یوں ہی اڑنگ بڑنگ کرنے سے کامنہیں چلا کرتا نہ اس میں برکت ہوتی ہے میرا تجربہ ہے کہ آجکل مسلمانوں کا كام جوش كے ماتحت ہوتا ہے اى لئے اس ميں استقلال نہيں ہوتا اگر ہوش كے ماتحت ہوتو دنياكى تمام قومیں بیٹھی دیکھا کریں۔ایک بیہ بات بھی قابل لحاظ ہیکہ جوشخص جس کام کا اہل ہے وہی کام اس ہے لیاجاوے انمیں گڑ ہونہ کی جاوے اس کےخلاف کرنا اصول کےخلاف کرنا ہے جو بظاہر سبب ہوتا ہے عدم کامیابی کا لیعنی جو کام لیڈروں کا ہے وہ کریں جو کام علاء کا ہے وہ کریں جو کام عوام کا ہے وہ کریں پھرعوام میں بھی دو طبقے ہیں ایک اہل مال ایک اٹل جان اٹل مال کا جو کام ہے

وہ کریں اہل جان کا جو کام ہے وہ کریں تقلیم عمل ہے بروی سہولتیں پیدا ہوتی ہیں علاءے دوسرے کام کی توقع ایس ہے جیسے کوئی شخص حکیم محمود خال کے پاس جا کرٹوٹے ہوئے جو تہ کے سینے کی ترکیب ان ہے یو جھے وہ کہیں گے کہ دہلیز پر باہر چھار جیٹنا ہے بیاکام اس کے سپر دکرو ہمارا بیاکام نہیں یا حکیم صاحب ہے کوئی کہے کہ طبی کا نفرنس میں جو نے گاٹھنے کا منافع بیان کرویہ پخت تو ہین ہوگی تھیم ممود خان کی اور فن طب کی بھی ایسے ہی یہاں سمجھ لوعلماء سے مسائل پوچھودینا کے حصول کی تدابیرانہیں کیامعلوم خوب مجھ لیجئے پھرا یک اور بات بھی قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ دنیا کہ ترقی اوراس کے حصول کے بھی تو مجھ شرا نطا ور حدود ہوں گے بیتونہیں کہاں کے لئے جو جی میں آیا کرلیا جو جی میں آیا کہہ دیا جب دنیا کی ترقی کی بھی ایک حدیث تو اس ہے آ گے بڑھناوبال جان بلکہ مصر ایمان ہوگا میں نے لکھنوایک وعظ میں بیان کیا تھا اس وعظ میں نوتعلیم یافتہ طبقہ کےلوگ زیادہ تھے۔ بڑے بڑے برشے بیرسٹراور وکلا کا مجمع تھا میں نے کہا تھا کہ ترقی ترقی گاتے پھرتے ہوآ خراس کے پچھ حدود بھی ہیں اگر ہرتر تی مطلوب ہے تو انسان کے بدن پر بھی ورم آ جا تاہے جس ہے اس کے جسم کی ترتی ہو جاتی ہے تو پھراس کے ازالہ کی تد ابیر طبیب یا ڈاکٹر سے کیوں یو چھتے ہواوراس کو ندموم کیوں سیجھتے ہوا گر حدود ہے گز رکرتر تی کی جاوے تو وہ ایسے ہو گی جیسے فرعون نے تر تی کی تھی تو الیی ترقی ہے ایک مسلمان ایمان والے کو کیا فائدہ الیسی ترقی مسلمان کی ترقی کہلانے کی قابل کب ہوگی بیقینا کفار کی ترتی کہلائے گی اور اس کے حصول کی فکر بھی بےضرورت ہی ہوگی اس لئے کہ کفار کی تر تی تو ہو ہی رہی ہے پھرمسلمانوں کے لئے ایسی تر قی میں کونسی خو بی ہوگی انکی خو بی تو اس تر تی میں ہے کہ حدود کا تحفظ ہو اور پھرتر تی ہو یہ ہے خوبی کی بات اورائی تر قی غیرممکن نہیں محال خہیں سلف کے کارنا ہے تمہارے سامنے ہیں کہ شرق ہے غرب تک اور جنوب ہے شال تک اعلاء کلمته الحق کر گئے ان کی کامیا بی اورتر تی میں جو بڑی بات ہے۔

وہ یہ ہے کہ صدود کا تحفظ رکھا اور اس کے ماتحت کا میابی اور ترتی کی نکاح کا نتیجہ جب ہی برآ مدہ وسکتا ہے کہ میال بھی سیح المز اج ہواور بیوی میں بھی کوئی نقص نہ ہوت ہی اولا و پیدا ہوگی المز اج ہواور بیوی میں بھی کوئی نقص نہ ہوت ہی اولا و پیدا ہوگی اس طرح اگر علماء بھی متدین اہل تقوی واہل فتوئی ہوں اور عوام بھی او نکے مطیع وفر ما نبر دار ہوں اس صورت میں انشاء اللہ تعالی نتیجہ بہتر سے بہتر برآ مد ہوگا غرض کا م کے انجام دینے کے لئے ایک مخلص جماعت میں دوقتم کے لوگوں کی صرورت ہے ایک وہ لوگ جو دنیا کی وجابت رکھتے ہوں دوسرے وہ جو دین کی وجابت رکھتے

ہوں اگر دینا کے متعلق کوئی شبہ ہوتو پہلا طبقہ جواب دے گا اورا گر دین کے متعلق کوئی شبہ ہوتو دوسرا طبقہ جواب دے گا۔ رہامیری شرکت کے متعلق سویہ عرض ہے کہ غیب کی خبر نہ مجھکو نہ آپ کواس الئے سیلے ہے کہیں جازم فیصلہ کرلوں بس معلقاً اتنائی کہدسکتا ہوں کدا گرشر بعث سے موافق طریق کارہومیں شریک ہوں مجھ کوا نکارنہیں اصرار نہیں ضدنہیں جو بات تھی میں نے صاف صاف ظاہر کر دی تا کیسی شم کی آپ کوالبھین نہ ہو دھو کہ نہ ہونہا یت احسن طریق سے کا م شروع کیا جاوے اور اً گر اس میں کوئی مخالفت کرے اس کے ساتھ زمی ہے کام لیا جادے جبرا ورتشد دکو پاس نہ آنے دیا جائے انشا ،اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ سب شریک ہوجا ئیں گےسب سے اول ضرورت خلوص کی ہے پھر فلوس والےخود آشریک ہوں گئے آپ دیکھیں کہشیعوں کاند ہب نہایت لیجرے مگر طاہراان کے ا زم ہونے کی وجہ سے بہت لوگ اس طرف ماکل ہیں۔ زمی وہ چیز ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی نے وعظ میں دیکھا کہ ایک شخص شخنے سے نیچے یا جامہ پہنے ہوئے ہے آپ نے ختم و عظ پرفر مایا کہ میاں ذرائم تھہرے رہناتم ہے تبجیمام ہے۔ سب لوگ چلے گئے دو شخص تھہرار ہا تنہائی میں اس ہے کہا کہ ذراد کیسنامیراوہم ہے یا بچے بچے میں ای ملطی پر ہوں میرایا جامہ ننخے ہے نیجا ہوجا تا ہے چونکہ اس پرایسی ایسی وعمیر ہے اس لئے دیکھ کر بتلا دوتا کہ زیادہ احتیاط کروں اور سے کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ بھائی اچھی طرح و مکھ لواس شخص نے نہایت مجو بالہجہ میں عرض کیا کہ حضرت خدا ندكرے آپ كاتو كيوں ہوتا البية ميرا ہى يا جامد مخنے ہے بنچے ہے ميں توبه كرتا ہوں مولا نامحمر قاسم صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خان صاحب مولا ناکے بڑے دوست تنھے مگر لیاس ان کا خلاف شریعت تھااور وہ جمعہ کے روزمولا ناہی کہ پاس آ کر خسل کرتے کپڑے بدلتے اور جمعہ پڑھتے اور انداز ہے سیمعلوم تھا کہ کے آ دمی ہیں کہنے ہے نہ مانیں گے مولا تانے ایک جمعہ کوان سے فرمایا کے میاں آج دوجوڑے کیتے آئے ہم بھی آج تمھاری وضع کالباس پہنیں گے وہ صاحب بے حد متاثر ہوئے اور عرض کیا کہ خدانہ کرے آپ مجھ جیسے خبیث کی وضع پررہیں آپ ہی مجھ کوایک جوڑا و پیجئے میں اس کو پہنوں گا اور ہمیشہ کے لئے اس لباس ہے تو بہ کر لیاحق تعالیٰ نے نری میں خاصہ رکھا ہے جذب کا پس آیان اصول بر کام شروع کریں اگر شریعت سے موافق تحریک نافذ ہوگئی میں دل و جان سے شریک ہوں پھر فر مایا کہ تجارت کے متعلق ایک اور بات کام کی یا د آئی وہ سے کہ امرا ،کوبیرائے دی جائے کہ گراں قیمت کی چیزیں خرید کرغر باکوستی دیں تا کہ تجارت میں مسلمان دوسری قوموں کا مقابلہ کرسکیں یہ دوسری قومیں مسلمانوں کواپنی حیالوں اور تدابیر سے تجارت میں <u>حلنے نبیں دیتے ۔ اوراس کی</u> چندروز ضرورت ہوگی پھر کام چل نگلنے پر کیجھ ضرورت نہ ہوگی وجہ

( ملفوظ ۱۰ ) ایک صاحب نے ایک بڑے غیر مسلم حاکم کا مقولہ قبل کیا کہ دھنرت جیو نے قصبہ میں رہے ہیں دبلی جیسی جگہ میں کیوں قیام ہیں فرمائے تا کہ ذیا وہ لوگوں کو نقع ہو فرمایا کہ جیموئی جگہ میں رہ کرکام زیادہ کرسکتا ہے کیونکہ وقت فراغ کا زیادہ ماتا ہے اور بڑی جگہ میں رہ کر جیموٹا کام بھی نہیں کرسکتا اور نہ ہوسکتا ہے کیونکہ زیادہ وفت واردہ صادر کی ولجوئی ہی میں گزرتا ہے اور اس وقت تک جو بچھ کام ہوایہ سب اسی جگہ کی برکت ہے جس کی ایک وجہ یہ تھی ہے کہ یہ حضرت حاجی صاحب کی جگہ ہے اور حضرت ہی کے فرمانے کی وجہ سے کا نبور سے یہاں پر آ کر قیام کیا اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جس سے برکت بوشتی ہے ہیں ہیں جو بولی ہو یعنی جو کام ہم کریں اس میں سب سے بڑی بات جس سے برکت بوشتی ہے ہیں ہرکت ہو اور کام میں جو برکتی ہوتی ہو وہ نیت کی میں بویعنی جو کام ہم کریں اس میں بویعنی جو کام ہم کریں اس میں بویعنی جو کہ اللہ راضی ہو پھر برکت ہی برکت ہواور کام میں جو برکتی ہوتی ہو وہ نیت کی خرابی اور عدم خلوص کے سب ہوتی ہے۔

اصول اسلاميه كي خاصيت

(ملفوظ ۸۱) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اصول اسلامیہ کی خاصیت کی بالکل ایک مثال ہے کہ جیسے گل بنفشہ میں برکت ہے زکام کے دفع کی خواہ مسلمان ہے یا کافر ہے ای طرح جوفی اصول سیجے پر ممل کرتا ہے جا ہے مسلمان ہو کافر ہورا حت یا تا ہے اصول سیجے میں فطرة نیز اصوب ہو گئے ہیں فطرة یہ اس جل اصوب ہو گئے ہیں ایس جس مسلم فیرمسلم کی بچھ قید نہیں جبکہ شاہ راہ یعنی سرک شاہی ہے جوگز رے گا وہ راحت ہے سفر کرے گا درختوں کا سابیاس کو ملے گا اب جا سے مسافر مسلم ہو یا فیرمسلم ہو نی قریر سیم میں میں کسی کی کوئی قید نہیں البت آخرت میں ترجیب آثار کے لئے اسلام بھی شرط ہے۔

البت آخرت میں ترجیب آثار کے لئے اسلام بھی شرط ہے۔

# ١١ ذى الحبه ١٣٥ هجلس نما زظهر يوم شنبه

مكاتبت ميں تاخير دليل ہےضعف طلب كى

ملفوظ ۱۸ ) ایک صاحب کے خط کے جواب میں حضرت والانے تحریفر مایا کہ تی مہینے تک خط کا نہ جھیجنا ہے وہ لیل ہے ضعف طلب کی اور یہ بھی تحریفر مایا کہ یہ بھی راز ہے میرے یہاں تاخیر بیعت کا اس پر فر مایا کہ آ جکل بیعت بھی مجملہ اسباب افتخار کے ہوگئی ہے طلب نہیں ہے میں ضابطہ کے تعلق کو تعلق نہیں سمجھتا خلوص کے تعلق کو تعلق ہوں اور خلوص بھی وہ جس میں فلوں کو بھی وظل نہ ہواور سی تحمی تجرب کی سمجھتا خلوص کے تعلق کو تعلق اس سے قبول کرنا جا ہے جس بر حکومت کر سکے نیز مرید ہونے کے بات ہے کہ یہ پیری مریدی کا تعلق اس سے قبول کرنا جا ہے جس بر حکومت کر سکے نیز مرید ہونے کے قابل وہ تحق ہے کہ یہ یہ کہ جس کو بہلے ہے محبت ہو خلوص ہوا س میں بڑی صلحتیں اور داختیں ہیں۔

خالی مشورے دینے والوں کا علاج

(ملفوظ ۱۳ ) آج صبح کی مجلس میں ملفوظ نمبر ۱۹ ) میں جوا یک نو وارد متمول صاحب ہے گفتگونش کی کئی ہے ان کے متعلق حضرے والا نے فر مایا کہتے ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی دوشم کے لوگوں ہے گفتگو ہوئی ایک تو وہ جوان کے مابکل ہم خیال ہیں انہوں نے ہمہ تن موافقت کی اور ایک وہ جنہوں نے بالکل مخالفت کی ہیں نے یہ کیا کہ اصل مقصد ہیں موافقت اور طریق کار میں اختلاف کیا اور میر ااختلاف بالکل اصول صبحہ پر منطبق تھا الحمد اللہ میر سے اندر ہے پروائی نہیں ہال میں تابع تو بنائیں جا ہتا تابع شریعت ہی کے رہنا جا ہے اب اگر کوئی کام شریعت کے موافق ہے تو میں تابع تو بنائیں جا ہتا تابع شریعت ہے تو میں شرکت سے معذور ہوں میں ہمیشاس کا خیال رکھتا ہوں جہاں کی نے مولویوں کے ذمہ کام ڈالا میں نے فور آاس کو بھی ایک کام بر بڑتا ہے تو میں تاب کی سب فضولیا ہے تم ہو جاتی ہیں۔ یہ و نیا دار با تیں ہی با تیں بناتے ہیں تلا دیا بس اس سے ان کی سب فضولیا ہے تم ہو جاتی ہیں۔ یہ و نیا دار با تیں ہی با تیں بناتے ہیں جب کام سر بڑتا ہے تو مین ناکارہ ثابت ہوتے ہیں ان کی رگ میں ہی بچا تا ہوں اب یہ گئے ہیں تحریم سے گرجو بھی کہ کریں گے دیکے اور من لیک وجہ یہ کہ اس میں طریق کار میں نے ایا بیان کر دیا کہ جس میں ان کوخود بھی بچھ کریں بڑے کے کھیے اور من لیکے وجہ یہ کہ اس میں طریق کار میں نے ایا بیان کر دیا کہ جس میں ان کوخود بھی بچھ کریں بڑے گئے اور من کیکھر ہے۔

حالات کے تغیر تبدل میں حکمتیں ہیں

(ملفوظ ۱۸) فرمایا که ایک صاحب کا خط آیا ہے ایک باطنی حالت کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو بقاء

نہیں میں نے لکھا ہے کہ بقاء ہے گمراس حالت کا غلبہ نہیں رہتا اور وہ دائم رہ بھی نہیں سکتا اگرانسان چاہے کہ ایک می حالت ہمیشہ رہے ہے ہوئی نہیں سکتا حالات کے تغیر تبدل میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کے خط کے جواب

(ملفوظ ۸۵)ایک صاحب کا خط آیا لکھا تھا کہ بہت عرصہ سے نہ حاضری ہوئی اور نہ خط بھیج ۔کا حضرت والا نے جواب میں تحریر فر مایا کہ اس سے میرا کوئی ضرر نہیں بالکل بے فکر رہو۔ خط تھیج طریقتہ سے بند کرنا

(ملفوظ ۸۹) ایک صاحب کاخط آیا اسکواس طرح بند کیا تھا کہ کھولتے ہوئے پھٹ گیا اس پر حضرت والا نے جواب تحریفر مایا کہ اس حالت میں یا تو تم کو بند کرنے کی تمیز نہیں یا بچھ کو کھولنے کی تمیز نہیں یا بچھ کو کھولنے کی تمیز نہیں اور بدتمیز نہ مرید ہوئے کے لائق ہے اور نہ پیر بننے کے لائق اس واسطے اس قصہ کو ختم کرو اور اگر تم نے بند نہیں کیا کسی اور نے بند کیا تو آئندہ بھی ایسے ہی بدتمیز آدمی سے بند کر ایا کرو گے تو یہ تکلیف کون برداشت کرے گا۔ جواب آیا کہ خط کے اوپر گوند دوسرے شخص نے لگایا تھا حضرت والا کا جواب گیا کہ تم نے خود کیوں نہیں لگایا کیا اپنے کو اتنا بڑا آدمی سمجھتے ہو کہ ایسے معمولی کا م بھی دوسروں سے لیتے ہوتو مشکر آدمی بھی مرید ہونے کے لاکھ نہیں۔

مسى چېره پرنظر بندر کھنا

( ملفوظ ۸۷ ) ایک سلسله گفتگومین فر مایا مین کسی چېره پرنظرنہیں کرتا طبعًا حجاب معلوم ہوتا ہے۔ فضولیات میں مبتلا ہونے کا نقصان

(ملفوظ ۸۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ جو خص فضولیات میں مبتلا ہوگا وہ مہمی ضروریات کی طرف متوجہ نہیں ہوسکتا یہ تجرب کی بات ہے۔ حضرت کا کمال استغناء

(ملفوظ ۸۹) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آجکل عموماً مشائخ کے دربار میں اسپر نظر رہتی ہے کہ کون خدمت زیادہ کرتا ہے اور کون کم اس وجہ ہے لوگ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں الحمد للہ بچھ کواس کی طرف النفات بھی نہیں ہوتا بلکہ بعض خدمت ہے اور تکلیف ہوتی ہے کیونکہ خدمت کا سلیقہ نہیں ہوتا اور بعض کواگر ہوتا بھی ہے تو نیت اچھی نہیں ہوتی پچھا غراض پیش نظر ہوتے ہیں خدمت کرنے کے بعداس غرض کو پیش کرتے ہیں برامعلوم ہوتا ہے بیتو اچھی خاصی رشوت ہوئی کہ خدمت سے مخدوم

نرم ہوجائے گا پھرہم جو کہیں گے وہ کرے گا گویا تا بع اور غلام بنانا جا ہے ہیں اس کا اصلی سب یہ ہے کہ ان اہل دنیا کی نظروں میں دین اور اہل دین کی عظمت نہیں آخر ذلیل سمجھنے کا سبب کیا وجہ کیا ہمارااییا کون ساکام ہے جو بدون ان کے اٹکا پڑا ہے اللہ کالا کھلا کھٹکر ہے کہ وہ بی اپنی حاجت آ سر پیش کرتے ہیں ہم نے تو تبھی کوئی حاجت ان کے پیش نہیں کی اس لئے جی عیابتا ہے کہ ان کو حقیقت معلوم کرادینا جا بیئے کے جیسےتم ملانوں کو پہنیس سمجھتے ملانے بھی تم کو پچھنیں سمجھتے ۔

متكبروں كےساتھ حضرت كابرتا ؤ

(ملفوظ ۹۰) فرمایا میں متکبروں کی ساتھ الحمد تلتدا ساہر تا ؤ کرتا ہوں جس کود مکھ کروہ ہیہ کہنے لگتے ہیں کے ہمیں معلوم ندتھا کہ علماء میں بھی ایسے ایسے حصرات موجود میں یعنی جوان کومونہ پہیں لگاتے اور خیر میرے متعلق تو ان کا خیال ہی خیال ہے مگریہ واقعہ ہے کہ اللہ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اہل علم میں بڑے بڑے حضرات ہیں باقی ہم لوگ تو سشار میں ہیں اب رہ گیا حصول و نیا سواس پر حضرت مولا نامحمه قاسم رحمته الله عليه كافر ما ناياد آسميا كه دنيا بهيس بهمي ملتي ہے اور امراء كوبھي مگر اتنا فرق ہے کہ ہم کوعزت کے ساتھ ملتی ہے اور انکو ذلت کے ساتھ مگر اس استغناء کا حاصل اپنی عزت کی حفاظت ہے نہ کہ امراء کی تحقیر کیونکہ کسی کی تحقیر بھی بہت بری بات ہے حضرت حاجی صاحب رحمته الله عليه فرما ما كرتے تھے كہ متواضع امراء كے ساتھ فتى كرنا ميھى تكبر ہے -

حفظ مراتب كاخيال ندركهنا

( ملفوظ ۱۹ ) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ بعض لوگ ایسے گندے مذاق کے بھی ہیں کہ حضو نتائیہ کی جسقد ران کے قلب میں عظمت ہے جن سجانہ تعالیٰ کی اس قدر نہیں اور جس قدر نقراء کی عظمت ہے اس قدر حضور علی کی نہیں اور فقراء میں بھی ایسوں کی جوخلاف شرایت رہتے ہیں مراد جیسے بھنگرُ واہی تناہی فقیر۔

انتظاماوقات كى بركت

(ملفوظ ۹۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ الحمد للداب سی چیز کی اُمنگ نہیں رہی ﴾ الع بيه جي حابتا ہے كەفراغ كے ساتھ خاص تعلق مع الله ميسر ہوجائے گوانھى وہ نصيب نہيں ہوا مگر جی جا ہتا ہے کہ نصیب ہوجائے۔

## ا۳ ذی الحجه ۱۳۵ هجلس خاص بوفت صبح یوم پنجشنبه انتظام اوقات کی برکت

(ملفوظ ۹۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر میں اوقات منضبط نہ کرتا تو کوئی کا منہیں کرسکتا تھا اس انظام اور اوقات کی پابندی کی بدولت اتنا کام ہوا انتظام میں حق تعالیٰ نے ایک خاص بر کت رکھی ہے مگراس انتظام اور اوقات کی پابندی کی بناء پرلوگ مجھ کو بدنام کرتے ہیں اس کا نام لوگوں نے خشکی ہے مروتی رکھا ہے میں خشکی کے مقابلہ میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تری بھی نہیں جیا ہے کہ جس میں ڈوب ہی جائے۔

### ایک خطبه کاخواب میں القاء

(ملفوظ ۱۹۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے جو مجموعہ خطب لکھا ہے اس میں ایک خطبہ ہے محاسبہ اور مراقبہ کا آئیں بھے کو دو مشکلیں بیش آئیں ایک تو قید تسادی خطب کے التزام کیساتھ صنبط مضمون کی کہ صفعون بہت طویل تھا جیسا احیاء کے کتاب المحاسبہ کے مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے اور ایک رعایت قوافی کی خدا تعالی کافضل ہوا۔ خواب میں کس نے اس کی عبارت بتلادی جس سے دونوں مشکلیں حل ہوگئیں تن کو کوافھا تو کل حصہ تو محفوظ نہ تھا تگر اکثر حصہ تخیلہ میں باقی تھا سواس خطبہ کو الہامی نہ کہتے تگر منافی تو کہتے اس لئے کہ الہام تو ہزرگوں کو ہوا کہ تا ہے عوام کو تو خواب میں بطلہ کو الہامی نہ کہتے تگر منافی تو کہتے اس لئے کہ الہام تو ہزرگوں کو ہوا کہ تا ہے عوام کو تو خواب میں بتلادیا جا تا ہے۔

### حضرت کے ماموں کے پچھا تو ال

(ملفوظ ۹۵) ایک سلسله گفتگوی فرمایا کرتر یکات کے زمانه میں لوگوں نے مجھ پر بلاہ جہ طرح طرح کے بہتان بائد مصیب الی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی نعت کا مشاہدہ ہوتا ہے بینی اخیر میں ان ہی کی گردن جھی میری گردن جھی وہی میر ہے دروازہ پر معذرت کے لئے آئے ۔ مجھے کی کے دروازہ پر جانانہیں پڑااور میر انقصان ہی کیا ہوا بلکے نفع ہی ہوا کہ کنگر یوں کے بدلے جواہرات عطاء فرمائے مجھے کی جو گئی اس پر محلے بعنی ہر شے کا نعم البدل عطا ہوا جس میں بزی نعمت سیطی کے مخلوق سے دل چھی کم ہوگئی اس پر حمید آباد والے ماموں صاحب کا قول یاد آیا فرمائے بھے کہ تارک اللہ نیا ہونا تو بزامشکل ہے مگر جب بندہ پر خدا کاففنل ہوتا ہے تو وہ متروک اللہ نیا بنا دیا جا تا ہے۔ ماموں صاحب سے میر اباعتبار مسلک کے گوافت کا فضل ہوتا ہے تھی بردی ذہائے کی ہوتی تھیں اور مزاج میں ظرافت بھی بہت

تھی روڑ کی میں ایک مرتبہ دوواعظ دومولوی صاحبان میں معانقہ ہوادونوں کے ببیٹ بڑے تھے گلے ے پہلے پیٹ مل گئے ماموں صاحب نے فر مایا کہ مولا تابیہ معانقہ تونہیں ہوا مباطبعہ ہوگیا اوران میں ترک کی بھی خاص شان تھی ایک بار جبکہ ماموں صاحب کا حیدر آباد دکن میں قیام تھا نواب محبوب علی خاں صاحب نے ایک تاریخ مقرر کی کہ آج ہم سب مزارات کی زیارت کریں گے چنانچہ جس مزار پر گئے وہاں کے خدام نے پر جوش استقبال کیا تکر ماموں صاحب کے شیخ مرز اسروار بیک صاحب کے مزار پر جو آئے تو یہاں ماموں صاحب پہلے سے مزار پر حاضر تھے مگران کودیکھے کرصرف کھڑے ہو گئے اور سلام ومصافحہ کرلیا نذر بھی قبول نہیں کی جب وہاں ہے دخصت ہوئے مضاحبین کوخیال ہوا کے شاید نواب صاحب نے برامانا ہوگا اس لئے تاویل کی کہ حضور سے پچھمعذور ہے ہیں ان کی بات کا ۔ مجھ خیال نہ فر ماینے نواب صاحب نے نہایت ناخوش ہو کر فر مایا کہ افسوس ایسے مخص کو باگل اور د بوانہ کہتے ہوالحمد للہ کہ میرے شہر میں ایک ایسامخض ہے کہ جس کے دل میں مُب د نیانہیں اور اس ے بعد ماموں صاحب کے باس فرمان اور سواری بھیجی کداس وقت مجھ کوسیری نہیں ہو گی میان تشریف لائمیں تو عنابیت ہو ماموں صاحب نے کہا کہ حضورا گرمجھ کوا بی قلم روے نکالناہے تو دق کر کے کیوں نکالتے ہیں صاف کہدیں کہ میں کہیں نکل جاؤں گا آخر نواب صاحب خاموش ہو گئے باقى مجھ کو جو ماموں صاحب ہے لگا وَ نەتھااس کاسببان کامسائل میں اغزش کرنا تھا پھراس کوزیان ے بھی ظاہر کرتے تھے ہو لتے بہت تھے اس میں ایس ہا تیں کہ جاتے تھے میں نے اوب کے ساتھ ان ہے اختلاف کوظا ہر بھی کر دیا تھا اس لئے جھے ہے بہت ناخوش ہو گئے تھے اور میں اس لئے خوش تھا کہ پیچیا جھوٹا میں نے ملنا بھی جھوڑ دیا تھامحض اس خیال ہے کہ اگرا یے مشکرات پرسکوت کروں گا تو بے غیرتی ہے اگر بولوں گاتو گستاخی ہے۔

دورهاضر کےمفسرین کا حال

( ملفوظ ۹۱) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں آجکل کے مدعیانِ قرآن دانی کے متعلق فر مایا کہ بیتو ان نااہلوں کا محض دعوی ہی دعوی ہے کہ ہم قرآن کو بیجھتے ہیں اور تفسیر کر سکتے ہیں ان کے لئے ذوق سلیم اور فہم سلیم کی ضرورت ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے تقویٰ سے اور بدون تقویٰ کے ان کے لئے ذوق سلیم اور فہم سلیم کی ضرورت ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے تقویٰ سے اور بدون تقویٰ کے نور فہم کہاں نصیب کونظر بھی و سیع ہواس و سعت نظر اور عم تی فہم پر میرے ایک دوست نے عجیب بات کہی تھی کہ تر کی دو تعمیں ہیں ایک کدو تر ایک چھلی تجرکدوتو دریا کے تمام سطح پر پھر جاتا ہے مگر اس کو بی خرنہیں کہ دریا کے اندر کیا ہے اور ایک چھلی ہے کہ تی میں پہنچتی ہے گوتمام دریا پر نہ تیرے سو اس کو بی خرنہیں کہ دریا کے اندر کیا ہے اور ایک چھلی ہے کہ تی میں پہنچتی ہے گوتمام دریا پر نہ تیرے سو

یہ آ جکل کے مدعی کدو تجر ہیں او پر پھرتے ہیں اندر کی خاک بھی خبرنہیں جیسے ایک انگریز نے دعویٰ کہا تعل کہ ہم اردو جانتا ہے اور میر کے اس شعر کی شرح کی تھی شعریہ ہے۔

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اوسکی زلفول کے سب اسیر ہوئے

شرح ہے کی کہ ہم اور تم اور اقد یا کا ایک بڑا آدی ہے میر کا ترجہ ہواسب اس کے بالوں میں پھنس کر بیل کھانے (خانہ) جلا گیا ایک ایرانی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اردو ہجھتا ہے ہندوستانی نے کہا جھیلی رسلی فہمیدی تم سمجھا برانی نے کہا جلے فہید ہم ہاں سمجھا ہندوستانی نے کہا چہیلی وہا این کہتا ہے کہ شش گر بدر تکین دی گرفت چور تکبین بلیوں نے دی پکڑلی بس یہی حال ہاں معنوں کا خوب بجھلو کہ قرآن مجید جسیا لفظ مجھز ہے ای طرح معنی بھی مجھز ہے بدون نقل صحیح کے محض عقل کی دہاں تک رسائی نیس ہو سکتی اور لفظی اعجاز کی سب سے واضح اور کلی دلیل ہے کہ اہل نوبیان نے اس کو خدا کا کلام شلیم کیا اور کہا کہ ماہذا قول البشر ہے بشرکا کلام نہیں ہے باتی تفصیلات و جزئیات بھی مویدات میں چنانچہا کیک تائیدی دلیل ہے کہ حق سجانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اقسد عون بر نیات بھی مویدات میں چنانچہا کیک تائیدی دلیل ہے کہ حق سجانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اقسد عون بر عون احسن المخالفین اگریوانسان کا کلام ہوتا تو بجائے تذرون کے بول ہوتا کہ برعون احسن الحالفین اگریوانسان کا کلام ہوتا تو بجائے تذرون کے بھی وہی معنی بھی جھوڑ دینے کے ہیں اور تذرون کے بھی وہی معنی بھی جھوڑ دینے کے ہیں اور تذرون کے بھی وہی معنی بھی جھوٹ آیات کی تو میں الفرآن ایک سب بیل اور تدعون میں صنعت ہے تو بشرصنعت کو ترجے دیتا اس کوفر ماتے ہیں بعض مصنفین نے قرآن کو بعض آیات کی تفسیر کونجوم کے اصول پرمن کیا ہے خدا کا شکر ہے کہ تفسیر بیان الفرآن ایس سب یاک ہے۔

طريق کی وضاحت

( مافوظ ۹۷ ) ایک سلسلہ گفتگو میں قربایا کہ آجکل کے جاہل سے فیوں نے حقائق کوتو مابکل ہی مستور کر دیا ایک ہمیا تک صورت میں طریق کولوگوں کے ساسنے پیش کیا مگر اب تو انحمد للہ تعالی صدیوں کے لئے طریق ہے غبار ہو گیا کافی خدمت طریق کی ہو چکی اور ان جاہلوں کے مکروفریب سے لوگ بخو بی واقف ہو چکے اگر تھوڑا سابھی کسی کوحق تعالی نے فہم سلیم عطافر مایا ہووہ ان کے جال میں نہیں بچنس سکتا ہاتی بدفہموں کا کسی کے پاسی بھی علائے نہیں۔

غیرمکلفوں میں بھی عقل ہوتی ہے

(ملفوظ ۹۸) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که حکماء کہتے ہیں کہ جانوروں میں عقل نہیں اور تعجب تویہ ہے

کے متکلمین بھی ان کے ساتھ ہو گئے گئین واقعات ومشاہدات اس کی تغلیط کرتے ہیں ان صاحبوں کی بری دلیل جانوروں کا مکلف نہ ہوتا ہے لیکن یہ مکلف نہ ہوتا ایسا ہے جبیبا نا بالغ لڑکا مکلف نہیں ہوتا حالا نکہ اس میں عقل ہوتی ہے گراتی نہیں ہوتی جس سے مکلف ہوجس کا حاصل ہے ہے کہ نا بالغ میں عقل کے مکلف نہیں تو مکلف میں عقل کے مگر کافی نہیں اس لئے مکلف نہیں تو مکلف نہیں تو مکلف نہیں ہوتی عدم عقل کی۔

# ٣١/ ذي الحجه ١٣٥٠ هجلس بعدنما زظهريوم پنجشنبه

جہاں جائے وہاں کے معمولات معلوم کرے

( المفوظ ۹۹ ) ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے ان کے ناواقفی قواعد کے عذر کرنیکے جواب میں فرمایا کہ میں اس کوسلیم کرتا ہوں کہ بدون کی جگہ جائے ہوئے ۔اطلاع کئے ہوئے کہ سمی جگہ کے معمولات کی کیا خبر کہ دہاں کے کیا اصول ہیں کیا قواعد ہیں جگراتی عثل تو ہوتا چاہیے کہ جہاں جائے وہاں کے رہنے والوں سے معلوم کرلے بیتو کوئی الیی باریک اور عامض بات نہیں جو سمجھ میں ندا سکتے ہیں موثی بات اور اس میں بیگر براتو پھرا نے شخص سے آئندہ ہی کیا امید ہوئی ہوتا بکہ زیادہ ب سمجھ میں ندا سکتا ہوں کہ ایسی باتوں کو نہ جھنا بے عقلی یا بدنہی کے سب سے نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ب فکری کے سب بوتا ہے۔ جو کہ اختیاری ہے اس بے وجہ میرے مواخذہ کی میں جب کی غلطی کے سمد در برکسی سے سوال کرتا ہوں کہ بین تو وہ بوتکہ افتیاری ہے مواخذہ ہوتے ہوگاری اکثر لوگ یہ تجھرکر اگر بے فکری کو سب بتایا نے بین تو وہ بوتکہ افتیاری ہے مواخذہ ہوتی تو چونکہ وہ افتیاری ہوتا کے لئے کہد دیے ہیں کہ برخمی میں اس پر کہتا ہوں کہ بے فکری اگر سب ہوتی تو چونکہ وہ افتیاری ہوتا ہوتی کے لئے کہد دیے ہیں کہ برخمی میں اس پر کہتا ہوں کہ بے فکری اگر سب ہوتی تو چونکہ وہ افتیاری ہوتا ہے معد در ہوں۔ اس لئے امیراندادی قریب نہیں لہذاتم سے موافقت مشکل ہے محاری خدمت سے معذور ہوں۔ اس لئے امیراندادی قریب نہیں لہذاتم سے موافقت مشکل ہے محاری خدمت سے معذور ہوں۔ اس لئے امیراندادی قریب نہیں لہذاتم سے موافقت مشکل ہے محاری خدمت سے معذور ہوں۔ اس لئے امیراندادی قریب نہیں لہذاتم سے موافقت مشکل ہے محاری خدمت سے معذور ہوں۔

( کمفوظ ۱۰۰ ) آیا۔ سلملہ گفتگو میں فرمایا کہ توکل تو بڑی چیز ہے جس کونق تعالی نصیب فرمادیں بڑی دولت اور بڑی نعمت ہے باقی ہم جیسوں کوتو اگر توکل کرنے والوں کی نقل بی نصیب ہوجاوے یہ بھی سب بچھ ہے اس پر بھی فضل ہوجا تا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ رؤسا کے بہال نقل پر بھی انعام ملتا ہے بلکہ بعض دفعہ ذیادہ ملتا ہے اصلی خربوزہ تربوز آم کریلے لیے جائے تو بازار کی قیمت تو جار آند سلے بلکہ بعض دفعہ ذیادہ ملتا ہے اصلی خربوزہ تربوز آم کریلے لیے جائے تو بازار کی قیمت تو جار آند سلے گی اورا گرنستی لیے جائے تو بازار توکل تو کیا اگرنسل بھی اورا گرنستی کے جائے تو بازار توکل تو کیا اگرنسل بھی

ہوجاد ہے تو یہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ قابل انعام ہے اور دوسرے اعمال کو بھی اس طرح سمجھ لیجئے۔ انعامات خداوندی کا مشاہدہ

(ملفوظ ۱۰۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ زان تکعک وا تغیمهٔ الله یکا تحصور ها ، کا ہروفت مشاہرہ ہوتا ہے ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ جس چیز کوجس طرح چا ہا اللہ تعالی ای طرح پورا فرماد ہے ہیں۔ تا ولہ خیالات مہمل لفظ ہے :

(ملفوظ۱۰۱)ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تباولہ خیالات نہایت مہمل لفظ ہے پھر معنوی دلالت بھی اس میں کافی نہیں مشورہ اچھالفظ ہے میہ تبادلہ لفظ بھی تو غلط ہے تباول البستہ صحیح لفظ ہے تبادلہ عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں۔

بیعت پر بے جااصرار سے تکدر ہو جانا:

(ملفوظ ۱۰ اکک خط کے جواب میں تحریر فر مایا کہا گراس خط میں بیعت کامضمون نہ ہوتا تو ہوا اچھا خطافقان ضرور جواب دیتا۔

( نوٹ )۔ اس میں ہیں ہے۔ پر بے اصول اصرار تھا جس سے طبعیت کو تکدر ہو گیا۔

# ۲۴/ ذي الحبه ۱۳۵ هجلس خاص بوفت صبح يوم جمعه

مانگزا<u>ہے</u> عزتی ہے

( المفوظ ۱۰ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فخص معزز ہے گو کیڑے پہنے ٹرولیدہ ( پھٹے پرانے ) گرسوال نہ کرے بخلاف اسکے جوعباوقبا بہن کر سوال کرے وہ معزز نہیں ایک صاحب کسی مقام پر کیڑے بدل کر گئے پرانی وضع کے آدی تھے جو غہو گئا مدزیب تن تفاقض براہ اخلاق ایک رئیس سے ملنے گئا س نے دور سے دیکے کر ہے جھاکہ یہ کوئی چندہ ما تنظیف والے ہیں گھر میں تھس کئے پھراس اطلاع پر کہ سب جج ہیں تب ہا ہرآئے بیرحالت ہوگئی ہے ان ما نگنے والوں کی بدولت مجھ کوالی باتوں سے بعی نفرت ہے جس کام کے لئے چندہ کی ضرورت ہے اس کام کی عام اطلاع کر وینا کافی ہے اس پر اگر کوئی اعانت اور امداد کرے قبول ضرورت ہے اس کام کی عام اطلاع کر وینا کافی ہے اس پر اگر کوئی اعانت اور امداد کرے قبول کرے ورد نے برعالی کرے ورداز وں پر جاکران سے سوال کرنا نہا ہے تھی ناپہندیدہ بات ہے اگر علاء کو تو ان امراء کے درواز وں پر جاکران سے سوال کرنا نہا ہے تھی ناپہندیدہ بات ہے اگر علاء چند روز بطور استحال بی ایسا کر کے ویکھیں تو یہ امراء خود ان کے درواز وں پر جاکران میں مرر کھنے کو تیار ہو جا کیں۔

انتباع اوراعتاو

(ملفوظ ۱۰۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ اُس طریق میں اُتباع اور اعتماد پر مدارہے طبیب کے معالج میں بھی رینی بات ہے اگر طبیب پراعتما داور اسکی تجویز کا انتباع نہ ہومریض اچھا ہو چکا اعتماد ہو تو یہ سمجھے کہ قلندر ہرچہ کو ید دیدہ کو یہ۔

حایلوسی کی ندمت

بی با رہا ہے۔ اور کا ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کرسی سے تعلق رکھنا اور چیز ہے اور مسلق کرنا اور چیز ہے طام ہوئ کیسا میں تعلق ہوئا ہوں مسلق کرنا اور چیز بین سے جھے کو جب اس کا تصور ہوجا تا ہے کہ کس سے مملق نہیں نہایت لذیذ معلوم ہوتا ہے جا ہے اس پرکوئی متکبری سمجھے۔ تعویذ کے بار سے جیں ایک اصول تعویذ کے بار سے جیں ایک اصول

(ملفوظے ۱۰) فرمایا کہ میرامعمول ہے کہ میں آمویذ پرایک سادہ کا غذلگا دیتا ہوں تا کہ لینے والے کو یے وضوس کرنا جائز رہے۔

انسان كىحقيت

(ملفوظ ۱۰۸) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انسان نازکس بات پرکرے اس کی ہستی اور وجود ہی کیا ہے۔ ایک عالم کی حکایت کھی ہے کہ میں نے ایک چیز ایسی یاد کی کدکوئی یا دنہیں کرسکتا اور ایک ایسی چیز ایسی یاد کی کدکوئی یا دنہیں کرسکتا اور ایک ایسی چیز ایسی عول کدکوئی بھول نہیں سکتا یا دتو رہے کہ قرآن نٹریف تمین ون میں یاد کرلیا۔ اور بھولا رہے کہ داڑھی چارانگل ساف ہوگئی ہے۔ زائد ہوگئی تھی بھر کھی بھڑ کر کا ٹنی جا ہی خیال نہ رہا او پر کی جانب سے کاٹ گیا بالکل صاف ہوگئی حق سبحانہ تعالی انسان کا بحرز دکھا دیتے ہیں اس کومولا ناروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کی خدا خوابد نگفتند از بطر پس خدا جمود شان مجز بشر

بندوں کی خلطی ظاہر کر دیتے ہیں تا کہ ان میں دعوی نہ پیدا ہوجائے یہ بھی بڑی رشت ہے تن تعالیٰ بندوں پر ماں باپ ہے بھی زیادہ شفیق ہیں چنا نچہ میں نے ایک روایت دیکھی ہے کہ جب بندو تافر مانی کرتا ہے تو آسان کہتا ہے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں زمین کہتی ہے کہ میں اس کونگل جا وک مطلب یہ کہ اسکوفنا کر دیں حق تعالی فر ماتے ہیں آگرتم اس کو بناتے اور پھر ایک ورخواست کرتے تب جانتے اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت ہوتی ہے کہیں اختیارا کہیں اضطرارا وہاں اضطرار تو بہیں صرف اختیار ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے جب قوم غرق ہوگئ تھم ہوا من کے برتن بنوائے گئے چر تھم دیا کہ توڑوں و کیھنے بھی نہ یائے تھے کہ من کے برتن بنوائے گئے جر تھم دیا کہ توڑوں و کیھنے بھی نہ یائے شے کہ

توڑ دیئے ارشاد ہوا کہ بچھارنج ہواعرض کیا کہ بہت رنج ہوا ارشاد ہوا دیکھوا بنی بنائی ہوئی چیز سے ایس محبت ہوتی ہے مگر ہم نے تمھارے کہنے ہے اپنی مسنوعات کو ہلاک کردیا۔

حب دنيا كاعلاج

(ملقوظ ۱۰۹) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حب دنیا کے علاج میں سے مراقبہ نہایت مفید ہے کہ قبر میں اس طرح کفن گل گیا اعضاء منتشر ہو گئے موت ہے لوگ گھبرائے ہیں گرمومن کے لئے موت بڑی مسرت کی چیز ہے یہی وہ بل ہے جس سے گذر کرمجوب تک رسائی ہوگی باتی طبعی تکلیف الیمی ہے جاتا ہے گل آ پریشن کیا جاتا ہے وہ اس پر دوتا ہے جلاتا ہے گر مر لی خوش ہیں کہ بیاب اچھا ہوجائے گاای کوفر ماتے ہیں۔

طفل میرزدز نیش احتجام مادر مشفق ازال غم شاد کام م جوش اور بہادری میں فرق نے

(ملفوظ ۱۱۰) ایک صاحب سے سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ جوش کو بہادری نہیں کہتے ہوش کی حالت میں جوکام قوت واستقلال سے کیا جائے بہادری اس کو کہتے ہیں اور جوش کی کیفیت تو اکثر عورتوں میں جوکام قوت واستقلال سے کیا جائے بہادری اس کو کہتے ہیں اور جوش کی کیفیت تو اکثر عورتوں میں بھی ہوتی ہے اکثر واقعات کنوؤں میں ڈوب جانے کے انہیں کے ہوتے ہیں مگر کوئی بھی اسکو بہادری سے تعبیر نہیں کرتا بلکہ بزولی بروال ہے تو محض جان کھووینا یا و ہے ویتا بہادری نہیں بہادری اور بی چیز کو کہتے ہیں آئی فلاح سمجھتے ہیں مگر اہل باطل میں چیز کو کہتے ہیں آئی فلاح سمجھتے ہیں مگر اہل باطل میں تو تا ہے۔

آ نیوالوں کی خدمت کوذر بعینجات جاننا

(ملفوظ ۱۱۱) سلسله گفتگو میں فرمایا که میں تو آنے والے حفرات کی خدمت کو اپنا ذر بعیه نجات سمجھتا ہوں مگر آنہ والوں پر نظر نہیں مزاحاً فرمایا که آنہ والوں کو کیا دیکھتا روپیہ والوں کو دیکھتا ہوں بعنی اہل صدق کو۔

## ۲۲ ذی الحجهٔ ۳۵ هجلس بعد نماز جمعه

اتباع يها نكاراورخودسرى

(ملفوظ۱۱۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ س قدر بدنہی کی بات ہے کدا تباع کوئی چیز بی نہیں رہی یہ چاہتے ہیں کہ حاکم بنیل جاہم بنیل جب بیا جب بیاحا کم بنیل

کے توان کے ساتھ بھی یہ ہی برتا ؤ ہوگا جو بیے کور ہے ہیں تب حقیقت معلوم ہو گی جتنی باتیں کرر ہے ہیں نہایت ناعاقبت اندیش کی ہیں بہت بری ذہیت پیداہو گئی ہے یہی عالت حکام باطنی لیتنی مشائخ کے ساتھ ہوگئی ہے کہ ان کواپنا تالع بنانا جا ہتے ہیں سویہ خودعلامت سے ضعف اعتقاد کی ای سلسلہ میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ زادہ کی قوم اگر کسی ہے معتقد ہو جا کیں تو بغالب ظن واقعی بزرگ ہے اس لئے کہ وہ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مو**لوی ہو جا**وے شیخ ہو جاوے ان کا معتقد ہونا بڑا مشکل ہے بیاتو واقعی بزرگول کے بھی کم ہی معتقد ہوتے ہیں مزاحاً فر مایا کہ ریہ خود شیخ زادہ ہیں بلکہ شیخ ہے بھی زیادہ ہیں اس لئے کہ بڑی مشکل ہے کسی کے معتقد ہوتے ہیں ادراگر ہوجاتے ہیں تو پھر پورے طور سے ہوتے ہیں کیونکہ مجھ کر ہوتے ہیں حضرت مولا تا گنگوہی گئتے ہوئے ورجہ کے ہیں گر گنگوہ کے لوگ زیادہ معتقد نہ تھے نہ ﷺ زادے نہ بیرزاد ہےاور یہ بیرزادوں کی قوم تو ہر جگہ بجیب ہی ہیں چنانچہ آ جکل کے بیرجیوں نے تجیب تجیب با تیں زاش کھی ہیں بھی مرغ حاصل کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ تعویذ مرغ کے خون میں لکھا جا تا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کومرغ نہ وے بلکہ ان کے سامنے مرغ ذبح کر کے اور ایک ٹھیکری میں خون دے کر کہددیا جاوے کہ یہ ہے مرغ کاخون اس ہے تعویذ کلھدیجئے مگر پھر شاید وہ یہ کینے لگیں کہ مرغ کا گوشت کھا کر تعویذ لکھا جائے گا تب اثر ہوگا اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے لوگ اگر سے تر كيبيل مذكرين تو بيجار ماوركيا كرين ان كواور بجھ آتا بھي تونہيں اس لئے قابل رحم بھي ہيں۔ اھلیہ ہے محبت اور اس کی حدود

( ملفوظ ۱۱۳) فر مایا که ایک صاحب کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ مجھ کوا بی اہلیہ سے بیحد محبت ہے استقدر محبت ندموم تو نہیں میں نے لکھ دیا کہ اس سے زیادہ بھی فدموم نہیں مگر ایک شرط ہے میں نے اس شرط کے متعلق بھی اس سے دریا فت کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر اس کی رعایت کرنے میں دین کا ضرر ہوتو اس وقت آپ س کوتر جے دیں گے دین کو یا اہلیکو اس پر فر مایا کہ نہ معلوم بچاری بیوی بنی کو کو اپنی کو اللہ بی اللہ ہی بنایا جاتا ہے اگر بیوی کے متعلق بیشبہ ہے کہ وہ غیر اللہ ہے تو بیخو دیمی میں اللہ نہیں بین کہ جو محب الجہ ہے ہے اگر وہ می محبت اپنی ذات سے ہوتو و ہاں پر بھی تو یہ ہی شبہ ہونا عبر اللہ ہی ہیں کہ جو محب اللہ بی محب ہوتا ہے ہے اگر وہ می محبت اپنی ذات سے ہوتو و ہاں پر بھی تو یہ ہی شاور عبر ہی ساما دواور اگر میں وہ چیز ہے کہ بید ہی بتا دو میر بھی سکھا دواور اگر مطلب اور فکر نہیں تو پھر مرواور پر وگر سے میں ۔

ذاتی علم کے بغیرتصدیق نہ کرنا جا ہے

(ملفوظ ۱۱۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که میرام عمول ہے که بددن اینے ذاتی علم کے نی سنائی با توں پر کسی کے ضمون کی تقعد بی نہیں کر تااس لئے که بیشہادت ہے اور اس میں شرعاً مشاہدہ شرط ہے۔ لفظ ' خانقاہ'' کی اصل

(ملفوظ ۱۱۵) فرمایا کدایک خط آیا ہے پتہ پر لکھا ہے خانگاہ امدادیہ مگر سیح اور اصل لفظ یہی ہے خانقاہ

اس کامعرب ہے۔خانگاہ جہاں پر بہت سے خانے اور حجرے سے ہول۔

د دسرول کی مصلحت کواپنی نیک نامی برمقدم رکھنا

( ملفوظ ۱۱۷) کیک نو وار دصاحب کی غلطی برمواغذہ فر ماتے ہوئے فر مایا کہ بیتو کوئی ایسی بات نتھی جس میں تعلیم کی ضرورت ہوتی ہیتو فطری چیز ہے فطریات میں کسی کی تعلیم کی کیا ضرورت کیا ہیا مر فطری نہیں کہ آ دمی جس کا م کو آ دے صاف کہدے بھر جو جواب ملے اس بڑمل کرے مگراوگ ایسا نہیں کرتے پھر جا ہتے ہیں کہ اس کی اصلاح نہ کی جاوے۔رعایت کی جاوے حالانکہ اصلاح کر وینا یمی رعایت ہے اورای قاعدہ کے موافق میں ہمیشہ آنے والوں کی رعایت کرتا ہوں اوران کی د نی مصلحت کو که اصلاح ہے مقدم رکھتا ہوں اپنی دینوی مصلحت پر کہ نیک نامی ہے اور اسکے خلاف کو خیانت سمجھتا ہوں کیونکہ اگر میں آنے والوں کی وہ رعایت کروں جس کو بدرعایت سمجھتے ہیں تو پھرتر ہیت اور اصلاح کی کیا صورت ہے تگر بیان کی رعایت تھوڑا ہی ہوگی بلکہ بیتو میری اپنی رعایت ہوگی کہ کوئی برانہ مانے بدنام نہ کرے۔اب بیاس کواپنی بدنہی کی وجہ ہے نہ مجھیں تو میرے باس اس کا کوئی علاج نبیس میں تو جو پچھ کرتا ہوں آئے والوں کی مصلحت کی وجہ ہے کہ ان میں آ دمیت پیدا ہو جاوے پھراس کواگر بیا پنا نقصان مجھیں سمجھا کریں بیابیا ہے جیسے کوئی شخص وقف على الاولا دكر ہے تواس ہے اپنی اولا د كونفع بہنچنامقصور تھا ليكن اگر اس بركو كی نقصان لا زم آ جاو ہے مثلاً اولا واس کواینے اغراض کے لئے فروخت نہیں کرسکتی تو آ جائے بیااولا داس کونقصان سمجے سمجھا کرے باپ کی جوتی ہے اور میں تو صاف یکار کر کہتا ہوں کہ اگر میرا پہ طرز کسی کو تابسند ہو وہ میرے پاس نہ آ و ہے میں کسی کو بلانے کب جاتا ہوں کسی کوسود فعہ غرض ہو آ وُورنہ کہیں اور جاؤ۔ مسی نےخوب ہی کہاہے۔

> درکوئے نیک نامی مارا گزرنددادند گرتونے پندی تغیر کن قضاء را اور میں توالیے موقع پر میہ پڑھو بتا ہول

### ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بیوفاسمی جس کو ہوجان ودل عزیزاس کی گلی میں جائے کیوں

لوگ جاہتے ہے ہیں کہ جس طرح ہے پرانا ڈھرا چلا آ رہاہے ویسے ہی یہاں بھی ہوصد یوں کے بعد تو بابتربیت حق تعالیٰ کے فضل ہے کھلا ہے۔ بینامعقول پھراس کو بند ہواد مکھنا حیاہتے ہیں۔ سومیس تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طرز کوکسی کی خوشی کی وجہ ہے بدل نہیں سکتا اور اگر بالفرض ایسا کروں بھی تب بھی سى نەكىسى كەنتۇ ئېھرىجىي خلاف ہو ہى گاتواس صورت مىس سارى دنيا كوكہاں تك راضى ركھ سكتا ہوں . يحميل العفته لعيني بردہ كے احكام اوراس كے فطرى ہونے كابيان (ملفوظ ۱۱۷)ملقت بہمیل العفیۃ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ لوگوں کے دین کو کچھا تگریزی نے بچھافلاس نے بچھ بدنہی نے تینوں نے ملکر خراب و برباد کر دیا آ جکل تو انگریزیت کا غلبہ بعض جگہ عورتوں پر بھی ہو چلا ہے یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ ایک بہت بڑے دیندار خاندان کے ریئس کی بیوی کا میرے پاس خط آیا تھا اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا کہ فلال لیڈی میں نے لکھا کہ اگراہیے نام کے ساتھ بیلکھا جاتا کہ فلال بیگم توبیا چھا تھا بس میرزت بڑھی کہ آ دی ہے لیڈی بن گئیں میراایک میر معمول ہے کہ جب سی عورت کا خط آتا ہے تو لکھودیتا ہوں کہا ہے خاوند کے دستخط کرا کر جمیجو۔اس میں بھیجنے والے کی دین مصلحت بھی ہےاور دنیوی بھی تا کہبیں بے کل خط نہ لکھ کیس اور میں مجھیں کہ بدون خاد ند کی اجازت کے خط و کتابت کرنا جائز نہیں ابھ خاوند کواظمینان رہے کہ بدوں میری اجازت کے بیالیانہیں کرتی غرض اس میں بزی مصلحت ہےاور جگدان باتوں کا خیا<del>ل بھی بین کیا جا تا ایک</del> صاحب کے سوال کے بتواب میں فرمایا کہ ہے بردگی کی وہا بھی عام ہو چلی ہے تمام غیرمحرم گھروں میں آتے ہیں جن سے بردہ فرض ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی جو مفاسدان کے باہر پھر نے سے پیدا ہوتے وہ اس صورت میں گھروں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں ایسا پردہ حقیقت میں پردہ نبیس ہے تحض عرفی پردہ ہے ایک صاحب نے بطوراشکال کے مجھ سے کہاتھا کہ پردہ کے اندر بھی تو خرابیان پیدا ہوتی ہیں میں نے کہا کہ پردہ کے اندر قیامت تک خرابی اور مفاسد پیدائیں ہو سکتے جب مفاسد ہوں گے بے بردگی ہی ہے ہوں سے کیونکہ ہرخرابی ہے پہلے آپس کا سامناہی ہوگاوہ اس عرفی پردہ کو پردہ سمجھے ہوئے تھے اس وقت انکی آئی کھیں کھلیں اور حقیقت کو سمجھے اور بہت مسرور ہوئے اور بیرکہا کہ میں بہت

عرصہ ہے اس شبہ میں مبتلا تھا آج منکشف ہوئی اور بیمرض بے پردگی کامسلمانوں میں دوسری قوموں کی وجہ ہے پیدا ہوا ہے خربوز ہ کو دیکھ کرخر بوز ہ رنگ بدلتا ہے پر دے میں اصل ضرورت بدن چھیانے کی ہے جس میں کوتا ہی ہوتی ہے محض جہار دیواری میں بیٹھنے کا اور نامحرموں کے ساہنے ہونے کا تام پردہ نہیں عورتیں بکٹرت عفیف ہوتی ہیں مگروہ بھی پردہ کے اس حکم شرکی سے متثني نہيں نيزنفس پر کيا بھروسه اور کيا اطمينان جيسے سانپ پر کيا اطمينان حضور اقدس عليہ ک بویاں تمام امت کی مائیں ہیں گرا نکو بھی تھم تھا کہ امتیوں سے پردہ کروای طرح امتی بیٹیوں کو تھم تھا کہ اپنے روحانی باپ ہے بعن پینمبر ہے بردہ کرو اور اصل تو بیر ہے کہ پردہ کے لئے اس کی ضرورت نہیں کہ قر آن وحدیث ہے اس کا ثبوت ہوآ خرغیرت وحمیت بھی تو کوئی چیز ہے وہ فطری ہونے کے سبب کافی واعی ہے بلکہ شریعت خود بالکل فطری چیز ہے چنانچے جس میں احتمال بعید بھی مفاسد کا ہوتا ہے خود بخو د قلب میں اس ہے کھٹک پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ جنکا مفسدہ فطرۃ بہت زیادہ مین تھا دہاں تشریع صریح ہی کی حاجت نہیں ہوئی دیکھئے میتو تھم ہے کہ شراب نہ پیواور میہ نہیں فر مایا کہ ببیثاب نہ پو کیونکہ اسکی گندگی فطری ہے سوجس چیز کی ممانعت کی ضرورت نہ تھی اس بناء پر کہ وہ فطری ہے بعض جگہاس میں بھی ممانعت کر کے بندول پراحسان فر مادیا کہاس کے احکام بتلا دیئے ورنے فہم سلیم کے ہوتے ہوئے اس کی کیچھ بھی ضرورت نہ تھی لیکن باوجودعدم ضرورت کے اگریدامر پیش نظر رکھا جائے کہ احکام کاتعلق مختلف طبقات سے ہے جس میں بعضے فاسد الفطرت بھی ہیں تو پھر پیشبھی نہ ہوگا کہ باوجود فطری ہونیکے پھر کیوں ظاہر کیا گیا جواب ظاہر ہے کہاس اظہار کا داعی فساد فطرت ہے ادر پیدعمیاں بے بروگ جواپنے مدعا کے دلائل بیان کرتے ہیں وہ نہایت لچرِ اوراصول عقلیہ کے بھی خلاف ہیں آخران کو بھی تو کسی مدعا کا قائل ہونا پڑے گامطلقا ہے یردگی کے تو ریکھی قائل بیش تو جومفاسد تمطلقا ہے پردگی سے پیدا ہوں گے اگر اس ماہ النزاع درجہ سے بھی وہی بیدا ہوجاویں تو پھران کے پاس کیا جواب ہے بعض لوگوں نے بید مسئلہ فقہیہ یا د کرر کھا ہے کہ چہرہ تو سترنہیں مگریہ نہ دیکھا کہ اصل جذب قلب کے باب میں چہرہ ہی ہے چنانچہ جو شخص چہرہ و کیجہ لیتا ہے اس کو دوسرے اعضاء کے دیکھنے کی خواہش نہیں اور چوشخص دوسراعضو و کیھ لےمثلاً کلائی کو دیکھے تو چہرہ دیکھنے کی اس کوضرورخواہش ہوگی۔سوان بے غیرتوں کوشرم نہیں آتی کہ سر کھولنے کوتو جائز نہ مجھیں ادر چہرہ کھولنے کو جائز مجھیں حسن و جمال تو جو پچھ ہے وہ چہرہ ہی میں ہے سواس کا پردہ تو سب سے زیادہ ہونا جا ہئے مگر غایت مجبوری والیوں کور فع حرج کے لئے اس میں

سہولت کر دی ہے بینہیں کہ بلاضرورت حسن فروشی کرتی پھریں بیں شریعت نے نہ تو تنگی کی اور نہ وسعت دی ہرامر میں اعتدال رکھا ہے اس اعتدال کوسی نے کہا ہے۔

> گرچہ خدا گفت کلوا واشر ہوا لیک نفر مود کلواتا گلو غالب نے تمسخر سے کہاتھا۔

> ہم قبہ جب کریں مے شراب د کباب ہے قرآن میں جوآیا کلواوشر ہوانہ ہو کسی نے خوب جواب دیا ہے۔

تسلیم قول آپ کاہم جب کریں جناب جب آگے واشر ہوا کے ولاتسر نوانہ ہو شرايعت سرايااعتدال وحفظ حدود ہےاس حفظ حدود پرايك واقعہ بإدآ عمياو ہيك ايك صاحب تھانہ بھون کے رہنے والے ولایت محمّے تھے ان کی توجہ ہے بعض بڑے طبقہ کے انگریز ول نے اسلام قبول کرایا چنانچہ ایک انگریزی خاتون نے جوکسی کالج کی پروفیسرتھی اپنے مسلمان ہوجانے کی مجھ · کواطلاع دی اوراسلامی نام رکھنے کی استدعاء کی اس عورت کا نام بڑا ڈے ہے میں نے بریدہ تجویز کیاوہ بے عدمسرور ہوئی دونوں ناموں میں نفلی تناسب کی وجہ ہے ایک دوسرے انگر بزنے ان بی صاحب کے ذریعہ ہے ایک خط مجھ کولکھوایا کہ میں تھانہ بھون آنا جا ہمنا ہوں مع اپنی بیوی کے ہندوستان و کیھنے کو بیحد جی حابۃاہے آ کیے یہاں پردہ ہے ہمارے یہاں پر دہ نہیں تو کیاالیم حالت میں آپلوگ ہم کوحقیر نہ مجھیں گے۔اب مجھ کوسوچ ہو کی اگر لکھتا ہوں کہ پردہ کی ضرورت نہیں تو وہ نصوص سے ٹابت ہے تھی کیسے ہوسکتی ہے اوراگر پر دہ کرنے کولکھتا ہوں تو ان کو بوجہ عادت نه ہو نیکے وحشت ہوگی بس ای حفظ حدود کی اصل پریہ مجھ میں آیا کہ اور اعصاءتو مستور ہوں ہی گے صرف چېره کھلا ہوگا تو چېره چھيانے ہے اصل مقصود ہے دفع فتنداور فاتح قوم کی ايک ہيبت ہوتی ے مفتوح قوم پراس لئے مفتوح قوم کی ہمت نہیں ہرتی فاتح قوم کے متعلق خیالات فاسدہ کی اس کئے ہم آ ب لوگوں کو اس کی گنجائش دیں گے بخلاف جمارے کہ ہندوستان میں ہم آ پس میں سب برابر ہیں ایک کا دوسرے پر کوئی ہیبت کا اثر نہیں اس لئے ہم اپنے لئے یہ گنجائش نہ دیں گے اور میں نے یہ جواب اخذ کیا جمتہ اللہ البالغہ کے ایک تعلیل سے جوانہوں نے امام شافعی کے ایک فرع کے متعلق ذکر کی ہے وہ فرع سیدہ کا اپنے غلام سے عدم حجاب ہے جمتہ اللہ میں اس کی علت یہی ہیبت بیان فرمائی ہے گریہ جب کہ جب طبیعت میں سلامتی ہوجیسے آئمہ کے زمانہ میں تھی اور

ا مام صاحب نے اس میں اس لئے اختلاف فر مایا کہ آئندہ طبعیتیں سلیم نہیں ہوں گی غرض میں نے امام شافعیؓ کی اصل پر اس انگریز کو جواب لکھ دیا کہتم کوا جازت ہوگی۔ کہ پر دہ نہ کریں مگر پھروہ آئے گئے نیس۔

۲۳ ذی الحجه ۱۳۵ هجلس خاص بوفت صبح یوم شنبه

ایک دینداراورصاحب قهم ایڈیٹر کی آید

(ملفوظ ۱۱۸) ایک نووارد صاحب نے قبل از مجلس حضرت والا سے تعتقوی اورائی دفت کی گاڑی ہے واپس ہو گئے اس کے بعد حضرت والا نے مجلس کی اطلاع اوگوں کو کرائی اہل مجلس کے آجائے پرفر مایا کہ آجائے ہم مہمان کی وجہ سے مجلس کی اطلاع میں تا خیر ہوگئ علی گڑھ سے ایک رسالہ لکتا ہے ہو ساحب اس کے اؤیٹر ہیں یا شایدا خبار ہے اچھی طرح خیال نہیں رہاان کے ایک سوال پر میں نے تقریر کی کہتے تھے کہ اسوقت کی تقریر سے میں بہت سے سوالوں سے نیچ گیا قریب قریب قریب جو پچھ ذبہن میں تھا سب کے جوابات ہو گئے اور کہنے گئے کہ اگر اجازت ہوتو بہتقریر چھپوادوں میں نے کہا کہ کہا کہ پہلے لکھ کر مجھے کو دکھلا لیا جاوے کہنے گئے کہ انشاء الله خلطی نہ ہوگی میں نے کہا کہ اگر میری طرف نبیت فرما نمیں تو مجھ کو خوش ہوا کہ کہا کہ اگر اس سے بھی جی خوش ہوا کہ جی اس کی طرف نبیت فرما نمیں تو بھی کو ضرور دکھا لیس اس سے بھی جی خوش ہوا کہ جی ان کہ اس کے اس کے اس کی اس کے کہ بعض او قات ایک لفظ کے بدل جانے سے کہ جس کی اس نے کہ ہو جانا ہو تا ہے قبل کہ اگر واس میں دین سے تعلق اور دین کے جانے والوں پر اختا و ہو گئے جس کی انتشاء میں وین سے تعلق اور دین کے جانے والوں پر اختا و ہوتی ہوتی انگر ملا اس کے مکان پر عیادت کے لئے گیا تھا قسم کھا کر ایک ویکس صاحب تھے کا نبور میں انکو بیار من کر ان کے مکان پر عیادت کے لئے گیا تھا قسم کھا کر ایک ویکس صاحب تھے کا نبور میں انکو بیار من کر ان کے مکان پر عیادت کے لئے گیا تھا قسم کھا کر ایک ویکس صاحب تھے کا نبور میں انکو بیار من کر ان کے مکان پر تی تو بھی کو آئی خوشی نہ ہوتی انگر دائند ایسے ایک میں جو دور جن جن کود میں اور ایکل دین سے تعلق ہوتی خوشی نہ ہوتی انگر دائند ایسے ایک میں موجود جن جن کود میں اور ایکل دین سے تعلق ہو ۔

شاعری کاجواز اوراس کی حدود

(ملفوظ ۱۱۹) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا شاعری ناجائز ہے فر مایا کہ ناجائز تو نہیں لیکن بعضی شاعروں کے اکثر مضامین خلاف شریعت ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے لئے بیٹک مناجائز ہے اس کو بھی منع کیا جاوے گا ایک شاعر ہے اگر نماز ہیں کو بھی منع کیا جاوے گا ایک شاعر ہے اگر نماز ہیں کو کئی شعریا وا جا تا تو نماز تو زکراس کو کھے لیتے کسی نے کہا ہے کیا کہا کہ نماز کی تو قضا ، ہے مگر شعر کی

قضا نہیں اکثر جاہل شعراء کے یہاں تواشعار میں کوئی حد ہی نہیں کسی غالی کا شعر ہے۔ یئے تسکین خاطر صورت ہیرائن بوسف محمد کو جو بھیجا حق نے سامید کھ لیا قد کا

لعنى جيسے يعقوب عليه السلام نے يوسف عليه السلام كا بيرا جن ركھ ليا تھا نعوذ بالله اس طرح حق تعالىٰ نے حضور کا سامیدر کھ لیا تو حق تعالیٰ کو بعقوب علیہ السلام پر قیاس کیا نعوذ باللہ اب کہاں تک ان مضامین کو جائز کہا جا سکتا ہے باقی سامیہ نہ ہونے کی دجہ میہ ہے کہا کٹر حضور علیہ کے سرمبارک پر ابر کاسابیر ہتا تھا پھرسایہ کیے ہوتا تبھی تبھی ابر نہجی ہوتا تھا چنانچہ حدیث شریف میں ایک صحابہ کا آپ پر کیٹر سے کا سامیر نابھی ٹابت ہے اس ہے معلوم ہوا کہ ابر کا سامیبھی دائمی نہ تھا۔

چشته کاملیع سنت ہونا

(ملفوظ ۱۲۰) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آجکل عمو مآیی خیال ہوگیا ہے (صوفیہ کوعمو مآ اور حضرات چشتیہ کوخصوصاً بدنام کیا جاتا ہے ) کہ یہ بدعتی ہیں اور سنت کے مخالف ہیں اس کے متعلق مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ ایک رسالہ لکھا جائے اور ان حضرات کے اقوال واعمال جمع کئے جا کمیں جن سے معلوم ہوکہ وہ کس قدراتباع سنت کا کرتے تھے اس کا نام یہ ذہن میں آیا ہے۔السسنتیة السجلیة فی المجشية العليه. (چنانچاب بفضله تعالى شائع بهى موكيا)ان معزات كى آج تكسى في كافي نفرت نہیں کی جی جا ہتا ہےنفرت کوالبتہ احیاناان حضرات کے اقوال واعمال ہے ایہام ہوجا تا ہے جس کی وجہ رہے ہے کہ ان حضرات پر اس طرف کا غلبہ تھا صاحب حال تھے اس لئے معذور ہیں ایک ہی چیز دل میں سائی ہوئی اور رہی ہوئی تھی اور سب ہے ذھول تھا اور وہ چیز محبت اور یا دی ہے اور حقیقت میں بہی ایک چیز بادر کھنے کی ہے اس کو نہ بھلاوے باتی اور کسی چیز کے یا در کھنے کی ضرورت نہیں۔ میری اس نصرت پر ایک صاحب معتر صنانہ لکھتے ہیں کہتم صوفیوں کی بہت حمایت کرتے ہو مگر الحمدلله میں بیجا حمایت تھوڑا ہی کرتا ہوں اور میں بھی تو جواب میں میہ کہدسکتا ہوں کہتم صوفیہ کی مخالفت کرتے ہو بلکہ میں نے تو بہت ہے خیالات کی اصلاح کر دی ہے چنانچے آ جکل لوگول میں عموماً بیرکا بروامر تبه مجها جار ما تھا حتیٰ کہ باپ اور استاد ہے بھی بروا مگرمیر سے یہاں تحقیق ہے کہ اول مرتبہ باپ کا پھراستاد کا پھر ہیر کا پھراس پر کہتے ہیں کہتم صوفیوں کی حمایت کرتے ہو۔ ایمان کے لاکے پڑھئے ہیں

( ملفوظ ۱۲۱) اب تو میں داڑھی کو بھی نہیں و کھتا ہے دیکھتا ہوں کہ ایمان بھی ہے یانہیں اب تو ایمان

کے لالے پڑگئے میں جوائی کوئنیمت مجھتا ہوں کیا بیمان ہی سالم رہے۔ جاہل صوفیہ اور دنیا دار پیروں کی حالت

(ملفوظ۱۲۲)ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیجا حمایت کا انممداللہ میرے اندر مادہ بی نہیں شریعت میری فطرت ہے ای لئے جہلاصو فیہ پررود نکیر بھی زوروشور سے کرتا ہول چنانچەبعضوں كى بىرحالت ہے كەانبول نے بالكل شريعت كے مقابلہ ميں ايك مخترع طريق احتيار کررکھا ہےان کے بیمال کوئی چیز الی نہیں جس میں پچھانہ چھ جہل شامل نہ کردیا گیا۔ ہو حضرت مولا نامحد یعقوب صاحب رحمته الله علیه نے ایک جانل صوفی کا قول اس کی تو جیہ میں بیان کیا کہ حضرت غوث اعظم کالقب دنتگیر کیوں ہے سوتو جیہ بیر کی کہ ایک مرتبہ اللّٰدمیاں اورغوث یاک ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جارے تھے اللہ میاں کا بیر بھسلانعو ذباللہ حضرت نموث یاک نے تھام لیا اس دفت الله میاں نے فرمایا کے دشکیراس قدرجہل بڑھا ہوا ہے اوراب تو جہل کے ساتھ شرارت بھی ہوگئی ے پہلے بدعتی ایسے نہ تھے اکثر اللہ اللہ کرنے والے ہوتے تھے نبیت خراب نہتمی اوراب تو شریریں نیت خراب ہے۔ شرارت پر یاد آیا ایک صاحب جھ ہے کہتے تھے کے کاٹھیا داڑ میں میرے متعلق میر مشہور کررکھا ہے کہ وہ رسول علیہ میں ایمان لانے ہے منع کرتا ہے۔ لاحول و لا قوۃ الا باللہ اب اس کا کیاعلاج خیرعوام تو عوام ہی ہیں انکی کیا شکایت ان کے لکھے پڑھے ان ہے زیادہ مگڑے ہوئے ہیں جیسے ایک بزرگ کا قول ہے کہ شیعوں کے عوام تو فاسق ہیں اور خواص کا فر کیونکہ عوام کوتو کچھ خبرنہیں اورخواص جان کرسب کچھ کرتے ہیں ای بناء پر ایک تجربہ کار صاحب کہا کرتے تھے کہ حیدرآ باد دکن کے امراء تو جنتی اور مشاکخ دوزخی ہیں اس لئے کدا مراء تو مشاکخ کے ساتھ دین کی وجہ تے تعلق رکھتے ہیں اور مشائخ امراء کے ساتھ ونیا کی وجہ ایسے مرید نے پیرے کہا تھا کہ میں نے ا میک خواب دیکھا ہے دہ یہ کہ میری انگلیال تو یا خاند میں بھری ہیں اور آپ کی شہد میں بیر بولے کہ ٹھیک ہے ہم ایسے ہی ہیں اور تو ونیا کا کمامرید نے کہا کہ ابھی خواب بورا تو ہوجانے ویجے جسجی تعبیر ویجئے ہے بھی ویکھا کہ میں آپ کی انگلیاں جائے رہا ہوں اور آپ میری بیر بہت بگڑ ہے واقعی صحیح ترجمانی کی حقیقت بینی ہے کہ مرید ہجارہ تو پیرے دین حاصل کرنا حابتا ہے اور بیرمریدے دنیا۔ خالی مشوره دیے کر کاموں سے کریز

(ملفوظ۱۲۳) ایک سلسله گفتگومیں فرمایا کہ ایک صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ فلال مضمون کا ایک

رساله لکھ کرچھپوا کراشتہار دینا جا بینے اوراس مشورہ میں کوئی کام اپنے ذمہ نبیس رکھاان بدد ماغوں کو شرم نبیس آتی جامی دین بنتے ہیں رسالہ بھی ہم ہی تھیں، چھپوا کمی بھی ہم ہی اشتہار بھی ہم ہی دیں ان سے کوئی یو چھے کہ آپھی بچھ کریں مے ۔ان مع العسویسر ا

ر ملفوظ۱۲۳) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا جس تنگی کا انجام فراخی مووه تنگی محمود ہے۔

تحریکات میں عوام کو بہکایا جاتا ہے

(ملفوظ ۱۲۵) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که عوام بیچاروں کو تحض اغراض کے لئے بھنسایا جاتا ہے۔ بہکایا جاتا ہے فتن کی تحریکات لوگوں کے دین کے برباد کرنے کا ذریعہ بن گئیں اللہ ہی محافظ ہیں میرا تو مسلک یہ ہے کہ جوکام آسانی ہے ہو سکے کرلوور نہ جیسوڑ دوانسان غیرا ختیاری کام کا مکلف بھی تو نہیں بھر کیوں خلجان میں پڑے۔

دینی شبهات کاعلاج هیبت اورمحبت اوران دونوں کے حصول کا طریقه (ملفوظ ۱۴۷)ایک صاحب نے ایک شبہ پیش کرنا جایا حشریت دالا نے فر ہایا کہ شہمات کا از المحض قبل و قال ہے نہیں ہوا کرتا کام کرنے ہے اکثر شیھات کا خود بخو رسد باب ہو جاتا ہے پہلے کام میں پوشش کرواور اصلاح کا ارادہ کرو پھرا گر کوئی شبہ ہو پیش کرہ کام کرنے ہے قبل سوج سوج کر بإتين كرنامحض ودنت كوبريكار كهونا بيمجهكو حضرت استادي مولا نامحمه يعقوب عياحب كاجواب بيعد بیند آیا ہے دوران درس میں ایک طالب علم نے ایک حدیث برشبہ کیا تھااس کا جواب مولا نانے دیا تھاوہ حدیث ہیہے کہ جواجھی طرح وضوکر کے دورکعت نمازاس طرح پڑھے کہ: لایسے حسادت فیہما نفسہ . بعن ان رکعات میں اپنے ول سے یا تیں نہ کرے بعنی حدیث النفس کے طریق پر جسے ہم لوگ ادھرادھر کی ہاتیں سوچا کرتے ہیں اس سے دہ نماز بھی بالکل خالی ہو باقی بے سو ہے اگر دساوس آ ویں کوئی حرج نہیں خو دینہ سو ہے حاصل میہ ہے کہ خطرات احداث اور بقاء دونوں اس کی طرف سے نہ ہوں تو جو مخص ایسی دورکعت پڑھے گاغفراۂ یا تقدم من ذنبہ یعنی اس کے تمام گذشته گناه معاف کردیئے جائیں گے ایک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت کیا ایسی نمازمکن ہے کے جس میں خیالات یا وساوس نہ آ ویں اقرال تو اس طالب علم نے سوال ہی غلط کیا حدیث تو یہ ہے لإيسعندث فيهما نفسه ندكه لاتتبحدث فيهما نفسه مكرمولاتان استعرض بيس فر مایا بلکہ عجیب ہی جواب دیاوہ بیہ کہ میا<sup>ں بہ</sup>ھی ایسی نماز پڑھنے کا تم نے ارادہ بھی کیا تھا جس میں

ناکامیابی رہی ہو کھی پڑھ کربھی ویکھی تھی اگر پڑھ کرو کھتے اور ناکا می رہتی تب ہو چھتے بھی اچھے معلوم ہوتے بھی اراوہ کیانہیں پہلے ہی حدیث پرشبہ کر بیٹے شرم نہیں آئی عمل کر کے دیکھا ہوتا اس پر بھی ناکا می رہتی تب ہی اعتراض کیا ہوتا۔ یہ ہے جواب اور میں ایک کلی طریق پر کہتا ہوں کہ حکومت کے قانون میں بھی وسوسنہیں ہوتا اس لئے کہ وہاں ہیبت ہاسی طرح محبوب کی باتوں میں بھی وسوسنہیں ہوتا اس لئے کہ وہاں ہیبت ہاسی طرف دین ہی کو بنایا جاتا ہے کوئکہ وہاں نہ ہیبت ہے اس وسوسنہیں ہوتا اس کے کہ وہاں میب سے برا کرنو بھی دو چیزیں ہیں وسواس کے روکن والی فہاں نہ ہیبت ہے نہ محبت ہے بس یہ دو چیزیں بیدا کرنو بھی دو چیزیں ہیں وسواس کے روکن والی خرض جو عملی کام ہیں ان پرا گرشہ ہووہ عمل کرنے سے زائل ہوسکتا ہے نری علمی تحقیقات سے کام نہیں چل سکتا بس اسکا ایک ہی علاج ہے کہ تی سجانہ توائی ہے ہیبت یا محبت پیدا کرواوراس ہیبت و محبت ہیں اگر شہبت و محبت کی مجبت احتیار کرو بھر نری صحبت سے بھی بیدا کر ذاوراس ہیبت و محبت کے بیدا کرنے بیا کہ اس کے بیرو کر دو۔! می کوموال نارو می رصت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کا ملے پامال شو (قبل و قال کوچھوڑ کراہے اندرحال ہیدا کروادر کی مرد کامل کے آگے اسپنے کوفنا کردو) ممکل کے ابتد خواص معلوم ہونے ہیں

( ملفوظ ۱۲۷) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب، میں فر مایا کہ جی ہاں بعض اشیاء کی خاصیت عمل کرنے کے بعد ظاہر ہموتی ہے۔ چنانچ شریعت کے اکثر احکام ایسے ہی جیں کدان کے انوازعمل کرنے کے بعد معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے طبیب کے نشخہ کیوفت اس کی تعکست اور اسرار نہیں معلوم ہوتے بلکہ استعال کے بعداس کا تفع معلوم ہوتا ہے۔

ووسرول کم برا کہنے کی کیا پرواہ؟

( ملفوظ ۱۲۸) ایک سلسله گفتنگو میں فرمایا که جاد کامرض بھی عام ہو گیا ہے۔ رات ون لوگ ای کی فکر میں ہیں کہ کوئی برا ند کیجہ۔ ان باتوں میں کیار کھا ہے کا م میں لگو۔ خدا ہے بھی تعلق ہیدا کرنے کی فکر کروشیں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک خدا کواختیار کراوگوں نے بچاس خدا اختیار کرر کھے ہیں رکہیں نفس کہیں برا دری کہیں قوم ، کہیں جاہ ، کہیں عزیت ، کہیں روپیے ، کہیں بچھ کہیں کچھ سوسب کوراضی نہیں کرسکتے۔ ایک کو ہر طرح برراضی رکھ سکتے ہو۔ اِس ایک کو لے لواس کوفر ماتے ہیں۔

مصلحت دیدک آنست کدیاران جمهار گذارندو خم طره یارے سیرند

(میرے نز دیک تومصلحت بہ ہے کہ لوگ سارے کا مچھوڑ کرمحبوب کی زلف کے اسیر ہوجادیں) اورمسلمان کی توحق تعالیٰ کے ساتھ میشان ہونی جا ہئے ۔

ہمہ شہر پرزخوہاں منم وخیال ماجھ چہ کنم کہ شم یک بین نکند بہ کس نگاہے (ساراشہر صینوں سے بھراہوا ہے تگر میں تواپنے جاند کے خیال میں ہوں کیا کروں میری آ تکھ جواس کیتا ئے زمانہ کود کھے چکی ہے کسی کی طرف النفات ہی نہیں کرتی ۱۲) اور میہ ندہب ہونا جا ہے۔

دلاراے کہ داری دل دروبند دگر چشم ازہمہ عالم فروبند (تمہاراجومجوب ہے ای ہے دل لگائے رہواور باقی سارے عالم کی طرف ہے آگھ بند کرلوالا) غرض نہ کسی کی مدح ہے اس کا کچھ بڑھتا ہے نہ کسی کی برائی ہے کچھ گھٹتا ہے۔ پھران فضوایات میں بڑکر کیوں آ دمی اپناوقت برکار بر بادکرے۔

قریب ہی کا واقعہ ہے کہ تحریک خلافت کے زمانے میں لوگوں نے مجھ برکس قدرسب وشتم کیا۔ میرا کیا مجڑ گیا۔ بلکہ ہرطرح کا نفع ہی ہوااورای لئے میں نے لوگوں کے معافی جا ہے ے قبل بی سب کومعاف کر دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بیعرض کر دیا کہ میری میجہ سے مواخذہ کسی پر نہ ہو۔اس لئے کہ اگرا یک مسلمان کو تکلیف ہنچے تو میرا کیا نفع اورمعاف کرنے میں توامید نفع کی بھی ہے کہ میں اپناحق لوگوں کومعاف کر دوں۔ شاید اللہ مجھے معاف فرمادیں۔اس زمانہ میں عجب ایک ہڑ ہو تگ میار کھا تھا۔ فتم قتم کی دھمکیاں دیجاتی تھیں۔ مجھتے تھے کہ دھمکیوں سے اپنا مسلک بدل وے گا۔ جیسے خود ہیں۔ ویبابی دوسروں کو بیجھتے ہیں۔ایپنے او پر دوسروں کو قیاس کرتے ہیں۔ای ز مانہ میں ایک مولوی صاحب و ہلی ہے یہاں پر آئے تھے۔وہ ان مسائل کے متعلق خلوت میں کچھ بات کرنا جاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں ظاوت میں گفتگونہ کرول گا کیونکہ اس میں میرے لئے خطرہ ہے کہ مشتبہ ہوجاؤں گااور میں اس خطرہ کے لئے تیار نہیں اور جلوب میں آ کیے لئے خطرہ ہے۔ مگر آپ اس خطرو کے لئے تیار ہو بچکے ہیں۔ پر کوئی گفتگونہیں کی۔ایک مولوی صاحب یانی بت میں فرمانے علیم کو واقعات معلوم ہیں۔ درنہ جاری مواقفت کرتے۔ میں نے کہا آ پ کوتو معلوم ہیں ۔ آپ مجھ کو خط و کتابت ہے مطلع کر دیں کہنے لگے خط و کتابت میں خطرہ ہے میں نے کہا کہ آپ تواس خطرہ کے لئے تیار ہو چکے ہیں کہنے لگے تھارے لئے خطرہ ہے میں نے کہا کہ میری فکر نہ سیجئے جب کوئی گڑ ہو ہوگی میں کہہ دوں گا کہ کسی وشمن نے مجھ کولکھ دیا میں کیا جانوں۔

غرض آپ بے فکر ہو کر خط و کتابت سیجئے۔ ہیں رہ گئے۔ زمین داریا آسان دار

( ملقوظ ۱۲۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که زمیندار بهت پریشان میں مگر جو آسان دار میں وہ اس زمانہ میں بھی مطمئن ہیں ۔ اس بل لئے میں کہا کر تاہوں کہ آ دمی کو آسان دار ہوتا جا ہیں ۔ زمانہ میں بھی مطمئن ہیں ۔ اس بلی لئے میں کہا کر تاہوں کہ آ دمی کو آسان دار ہوتا جا ہیں ۔

خلائي تحقيقات ہے معراح كاثبوت

( ملفوظ ۱۳۰۱) ایک ساسب نے عرض کیا کہ آج کل یورپ میں اس کی کوشش کررہے ہیں کہ مرج ستارہ تک پہنچیں ارروہاں کے حالات معلوم کریں فرمایا کہ میں نے بھی ایک اخبار میں ویکھا تھا میں نے تو و کمچے کر رہے کہا تھا کے جس روز ایسا ہو گیا اختاءاللہ تعالیٰ دورکعت نمازنفل بطور شکرادا کروں گا۔ کیونکہ آخر میں بھی توان ہی طبقات کو طے کر کے مریخ تک بہنچیں گے جنکوحصفوراقدس علیہ کے لئے مانع معراج جسمانی کہتے ہیں۔ تعجب ہے کہ ان کی کوئی تکذیب نہیں کرتا اور شریعت کی تکذیب کرنے کو تیار ہیں۔ ہوائی جہاز کے ذکر پر فر مایا کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت ہراعتر ایش کا منہ ہیں رہا۔اس بدنہی کا مجھ علاج ہے کہ جو پیرکریں وہ ہوجائے اور خداجو جائے وہ ند ہوکس قدر بیظم ظلیم ہے اگر نظر عمیق ہے دیکھا جائے تو بیتمام شعتیں بھی حق تعالی کی ہی قدرت کے کر شمے ہیں۔اس لئے کہ جن د ماغوں کی پیابجاد ہیں۔وہ د ماغ بھی توان کے ہی بنائے ہوئے ہیں ہمر ہاوجود دعوے عقل کے اتنانہیں سمجھتے میں تو کہا کرتا ہوں کہ بیلوگ عاقل نہیں آ کل ہیں ۔ عقل کی ایک بات بھی نہیں۔ ہروفت اکل کی فکر ہے۔ان مادیات میں پڑ کرخدا کوآ خرت کوسب کو بھذا دیا۔ فرعون ہو سے کی کہاں ہے بھی زیادہ کے ونکہ وہ فرعون بے سامان تھاریفرعون باسامان ہیں۔ اس کے پاس اس قدر تکہر کے سامان کہاں تھے جوان کے پاس ہیں اور عجب نہیں اس جہاز پر بھی تباہی آ وے۔ جس سے مرتخ تک پہنچنا جا ہے ہیں۔جیسے ایمڈن پر آئی تھی۔ان چیزوں کی وجہ ہے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ ہم غالب ہیں میہ خیال غدا کے نز دیک نہایت مبغوض ادر ناپسندیدہ ہے۔اکثر ساتھ کے ساتھ توڑ دیتے ہیں ایک صاحب نے عرض کیا کہ اپنی ایجادادرصنعتوں اور کار ٹیری پر نازاں ہیں۔حضرت والانے مزاحاً فرمایا کہ دہاں گری کہاں چھلکے ہی حلکے ہیں۔ معافى كأمطلب تعلقات كى بحالى نہيں

۔ ملقوظ ۱۳۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تحریک خلافت کے زمانہ میں مجھ پرعنایت فرماؤں نے بے حد عنایت فرمائی۔اس کے بعدان ہی لوگوں کی درخواست معافی کے خطوط بھی مکثرت آئے ہیں میں نے لکھ دیا معافی تو میرے یہاں ارزاں ہاس لئے کہ میں بھی خطاہ ارہوں۔ اللہ کا بھی ہندوں کا بھی۔ میرا جی بھی اپنی معافی کو چاہتا ہے۔ اس لئے میرے یہاں معافی ارزاں ہے لیکن خصوصی تعلقات بہت گرال ہیں۔ وہ ندہوں گے اور تعلقات اور چیز ہیں اور معافی اور چیز معافی کی حقیقت تو یہ ہے کہ صاحب حق انتقام نہ لے نہ دنیا میں ند آخرت میں ۔ و نیا میں یہ کہ غیبت کر سے نہ بدخوا ہی کر سے نداس کے نقصان سے خوش ہوا ور آخرت میں یہ کہاں کی عقوبت پر داخی نہ ہوا ور تعلقات اس کے علاوہ دوسری چیز ہے۔

۲۵ فری الحجه ۱۳۵۰ همجلس بعدنم از ظهریوم دوشنبه ایک دن ایک مهبینه کامون کی صورت میں پانچ نماز وہی کا حکم

(ملفوظ۱۳۲)ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک مقام ہے۔ وہاں پر سال بھر میں ا یک دن ایک مہینہ کا اور ایک رات ایک مہینہ کی ہوتی ہے۔ وہاں پراوقات نماز کے متعلق کیا تھم ہے۔ نماز کس طرح پڑھی جائے گی فرمایا کہ بعض علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ وقت کا انداز ہ کر کے اور حساب رگا کر نمازیں ادا کریں۔ان علماءنے بیختم اس سے سمجھا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب وجال آئے گا تو ایک دن سال بھر کا ہوگا۔ اس کے متعلق حضور مثلیقے نے فر مایا کہ دفتت کا انداز ہ کر کے نمازا دا کر داوربعض علماء نے اس مقام پراس دن میں پانچے ہی نمازوں کا تھم دیا ہے اور یوم د جال پر قیاس کا جواب دیا ہے کہ وہ عارضی بات ہے اور یہاں پر دوام ہے البذا قیاس مع الفارق ہے بھرفر مایا کہ اوگ ان اختلا فات ہے گھبراتے ہیں اور علماء پر اعتر اض کرتے جیں۔ گرید گھبرانے کی چیز نہیں۔معلوم بھی ہے کہاختلاف کا ہونا دلیل ہے۔اہتمام تحقیق کی اور اختلاف کا ند ہو نا دلیل ہے۔ عدم اہتمام تحقیق کی اور بجز اسلام کے اور کسی مذہب میں پیتحقیق نہیں۔ علماءاسلام نے ہر بات پر بحث کر کے حقیقت کواپنی قدرت کی حد تک صاف کر دیا ہے۔ دوسرے ندہب میں ہے ہی کیا جس کی تحقیق کریں۔ اور پھر تحقیق سے اختلاف ہو۔ ایک مثال عرض كرتا ہوں دو دكيلوں كى ياس مقدمہ لے جائے اگران ميں شيان تحقيق ہوگی ۔ضرورا ختلاف ہوگا۔ دوطبیب حاذت کے پاک مریفن کو لے جائے اگران میں شان تخفیق ہوگی ضرورا ختلاف ہو گابعض بدعقل ہراختلاف کو ندموم بمجھتے ہیں جو بات خو بی کی ہے وہ بدنہموں کے نز دیک نقص کی ہے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احکام میں قواعد بیان کر دیئے۔ جزئی احکام

رية <u>المحرد</u> المراجع الم نہیں بتلائے۔ تو طاہر ہے کہ ایسی صورت میں ضرور اختلاف ہوگا جیسے پار لیمنٹ میں زید عمر کے متعلق الگ الگ احکام نہیں تجویز کئے جاتے ۔ کلیات تجویز کردیئے جاتے ہیں۔ انہی کے انطباق کے متعلق ماتحت عدالتوں میں اور و کلاء میں اختلاف ہوجا تا ہے۔ کے متعلق ماتحت عدالتوں میں اور و کلاء میں اختلاف ہوجا تا ہے۔ تدبیر اور تقدیر کا مسکلہ

(ملفوظ۱۳۳۱) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بید مسئلہ تدبیرا در تقدیر کا ایسا ہے کہ اہل علم کوبھی اس میں زائد از ضرورت کلام کرنیکی اجازت نہیں ۔ تگر اس ہے جواصل مقصود ہے یعنی تفویض ۔ وہ البتہ دستور العمل بنانے کے قابل ہے۔ اس کو ایک بزرگ نے سوال کے جواب کی صورت میں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تقدیر کے سامنے مذیبر کوئی چیز نہیں تو بڈ ہیر كومشروع كيول فرمايا كياجواب بيديا كهاى واسطيمشروع فرمايا كيا كدبية تدبيركر يكااور تقذيراس كو توڑے کی پھرکرے گا پھرتوڑے گی اس اعتقاد کو پختہ کرنے کے لئے کہ تقدیر کے مقابلہ میں تدبیر کوئی چیز نہیں ۔ تدبیر کومشروع کیا گیا یہی حاصل ہے تفویض کا عجیب لطیف جواب ہے اور میں کہتا ہول کہ اس سے جوبعض نے دعا کوبھی بریکار تمجھ لیا میمنس غلط ہے یہ کے معلوم ہوا کہ دعا بریکار ہے صرف اس وجہ ہے بریکار مجھ لیا کہ جو مانگا تھا وہ نہیں ملا ۔ سویہ مقد مہ ہی غلط ہے ۔ یہ کیا ضرور ہے ہے کہ جو مائلے دہی مل جاوے۔ مائلنے والا اپنے حوصلہ اور ضرورت کے موافق سوال کرتا ہے گر دینے والا اپنی مصلحت و حکمت کے موافق دیتا ہے۔خواہ وہی چیز دیدے یا اس کانعم البدل دیکھو۔ بعض اوقات بچہ بیسہ مانگنا ہے۔ باپ انتہائی شفقت کی بناء پراس کورو پیے نکال کر دے دیتا ہے۔ تحراس برکوئی عاقل میزیس کهدسکتا که به بچدا پیز مقصد میں نا کام ریابه یمی کها جاوے مگا که بیداخلی درجہ کا کامیاب ہے مگروہ بچہاپنی کم عقلی اوررو پہیری حقیقت سے بےخبر ہونیکی وجہ سے اس رو پہیہ سے خوش نہیں ہوا۔اس لئے اس کے لینے ہے اعراض ہے روتا چلاتا ہے۔اینٹھتا ہے اور بییہ ہی طلب کرتا ہے تو کیااس کا ایسا کرتا کم عقلی پر دال نہ ہوگا۔ای طرح یباں پر ہمجھ لیجئے کہ مثلاً دنیا کی کوئی حاجت خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کی اس کی وعا وکی یااس کے حصول کے لئے ظاہری تدبیر کی کہ وہ بھی عملی دعا ہے۔حق سجانہ تعالیٰ نے بجائے اس حاجت کے اس سے بہتر چیز عطاء فرمائی جسکو پینین سمجھا کہ میہ عطیداس سوال پر ہواہے یا کسی ساوی وارضی آنیوالی بلاکوروک دیا گیا۔ یہ بھی تو کامیابی ہے یاکسی نیک عمل کی تو فیق عطا فرمادی جوسب سے اعلیٰ ورجہ کی کامیابی ہے اگر نا کامی کے بيه عني ميں اوراس کو نا کا می مجھتے ہوتو فی الحقیقت به مجھتاالبیتہ نا کا می کیا بلکہ کم تصیبی بدیختی ، کم عقلی ، کم

### موت کی تیاری اور وحشت

( المفوظ ١٩٣١) آکے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ برہو بحرہو حضرہو، بھاڑ ہوں، بیابان ہوں ہموت کے لئے سب کیسال ہے۔ مگر اس کے منظم میں ہے نہ قدرت میں سوبعض لوگ جوزندگی ہی میں اسینے لئے قبرو نیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ محض لغو ہے کیا خبر کہ کہال موت واقع ہواور س طرت ہو موت کے لئے اس نضول اہتمام کی ضرورت نہیں۔ البتہ بعد الموت کے جو واقعات بیش آویں کے ۔ اس کے لئے ہروقت تیار رہے اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح بعض لوگ ان رسی اہتمام کرنے والوں کے مقابلہ میں موت سے اس قدر خاکف ہیں کہ اسکانام لیما تک گوارا رہی اہتمام کرنے والوں کے مقابلہ میں موت سے اس قدر خاکف ہیں کہ اسکانام لیما تک گوارا دروازہ رکھا گیا تھا جس کے جنازہ گزرتا تھا گویا نام سے بھی وحشت تھی۔ اس طرح ایک ضعیف دروازہ رکھا گیا تھا جس سے جنازہ گزرتا تھا گویا نام سے بھی وحشت تھی۔ اس طرح ایک ضعیف العرعورت جس کے زمنہ میں دانت تھے۔ نہ ما تھے پر آ کھتھی ، کمر میں خم تھا، اس کو کی لڑکی نے کہد دیا کہ بردھیا خدا کر ۔ تو م جاتو اس کی شکایت اپنی ایک ہم عمر بردھیا ہے کی مگر الفاظ ہے تھے کہ فلائی دیا کہ بردھیا خدا کر ۔ تو م جاتو اس کی شکایت اپنی ایک ہم عمر بردھیا ہے کی مگر الفاظ ہے تھے کہ فلائی دیا کہ بردھیا خدا کر ۔ تو م جاتو اس کی شکایت اپنی ایک ہم عمر بردھیا ہے کی مگر الفاظ ہے تھے کہ فلائی

یوں کہتی ہے کہ برھیاتو یوں ہوجا (مرادمرجاتا ہے برھیانے موت کا تا منہیں لیا۔ اس قدروہشت گروہ ایسی وہشت کی چرنہیں کہ مؤمن کیلئے تو عقلا محبوب چیز ہے اس لئے کہ اسکے وقوع ہے بعد ہی مجبوب تک رسائی ہوسکتی ہے۔ یہ توشل بل کے ہے کہ اس پارسے اس پارتک ہی ہجاتا ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے۔ الدھنوت جسر یو صل العجبیب الی العجبیب. تو آئی وحشت محض ہے معنی ہے۔ اس وحشت کا جواب ایک دریا کے سفر کرنے والے ملازم نے جواب دیا۔ اس سے سی نے دریا فت کیا کہ تم مارا دادا کہاں مرا، کہا دریا جی ہواس نے دریا فت کیا کہ تم مارا دادا اور باپ کہال مرا کہاں دریا جس کہا کہ مجمول کے دریا ہے کہا کہ تم میں اور اور اور باپ کہال مرا کہاں دریا جس کہا کہ تم چربھی مرے کہا کہ تم میں کہا کہ تم چربھی مرے کہا کہ تم میں کہا کہ تم میں دیتے ہواس نے دریا فت کیا کہ تم مارا دادا اور باپ کہال مرے کہا کہ تم میں کہا کہ تم میں کہا کہ تم میں کہا کہ تو میں کہا کہ تم میں کہا کہ تا بیس کا فی نہیں

( ملفوظ ۱۳۵۵) ایک سلساء گفتگویس فر مایا که جب تک کسی فن میں مبارت نه ہو۔ نری کتابیں کا مہیں و کے سکتیں۔ مثلاً زی کتاب و کیے کر مسہل نہیں لے سکتا۔ سوزی کتاب و کیے کر مسئلہ کیے معلوم کر سالہ ہے معلوم کے سکتا ہے۔ اس لئے مفرورت ہے کہ پہلے استاد ہے فن کو حاصل کر ے۔ بردھی کافن ان علوم کے سامنے کوئی مشکل چیز نہیں مگر بدون کیجے ہوئے۔ بدولہ بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اگر لے گا اپنے ہی مارے گا۔ آگوار ہے ہوں ہی تھوڑا ہی کاٹ ویتی ہے۔ اس کا خلوص ہاتھ ہے اور وہ بھی تھف و کی سے نہیں آ سکتا۔ کیجے ہے۔ آپ کا خلوص ہاتھ ہے اور وہ بھی تھف و کے میں خرورت ہے۔ استاد کی تری کتاب سے کام لینے کے متعلق واقع میں لیجئے۔ آپکہ فیض یبال برآئے تھے۔ میرے پیچے ظہر کی نماز پڑھی۔ دور کعت پر سلام پھیر دیا۔ میں نبو چھاتو کتے ہیں کہ مسافر کے واسطے قصر ہے۔ یہ بھی بیچاروں کو خبر نہ تھی کہ مقم کو معلوم نہ امام کے پیچے نہیں بیشہ دور کعت بھری پڑھی اور دوخالی پڑھتے ہیں بتلا نے پر کہا کہ جھے کو معلوم نہ ہیں چارسنتوں ہیں ہمیشہ دور کعت بھری پڑھی اس لئے کہ مسافر تھے۔ قا۔ ای طرح ایک محفوم نہ تھا۔ ای طرح ایک محفوم نے مغرب کی نماز دور کعت بڑھی اس لئے کہ مسافر تھے۔

# ٢٦ ذي الحبه ١٣٥٠ ه بونت صبح يوم سه شنبه

طریق ہے بے خبری کی وجہ

(ملفوظ ۱۳۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل طریق سے بے خبری کا سبب جہل ہے۔ مسأل بدون علم کے معلوم نہیں ہو سکتے ۔ تمراس کا اہتمام بلکہ ضرورت کا اعتقاد بھی آج کل مفقو د ہے۔

#### نا گواروا قعات کی حکمت

(مافوظ ۱۳۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آخرت کا شوق عادۃ بدون دنیا کی نفرت کے نہیں ہوسکتا اور دنیا سے نفرت بدون تا گوار حواوث کے نہیں ہوتی ۔ یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایسے اسباب بیدا فر مادیتے ہیں۔ کہ آ دمی کوخو دبخو دونیا سے نفرت ہوجاتی ہے۔ اس ہی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ بیتر کے سامبر جس میں مجھ کو برا بھلا کہا گیا۔ میر سے نقصان کا سبب نہیں ہوئی بلکہ نفع کا سبب ہوئی چہار طرف سے نظر ہٹ کرایک ہی طرف ہوگئی۔ اس ہی لئے میں ان لوگوں کو اپنا محس سہوئی جنہوں ۔ بہی وجہ ہے کہ میں سب کو جنہوں نے مجھ پر سب وشتم کیا بید دولت ان ہی کی بدولت نصیب ہوئی ۔ بہی وجہ ہے کہ میں سب کو دل سے معاف کر چکا۔ کئر یول کے بدلے جھے کو جوا ہرات عطافر مائے گئے۔ حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر واحسان ہے کہ جھے جیسے نا کارہ کو تا میل پر اپنا فضل فر مایا۔

# ۲۶ ذى الحجه ۱۳۵۰ هجلس بعدنما زظهر يوم سه شنبه

روایت واقعہ میں علماء تک بے احتیاطی کرتے ہیں

(ملفوظ ۱۳۸) ایک موٹوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ روایت کے اس معاملہ میں میں بہت مختاط ہوں۔ میں تو واقعات میں علماء تک کی روایت کا بھی اعتبار نہیں کرتا۔ میر ااعتقادیہ ہے کہ بیفتوی تو تیجے دیں گے مگر واقعات میں اکثر ان کا بھی معمول احتیاط کا نہیں۔اس پر جا ہے کوئی برایانے ما بھلا چویات تھی صاف عرض کر دی۔

شہادت کے معتبر ہونے کی شرط

( ملفوظ ۱۳۹۱) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ یہ جوعلی الاطلاق مشہور ہے کہ ہر معاملہ میں دوشہادت کا فی ہیں۔ فی نفسہ تو سیجے ہے مگرا سکا اطلاق غلط ہے خود شہادت کے شہادت ہونے میں یہ شرط ہے کہ مدی قاضی کے یہاں دعوی کرے اور قاضی مدی علیہ کوطلب کرے۔ اس وقت جوشہادت برسرا جلاس ہوگی وہ معتبر ہوگی اور بدون اس کے دوتو کیا اگر دس آ دی بھی کہا کریں تو جست شرعیے نہیں حتی کہ وہ ہم معتبر ہے معتبر نہیں جو صائم وقت یعنی قاضی کے مکان پر ہوا۔ اجلاس پر نہ ہو۔ خوض شہادت عدالتی معتبر ہے۔ خاتی شہادت جہتہیں دیا نات میں معتبر ہے مگرا دکام قضا علی معتبر ہے۔ مدی ذاتی علم کی بناء پر دعوی کرے مض شی الاطلاق جیت کا اعتقاد غلط ہے۔ اسی طرح دعوی میں شرط ہے۔ مدی ذاتی علم کی بناء پر دعوی کرے مض شی ہوئی روایت پر دعوی نہیں کرسکتا۔ اگر ایسا کرے کا مسموع نہ ہوگا۔ حتی کہ بناء پر دعوی کرے مصرح نہ ہوگا روایت پر دعوی نہیں کرسکتا۔ اگر ایسا کرے کا مسموع نہ ہوگا ۔ حتی کہ

سی ہوئی روایت پر دعویٰ کرنے میں قاضی مدعاعلیہ کوطلب نہ کریگا۔ مسلمانوں کی کمزوری کا سبب بدطمی

مخالف کی بے حسی پراہل حق کا طریقہ

(ملفوظ ۱۳۱۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ اہل باطل اور اہل جق کے نہ اق طبعی میں بھی زمین آسان
کا فرق ہے۔ ایک صاحب کا نبور سے میر ہے پائ آئے تھے۔ بدوہ صاحب تھے جو مجھ کواور ہماری
ساری جماعت کو گالیاں دیا کرتے۔ کا نبور کے بلوہ میں وہ بھی ماخوذ تھے۔ مجھ سے سفارش کرانا
چاہتے تھے میں نے سفارش لکھ دی۔ میر سے ایک دوست وہاں پر تحقیقات کے لئے مقرر تھے۔ ان
کولکھ دیا کہ واقعہ کی تقیقت کو معلوم کرنے کے بعد جو عقلاً ونفلاً مصلحت ہووہ کریں مطلب بدتھا کہ
بدون تحقیق زیادتی شہو۔ اس وقت بیر خیال پیش نظر ہوگیا کہ بے بس ہیں۔ بے چارہ ہیں اور ایس
وقت اکثر بدہی خیال آ جاتا ہے۔ بس بی فرق ہے اہل باطل اور اہل حق میں کہ اہل باطل کو تو ایسے
موقع پر انتقام کا انتظار رہتا ہے اور اہل حق فی کہ بیروقت انتقام کا نہیں۔ اہل حق قدرت
کے وقت تو نرم ہوتے ہیں اور عدم قدرت کے وقت غصر آتا ہے اور اہل باطل اس کے عکس ہیں۔
موقع پر انتقام کا ترقیل میں اور عدم قدرت کے وقت غصر آتا ہے اور اہل باطل اس کے عکس ہیں۔
موقع کی تھر فی قبل کی ترقیل ہیں اور عدم قدرت کے وقت غصر آتا ہے اور اہل باطل اس کے عکس ہیں۔

(ملفوظ۱۳۷)ایک سلسله گفتگویس فرمایا که تیمون کی ترقی سے عالم میں فساد ہوگیا۔ تمدن سے تشویش بڑھ گئی۔ بیعت میں مصلحت کا درجیہ

(ملفوظ۱۴۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که بیعت میں اگر ضرورت کا درجه سمجھے تو ٹھیک نہیں البتہ مصلحت کا درجہ بچھنا ٹھیک ہے وہ بھی جب کام کیا جاوے ورنہ بدون کام کے مطلق بیعت کوآخرت میں نجات کا ذریعہ بچھنامحض جہل ہے۔

معاصی سے نفرت

(ملفوظ ۱۲۲۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کد معاصی ہے تو نفرت ہونا جا ہیئے مگر

عاصی نے نفرت نہ ہونا چاہنے عاصل ہے کہ نعل سے نفرت ہو فاعل سے نفرت نہ ہو۔ جیسے حسین ا اپنے منہ کو کا لک مل لے ہو کا لک کونو برا سمجھیں کے مگر اس کو گورا ہی سمجھیں گے۔ اس طرح مومن میں برانی عارضی ہے اس لئے اس کوحقیر نہ سمجھیں۔ ہال برے فعل کو برا سمجھیں۔ تقرریس کے وقت غیر متعلق شخص کونہ پڑھا نا

(ملفوظ ۱۳۵۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انتظام کی ہر چیز میں ضرورت ہے۔ میں درس کے دفتہ،

ہر سین کے باس ایسے محص کو نہیں جیٹنے دیتا جو شریک درس نہ ہو۔ میں جس دفت کا نپور میں مدرس تھا
میرا بہی معمول تھا۔ اس میں خرابی ہیہ ہے کہ استاد کو تو یہ فکر کوئی بات تقریر میں کتاب کے خلاف نہ ہو
جاوے اور شاگر دکو یہ فکر کہ کوئی سوال ایسانہ ہو کہ جس سے ہم بداستعداد خیال کئے جا کیں تو دونوں مشوش
ہوجاتے ہیں۔ آج کل مدارس میں قطعا اس کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ یونہی دفت خراب کیا جاتا ہے۔
مزیز میں اس خروجہ مال المام کے دافتہ میں کیا جاتا۔ یونہی دفت خراب کیا جاتا ہے۔
مزیز میں المام کے دافتہ میں کیا جاتا ہے۔

سفارش سےخضرعلیہ السلام کے داقعہ ہے ایک نکتہ (ملفوظ ٢١٠١) ايك نو وارد صاحب نے حاضر بوكر كسى معامله مين حضرت والاسے سفارش كى درخواست کی رحضرت والانے فرمایا کہ سفارش کے متعلق ایک تمہید سنو یہ خصر علیہ السلام کے پاس جانے كاموى عليه السلام كوحق تعالى كاتكم مواكه جاكرعلوم كيھو۔آپ خصرعليه السلام كے باس تشریف لے گئے انہوں نے یو چھا کون فر مایا مویٰ کون مویٰ فر مایا بنی اسرائیل کا مویٰ یو چھا کیسے ا مَا يَعْدُ ما ياهَ لَ البَّنَاعُكَ عَلَى انْ تُعَلِّمَ نِهِمَا عَلِمَ مُنَا تُعِلَّمُ مَا وَكُلُمَ وَاللهُ اللهُ تمہمارے ساتھ رہنا جا ہتا ہوںا ہے بڑے ہی اولُوالعزم اورخصرے فرماتے ہیں'' هل اسبعک'' میں تمھارے ساتھ رہوں مجھ کو بچھ علوم سکھا دیجئے ۔ یقینی بات ہے کہ موی علیہ السلام کے علوم کے سامنے خصر کے علوم کیا چیز تھے تگر خیر جو کچھ بھی تھے ان کے سکھنے کی درخواست کی خیریہ تو قصہ ہے تگر اس میں دیکھنا ہے ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس تفتگو میں یہیں فرمایا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں یہ فرماتے تو اعلیٰ درجہ کی سفارش ہوتی سواس سے بیمعلوم ہوگیا کہ آجکل جوسفارش لکھا کرلے جاتے ہیں یاجا کرکسی کا نام لے دیتے ہیں۔بعض اوقات اس سے دوسرے پر بار ہوتا ہے۔حق سہ ہے کہ حضرات انبیا علیم السلام ہی حقیق علوم کے حامل ہیں و یکھتے پنہیں ظاہر فر مایا کہ میں حق تعالیٰ کے ارشاد ہے آیا ہوں۔ کیونکہ بین کرحق تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر چوں جرانہ کریں گے۔ آزادی نہ رہے گی چنانچے خصر ملیہ السلام نے نہایت آ زادی سے شرطیں لگادیں اوراس سے بیجی معلوم ہوا کہ بدون اذن کے کسی کی معجت ہے استفادہ حاصل نہیں کرنا جا ہے۔ نیز دوسرے کے پاس جا

کریہ نہ کیے کہ میں فلال شخص کا بھیجا ہوا ہوں۔

#### ديباتيون كاكلمه هكمت

(ملفوظ ۱۳۷۱) ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ یہ دیہاتی اوگ بعض دفعہ ایک بات کہد دیے ہیں کہ بڑے برئے سے علامہ و کیھتے ہیں رہ جائے ہیں۔ ہیں نے ایک عامی شخص سے جو کسی کے ساتھ راستہ ہیں جارہاتھا ۔ یہ سنا کہ بھائی جب بدی کرنے والا بدی کونہیں جھوڑتا تو نیکی کو کیوں جھوڑتے ہو۔ ای طرح ایک فخص سے ترکز کیک خلافت کے زمانہ میں ریل میں سنا میشخص و یہاتی تھا۔ کسی سے کہدرہا تھا کہ میاں ایک رہواور نیک رہو ویرکوئی کہنے ہیں بگاڑ سکتا۔ کتنی زبر دست علمی یات کودولفظوں میں بیان کردیا۔ منی جگہ برجا کر تین یا توں کی وضاحت کرنا

(ملفوظ ۱۴۸) ایک صاحب کی نلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا که آ دمی نئی جگہ جائے تو یہ چند با تیں ﷺ بی کہدویٰ جاہئیں کون ہوں کہاں ہے آیا ہوں کیوں آیا ہوں۔ قبور سے استفادہ میں اذ ن ضرور کی نہیں

(ملفوظ ۱۴۹) ایک مولوی صاحب نے استفادہ کیلئے اذ ن کی ضرورت پرعرض کیا کہ حضرت قبروں پر جا کرفیض لیتے ہیں۔ وہاں کس کا اذ ن ہوگا فر مایا کہ وہاں پراذ ن کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو تنگی کی وجہ سے بدون اذن کے استفادہ ہے منع کیا جاتا ہے۔ وہاں پرتو عالم ملکوت ہے۔ وہاں پرتنگی و پریشانی بچھ بھی نہیں تکلیف وراحت یہاں ہی ہے۔

#### حضرت کا کمال استغناء

(ملفوظ ۱۵۰) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که حضرت بہاں تو الحمد لله اس برمطلق نظر نہیں کہ کون معتقد ہے اور کون غیر معتقد خود بیعت مشکل ہے کرتا ہوں۔ آنے کی اجازت مشکل ہے دیتا ہوں۔ پھر یہاں آ کر بولنے کی اجازت نہیں۔ پرچہ دینے کی اجازت نہیں۔ غرض جس قدر ذریعے معتقد ہونے کے ہوتے ہیں۔ سب مفقود ہیں۔ یہاں پرتو جو بہت ہی ہے حیا ہوگا وہی تھہر سکتا ہے۔ وگرنداگر ذرا بھی غیرت ہوگی ہرگز نہیں تھہر سکتا کون ذلت گوارا کرے۔

### شریعت کامخالف یا مجنون ہے یا د جال

(ملفوظ ۱۵۱) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ اگر کس کے ہوش حواس درست ہیں اور پھرشر بیعت کے خلاف ہے تو وہ د جال ہے اور اگر ہوش وحواس درست نہیں تو مجنون ہے۔ بس مجی معیار ہے۔

#### اسلام میں شورائیت اورمشورہ کی حدود

(ملفوظ۱۵۲) ایک سلسله گفتگومیس فر مایا که سلطان کو جا ہیے کہ ہمیشہ عقلاء سے رائے لیتا ہے۔ بدون رائے لئے بہت کی باتیں نظرے غائب رہتی ہیں۔اور بیمشورہ اور رائے تو مطلوب ہے گر میختر عہ متعارف جمہوریت محض گھڑا ہوا ڈھکنوسلا ہے۔ بالخصوص ایسی جمہوری سلطنت جومسلم اور کا فرار کان ہے مرکب ہو وہ تو غیرمسلم ہی سلطنت ہوگی۔الیی سلطنت اسلامی سلطنت نہ کہلائے گی۔ایک صاحب نے عرض کیا کدا گرسلطان کے مشورہ لینے کے دفت اہل شوری میں اختلاف رائے ہوجائے تواس کے متعلق کیا تھام ہے۔ سلطان کی رائے ہے اختلا ف کرنا غدموم تونہیں جواختلا ف حکمت اور مصلحت اور تدین وخیرخوا ہی پرمنی ہو۔ وہ ندموم نہیں مگراس کی بھی ایک حد ہے۔ یعنی بیاختلاف اس وقت تک جائز ہے۔ جب تک مشورہ کا درجہ رہے۔ مگر بعد نفاذ اختلاف کرنا یا خلاف کرنا ہے مذموم ہے۔نفاذ کے بعد تواطاعت ہی واجب ہے۔ پھرسلطنت کی اہلیت کا اورا نظام کا ذکر چلا تو فر مایا کہ سلطنت توبڑی چیز ہے۔ہم لوگول ہے گھروں کا انظام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے گھر میں جس جگہ جو چیزر کھی ہوتی ہے۔استعال کے بعد جہاں ہے اٹھا تاہوں۔ بالالتزام وہیں رکھ دیتا ہوں۔مثلاً تبس دیاسلائی کایا جانمازیالوٹامیں نے تو اس پر ایک رسالہ لکھ دیا ہے۔ آ داب المعاشرت اس میں ایسے انتظامی معاملات کولکھ ویا ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔اس التزام میں پیفع ہے کہ کسی کورائی برابر بھی تر دونہ ہو کہ یہ چیز اس طرح رکھی تھی اب اس کے خلاف رکھی ہے اورا نتظام تو بیج یہ ہے کہ مسلمان بی کاحق ہے۔خلاہرہے کہ جس کے پاس قر آن وحدیث وفقہ ہووہ انتظام کرسکتا ہے یا کافر جامل انتظام كرسكتا ہے ۔ یقینا قرآن وحدیث جاننے والانتجے انتظام كرسكتا ہے۔قرآن یاک میں اور حدیث میں جابجاانتظام کی تعلیم ہے گراس انتظام ہے مرادفعنولیات کانہیں ۔ضروریات کا انتظام ہے۔ای سلسلہ میں ایک صاحب کے جواب میں فرمایا کہ اسلام کا بھی خاص انتظام اور اوب ہے۔ یعنی ایساسنجال کر کر و جوکسی پر باراور توحش ندہ و چنانچ فقہاء نے سب مواقع کے احکام منض<sub>بط</sub>فر مائے ہیں۔غرضیکہ ہربات اور کام مسلمان کا ایسا ہونا جا ہے کہ جس ہے دوسرے پربار یا تنگی نہ ہو۔

۲۷ فر کی الحجه• ۱۳۵ هم مجلس بعد نمما زظهر یوم چهارشنبه هندومسلم اشحاد کی ندمت (ملفوظ۱۵۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که مولوی صاحب جوانقال کر صحتے ہیں اتحاد ہندومسلم ک تحریک میں بہت ہی سرگرم تھے جب برا دران وطن نے پریشان کیا اوران کے جذبات کواسلام اور مسلمانوں کے خلاف دیکھاا ورحقیقت منکشف ہوئی تب ان سے جدائی اختیار کی اورا یک رسالہ لکھا اس میں بیشعر بھی تھا جواس حالت کو گویا پورامصد تی تھا۔

ال نقش پائے تجدہ نے کیا کیا کیا ہیا ہے ہم کو چدر قیب میں بھی سر کے بل گئے جمہوریت بچوں کا کھیل ہے

(ملفوظ۱۵۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ جمہوری سلطنت بھی کوئی سلطنت ہے محض بچوں کا تھیل ہے شطرنج کا سانظام ہے حکومت تو شخصی ہی ہے اس کی ہیبت اور رعب بھی ہوتا ہے۔ وعاسب کی قبول ہوتی ہے بیہاں تک کہ شیطان کی بھی

(ملفوظ ۱۵۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ دعاسب کی قبول ہوتی ہے اس میں مسلم اور غیر سلم کی کچھ قید نہیں انسان کی بھی قید نہیں حتی کہ جانور واں تک کی دعا قبول ہوتی ہے ایک نبی دعا کے لئے جلے بارش نہ ہوتی تھی دیکھا کہاایک چیونی ہاتھا تھائے دعا کر رہی ہے ساتھیوں ہے فر مایا چلو بھائی اب ضرورت نہیں رہی دعا کی اس کی دعا قبول ہو بھی اور شیطان کود کھئے کٹ رہا ہے بٹ رہا ہے جو تیال پڑ رہی ہیں ۔ لعنت کا طوق گلے میں ڈالا جارہا ہے اسوقت دعا کی اور دعا بھی ایسی جو کسی کی جو تیال پڑ رہی ہیں ۔ لعنت کا طوق گلے میں ڈالا جارہا ہے اسوقت دعا کی اور دعا بھی ایسی جو کسی کی ہمت نہیں ہو گئی کہ قیامت تک زندہ ربول اور اس پر وہاں سے تھم ہوتا ہے کہ سب قبول کیا محمد نہیں ہوتی کہ قبول نہیں ہوتی گر وئی دعا قبول نہیں ہوتی گر وئی دعا قبول نہیں ہوتی گر وئی دعا اور کہاں کی دعا تبول نہیں ہوتی مرکونی دعا اور کہاں کی دعا تبول نہیں کی عالم ہے ہے تو حت میں بیٹک کا فروں کی دعا نبوات کے لئے قبول نہ ہوگ و مسادھاء السکا فرین الافی صلال ۔ کے بہم معن ہیں اس ہی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن شریف کا ترجمہ خود نہ دیکھیں کی عالم سے پڑھنا چاہئے سبقا سبقا اور حالم بھی حافظ ہوتا کہ او پر نیج شریف کا ترجمہ خود نہ دیکھیں کی عالم سے پڑھنا چاہئے سبقا سبقا اور حالم بھی حافظ ہوتا کہ او پر نیج کی آیت کود کھی کر سمجھ سبقا سبقا اور حالم بھی حافظ ہوتا کہ اور پر نیج کی آیت کود کھی کر سمجھ سبقا مطلب یہ کہ سیاق وسباق معلوم کر سکے۔

دين وظيفول سيءآ سأن نبيس ہوتا

(ملفوظ ۱۵۲) ایک نو واردصاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا کوئی ایسا وظیفہ بتلا ؤیں جس ہے دین کے سب کام آسان ہوجا کمیں فرمایا کہ میں تو امراض کا علاج کرنے والا ہوں وظیفہ بتلانے والے اور بہت پیر ہیں وظا کف ان سے پوچھو یہاں پر تو جونفس میں کھوٹ ہیں خرابیان ہیں جس سے گناہ صادر ہوتے ہیں ان کاعلاج ہوتا ہے اللہ اور رسول علیہ کے احکام کا انباع کرایا جاتا ہے۔ بھکاری کے ماشکنے اور اسے دینے کاشرعی حکم

' الفوظ ۱۵۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سوال کرنا بعنی بھریک ما تگنا ہر شفس کو جائز نہیں اے دنیا بھی ہمیک ما تگنا ہر شفس کو جائز نہیں اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جسے سوال جائز نہیں اسے دنیا بھی جائز نہیں ہے گناہ کی اعانت ہے اس لئے گناہ ہے بال کسی پر اسقدر بار پڑگیا ہو قرض کا کہوہ کما کر نہیں دے سکتا اس کی اعانت جائز ہے۔

# ۲۵/ ذی الحجه ۱۳۵۰ ه بوقت صبح بوم پنجشنبه

دین اورابل دین کی عظمت

(مافوظ ۱۵۸) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ واقعہ تاریخ میں کھھا ہے ابن بطوطہ کا قوم ہے ہیں ان ہیں کہ بہارے زیانے کے مشائخ کا یہ معمول اور انتظام ہے کہ خانقاہ کے صدر دروازہ ہر پچھاوگ وار دیں کی جانچ پڑتال کے لئے رہتے ہیں ہرطالب خود مشائخ تک نہیں پہنچ سکتا پہلے لوگ جانچ کر لیتے ہیں تب مشائخ تک کوئی پہنچ سکتا ہے اب اگر کوئی ایسا کر لے تو استقدر بدنام بھو کہ الا مان الحفیظ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کے لوگ استقدر کم فہم نہ ہتے اور ان کے قلوب میں دین اور اہل دین کی عظمت تھی اور آ جکل اس کی کی ہے خود مشائخ کو اپنامطیع بنا تا جا ہے ہیں۔

# ۲۹/ ذى الحبه ۱۳۵۰ هېلس بعدنماز جمعه،

ایک صاحب برمواخذه اورحضرت کی مشکل

ر ملفوظ ۱۵۹) ایک نو وارد صاحب کی فلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آخر آئے ہے کہ واسطے جب بولتے ہی نہیں بندہ خدا کیا گھر ہے تم کھا کر چلے تھے کہ جا کر سوائے ستانے کے اور کوئی کام نہ کروں گا جہالت پر بتغبہ کرتا ہوں، برتمزی برتہذبی پرروکتا ہوں تو کیا بیرم ہے جس کے عوض میں مجھ کوستایا جاتا ہے آپ کی اس حرکت کی اوہ حرکت کوئی سوال پر تمہیں تھا جس کو چھنے پر بھی صاف نہ کیا تھا ) ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی مولوی ہے بوجھے کہ میں جج کر آوں وہ کہدیں کہدیں کہ کر آؤ گرانہوں نے یہ معلوم نہیں کیا کہ دو بیہ کہاں ہے آئے گا (مثلاً) تو بیخض جا کر گھئی ڈالے اس لئے کہ جج بدون رو بیہ کہنیں ہوسکا اور رو بیہ بدون ڈیمن کے نہیں سکتا بس ڈیمن کے برون رو بیہ کہنیں ہوسکا اور رو بیہ بدون ڈیمن کے نہیں سکتا بس ڈیمن کے برون رو بیہ بیں اور بیروں کے یہاں کون کھود کر بدکرتا ہے ان کے غرض بی کیا پڑی ہے بیاں کون کھود کر بدان کی غرض کے خلاف ہے وہ تو اس پر خوش ہیں ہاتھ چوم لئے بیر چوم

لئے بچھ بی کم بخت کی عادت ہے کہ کھود کرید کرتا ہوں جس کا دائی بھن مسلحت ہے تا طب کی کیا
کہوں کس طرح ول چر کردکھاا دوں دونوں طرح رنج ہوتا ہے نہ کہوں تب بھی کیونکہ تا طب کی مسلحت
فوت ہوتی ہے اور کہوں تب بھی مخاطب کو بھی تکایف ہوتی ہے اور مجھ کو بھی لیکن اگر کہا جادے گاتو کہنے
کی طرح بن کہا جادے گابہ تو ممکن نہیں کہ ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کرعرض کروں سوبوں تو نہیں کہا جاتا پھراس
ہے بھی دل دکھتا ہے کہا کہ خض اتن دورے آیا اور ویسے بی چلا گیا اس کی ملطی بھی نہ بتلائی گئی غرض
ہر طرح بررن جھی ہوتا ہے اور بیدوجہ ہے میرے بدتام ہونے کی کہا گر ستنبہ کرتا ہوں تو سیلطفی کی بیہ
ہر طرح بردن جھی ہوتا ہے اور بیدوجہ ہے میرے بدتام ہونے کی کہا گر ستنبہ کرتا ہوں تو سیلطفی کی بیہ
نوبرت بہنجتی ہے اور نہیں کرتا تو جس غرض ہے آئے تھے وہ حاصل نہیں ہوتی۔

### ایک صاحب کا خط اور حضرت کا جواب

( ملفوظ ۱۲۰) فرمایا که اُیک خط آیا ہے کہ اس کہ بیرا کا انتقال ہو گیاا ب بیہ بتلا دو کہ میرا حصہ کہاں ہے تا کہ دہاں جا کر حاصل کروں میں نے لکھ دیا ہے کہ بیرصا حب کشف کا کام ہے اور میں صاحب کشف نہیں اس پرفرمایا کہ ایسے یاگل طالب رہ مجئے۔

#### مسلمانوں كافلاس كاعلاج:

(مانون ا۱۱) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس وقت جوسلمان کم ورنظر آئے ہیں اور وب گئے ہیں اس کا ایک توی سبب افلاس بھی ہے جس نے سبب کے ہیں استے جھکا دیا اور پہلے ہزرگوں پر قیاس نہیں کرنا چا ہے ان میں قوت ایمانی و وافلاس سے پریشان نہ ہوتے ہے اور اس وقت دین کی قوت تو مسلمانوں میں ہے نہیں اگر مال کی بھی نہ ہوتو سوائے ذلت کے اور کیا ہوگا اب تو یہ ہور ہا ہے کہ حکام مسلمان کو الگ دبارہ ہیں ہرداران وطن الگ، اور یہ افلاس مسلمانوں کا زیادہ نز تفنول خرجی کے سبب سے ہاکی وانشن شخص خوب کہتے ہے کہ آمدنی تو مسلمانوں کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیز اختیار میں ہے بینی خرجی اس کے گھٹا نے اختیار میں نہیں گراوگ اس کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیز اختیار میں ہے بعنی خرجی اس کے گھٹا نے کی فکر نہیں واقعی خوب کام کی بات کہی ۔

## ایک پیرصاحب کی غذا

(ملفوظ۱۹۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو مشائخ کے پہاں ایک باتیں مایہ ناز ہورہی ہیں جیسے ایک بیر کے مرید نے کہا کہ حضرت کچھ ہیں کھاتے ایک شخص نے دریافت کیا کہ آخر کچھ کھاتے ہیں کہا کہ حسرت آدھ پاؤ بالائی اور ایک جھٹا تک مغز بادام اور ایک بیالی چائے اور تھوڑ اسا دودھ اس شخص نے کہا واقعی حضرت کچھ ہیں کھاتے صرف آئی اور کسر ہے کہ تجھے اور مجھے نہیں کھاتے صرف آئی اور کسر ہے کہ تجھے اور مجھے نہیں کھاتے صرف آئی اور کسر ہے کہ تجھے اور مجھے نہیں کھاتے کہ کہا واقعی حضرت کے مہیں کھایا کیا لغویات ہیں۔

حفرت کی ہر چیزخصوصاً سوال میں بھی احتیاط:

( ملفوظ ۱۳۳۱) ایک سلسلہ گفتگویمی فر مایا کہ ہرکام ہر بات بیس احقیاط کا پہلوا ختیار کرتا ہوں مجھ کواس پر وہی کہا جاتا ہے ایک مرتبہ حفرت مولانا گنگوئی سے میری شکایت کی گئی کہ بیج طسبیس آ کر مدرسد کی تم سے کھانا نہیں کھاتا حضرت مولانا نے جھے سے سوال کیا ہیں نے صاف عرض کر دیا جھ کواس کے جواز میں شبہ ہے پھر حضرت نے بچھ نہیں فر مایا ایک شخص نے میر اوعظائ کر سور و بیہ چندہ باتقان میں دیے اور انجمن ہلال احمر میں داخل کے اور احمق نے مجھ پر تفاضا کیا کہ قسطنطینہ سے اس کی مستقل رسید منگا کر دو ور نہ میرا رو بید والی دو میں نے قطع شخب کے لئے اسپنے پاس سے رو بید دے دیا ایک مولوی صاحب نے بیک کر جھ سے فر مایا کہ اسپنے پاس سے کیوں دیے تہاری معرفت جو چندہ بلتان جمع ہوتا اس میں سے سور و بیدر کھ لئے ہوتے اور تا ویل بیری کہ خاص اس کی دی ہوئی رقم تو واپس کر دینا جائز بی تھا اور دو مرقم اور دو سرے چندہ کی رقمیں سب ایک بی تھم میں ہیں کیا ٹھکا نہ ہو اس بدا میں اس کی عرض کا جب غلبہ ہوتا ہے ایک ہی با تیں سوچھتی ہیں میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اس بدا موال کے باب میں اکثر اہل علم کو بھی احتیاط نہیں اللا ماشاء اللہ اور وام کوتو کیا ہوئی ۔

بے طریقہ ایک پیسہ بھی خرج ہوتو د کھ ہوتا ہے:

(ملفوظ۱۶۲۳)ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که اگر دین کے لئے جان مال گھر سب خرج ہوجائے کوئی مضا نَقْهُ بَمِیں نیکن جی سہ جا بتا ہے کہ طریقہ کے ساتھ ہو باقی یوں ہی گڑ بڑ میں تو ایک پیسہ بھی جاتے ہوئے دل دکھتا ہے۔

مسلمان ديندارا ورغيرت مند ہونا جا ہے

(ملفوظ ۱۲۵) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که میں تو کہا کرتا ہوں کہ مسلمان جا ہے مالدار نہ ہومگر دیندار ہواور غیرت والا ہو ۔

اولا داور بیوی کے نفقہ کا فرق

(ملفوظ ۱۹۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ اولا داگرخود مالدار ہواس کا نفقہ واجب نہیں گربیوی کا نفقہ ہر حال میں خاوند کے ذمہ فرض ہے۔ مصور

محقق بميشه مقلد هوگا

(ملفوظ ۱۶۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ محقق آ دمی جو جامع شرا نظا جہما د کا نہ ہوغیر مقلد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنی تحقیق سے فاقد شرا نظ ہونا دیکھے گا۔

# •11 ذى الحبه • ١٣٥ جرى مجلس خاص بوفت صبح يوم شنبه

#### ذم التحريف للدين الحنيف

لعنی *خر*یف دین کی ندمت

(ملفوظ ۱۷۸) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کدمیری زندگی کا مدار تو استحضار تواب پر ہے ورنداس قدر طبیعت کمز درواقع ہوئی ہے کہ اگر تو اب کا استحضار نہ ہوتو میں بعض حوادث کا تحل ہر گزنہیں کرسکتا تھا۔بس بیاعتقادمیری زندگی ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پیچی فورا پیرخیال ہوتا ہے کہاس میں تواب ہے اس سے وہ کلفت جاتی رہتی ہے اگر تو اب کا اعتقاد نہ ہوتا تو میں تو ختم ہی ہو جاتا ہے امید تو اب الی قوت کی چیز ہے کہ بڑی ہے بڑی کلفت اور رنج کوہل کر دیتی ہے اور افسوں ہے کہ اس کوآج كل معمولي چيز خيال كرركها ٢ اور بيجهة بين كديدكوئي چيز نبين \_نعوذ بالله استغفر الله . مين كهتا ہوں کہ جس قدرمسلمانوں کے پاس سامان ہے توت کا ان سب میں پیدا یک نہایت زیر دست چیزے نے تعلیم یافتہ اس پر ہنتے ہیں کہ تواب کو لئے بیٹے ہیں پرانے خیال کے ہیں بلکہ علماء تک نے بھی اس کی ترغیب جھوڑ دی وعظوں میں تو اب وعذ اب کا ذکر بھی جا تار ہا حالا نکہ قر آن وحدیث میں زیادہ میں بھراہواہے کہا گریہ کرد گے تواب منے گانہ کرد گے عذاب ہوگامسلمان کے پاس اس کا کیا جواب ہے بیرخیال بھیلایا ہے آج کل کے نیچر بول نے نہایت ہی بدعقیدہ لوگ ہیں اور اکثر لیڈراس بی خیال کے نیا خدا سے تذریب آج کل کے لیڈر بیدار مغز اورروش و ماغ کہلاتے ہیں نه معلوم ان کے د ماغوں میں گیس کے اعلا ہے روشن ہیں یا بجلی کا گئی ہے حالا تکہ یہ باتیں سب ظلماتی جیں اوران کوزیادہ ترخراب کیا ہے حب جاہ نے برائے طریقوں کو ذلت سیجھتے ہیں ہماری عظمت اور عزت ای میں ہے کہ ہم اینے سلف کے طریقہ پر رہیں ان کے قدم بدقدم چلیں ہماری صورت بهاری سیرت زمارالباس بهاراا نصنا بیشه نیا بهارا کهانا پیناسب ای طرز پر بهوجم بھی دین پرعمل کریں اورد وسرول ہے بھی عمل کرائیں ۔غرض ای برانے طرز کواختیار کریں دیکھتے بوڑ ھے آ دمی کی عظمت اورعزت ای میں ہے کہ اپنے بڑھا ہے کو چھپائے نہیں اگر چھپائے گا پوڈ رمل کریا خضاب کر کے تو ا یک روز حقیقت کھلے ہی گی تو پھر جیسی ذلت کا سامنا ہوگا اظہر من انتمس ہے یہ نامعقول قوم کے رہبراور پیشوا بننے کو تیار ہوئے ہیں اور عاات یہ ہے کہ صورت ہے بھی مسلمان کہلانے کے تامل نہیں اور داڑھی کے تو اس قدر دغمن ہیں کہ جس کا حدو حساب نہیں زیادہ افسوس یہ ہے کہ اعتقاد میں بھی تو اس حرکت کے استحسان کا درجہ ہےاس کومعیوب نہیں سمجھتے زیادہ شکایت تو یہی ہے کہ بیطرز

ان لوگوں نے اختیار کیا اور پھراس کو تاویل سے اچھا ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ واڑھی منڈ انا تو غاص جہاد کے موقع پر بھی جائز نہیں اور بیمض جاہلانہ خیال ہے کہ داڑھی کے ہوتے ہوئے دشمن پر ہیبت نہ ہوگی رعب نہ ہوگا بلکہ جہاد میں بھی داڑھی دالے ہی کا رعب اور ہیت ہوتی ہے کہنے کی توبات نکھی کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے مگر بھنر ورت کہتا ہول کہ آب کے ملک میں آپ ہی کے دوش ہدوش ایک قوم ہے سکھوں کی اس کود کھیے لیجئے کیاوہ پولیس میں نہیں وہ جنگ پڑئیں جاتے مگر و کھیے لیجئے کہان کے داڑھی ہوتی ہے پانہیں اٹکا ذکراس کئے کیا کہ آخر کس طرح ان بے غیرتوں کوغیرت بھی ولا دُل اور من کیجئے رہے معلوم ہوا ہے کہ انگریزوں کے بادشاہ کے لئے قانو نا تھم ہے داڑھی رکھنے کا اسی طرح اگر عورت تھر ان ہوتو اس کو چوٹی کٹانے ک ممانعت ہے بیاس قوم کا فتوی ہے جن کے بیکور باطن مقلد ہیں خود انگلتان اور پورپ میں اس قانون کابادشاہوں کے لئے نفاذ ہے سواگریہ ذلت کی چیز بھی جاتی تووہ اس کو کب گوارا کرتے پھر وہ بھی بادشاہ کے لئے ان باتوں کوسوچ کر بچر تو شرم آنا چاہیے اس کے بعد ہم مشاق ہیں کہ بورپ عے فتوی من لینے کے بعد جارے لیڈر صاحبان اور ان سے ہم خیال اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں اس لیے کہا گرعزے کی بات داڑھی منڈا نا ہے تو بادشاہ کیلئے بہت زیادہ ضرورت ہے عزت کی اس کا کیا جواب دیتے ہیں م**ی** تو جدیدروشنی والوں کی حالت ہےاب قنہ یم روشنی والوں کو کیجئے جو دین کے مدعی بیں ان کی بیاضات ہے کہ ایک صاحب نے مجھے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ حیدر آباد د کن میں ایک شخص و ہا بیت کے الزام میں پکڑا گیااور ولیل یہ بیان کی گئی کہتم کو جب ویکھونسجدے نکلتے ہوئے جب دیکھوقر آن پڑھتے ہوئے جب دیکھونماز پڑھتے ہوئے ایک اوران کے خبرخواہ قتی نے کہا کنبیں میرو ہانی ہیں میں نے ان کوفلاں ریڑی کے بحرے میں دیکھا تھا فلال جگہ قوالی جں دیکھا فلا**ں قبر کو بحدہ کرتے ویکھا تب نیجارے آپیوڑے گئے اور جان بچی اس کا حاصل تو س**ے ہوا که اگرکسی میں خدا کی یاد ہے اور فر ما تبر داری ہے تو مجرم قابل سر ابدعقیدہ اورا گرخدا کی ٹافر مانی اور معصيتوں كاذ خيره ہے تو خوش عقيدہ اور قابل مدح اور ہيئے تن اور شفی اياللنه وا نااليه راجعون مگراب الحددللد بدرنگ نبیس رہا حیدرآ باد میں بھیئے کے متعلق ایک صاحب نے روایت بیان کی تھی کدوہاں پر وہانی کی پہچان یہ ہے کہ نخوں ہے اونچا یا جامہ ہو گھٹنوں ہے نیجا کرنہ ہو پیشانی پر سجدہ کا نشان ہو ار کان نماز کی ادا کیگی ہیں تعمیل نہ کرتا ہو بلکہ اطمینان ہے نماز کوا دا کرتا ہو یہ وہالی کی پہچان ہے سواگر یبی با تیں ہیں تواس کا تو کسی کے یاس بھی کوئی علاج نہیں۔

استاد کے بغیرعلم اور پینے کے بغیر مل نہیں آتا

المفوظ ۱۲۹) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بدون استاد کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتا ایک ادنی ی است ہے قلم بنانا عمروہ بھی بدون استاد کے نہیں بناسکتا میں بی استاد سے بنانا نہ سیکھے نہیں بناسکتا میں بی ہوں جالا نکہ لوے کے قلم سے لکھ کرمیرا بی خوش نہیں ہوتا سادہ قلم سے لکھتا ہوں تو بی بناسکتا میں بی ہوتا سادہ قلم سے لکھتا ہوں تو بحث خوش ہوتا ہوں تو جب ادنی خوش ہوتا ہوں تو جب ادنی جزد وں میں استادی ضرورت ہوتی مسائل بدون استاد کے اور اہل علم کے بیھے ہوئے اور پڑھے جوئے اور پڑھے ہوئے اور پڑھے ہوئے اور پڑھے ہوئے اور اہل علم کے بیھے ہوئے اور پڑھے ہوئے اور پڑھے ہوئے اور پڑھے ہوئے کا بل کے اصلاح باطن کس طرح ہوئتی ہے میں ضرورت ہے استاد کی عمل میں ضرورت ہے استاد کے اسلام کی عمل کتا ہیں دیکھ کرکا م نہیں چلاسکتا جسے مریض کہ طب کی کتاب و کھ کرا پنا علاج نہیں کرسکتا۔

ملقب به تنبيه الاحزاب على ضرورة العجاب: (يعني پروه كي ضرورت)

( الفوظ ۱۰ ا ) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہے ہردگی اعلیٰ درجہ کی ہے دیائی اور بے غیرتی کی اور بے غیرتی کی اور بے غیرتی کی اور بے غیرتی ہونے کے علاوہ بے بردگی خودا کی غیرت کی جیز ہے جو کہ فطری ہے ان بے صول میں غیرت بھی تو نہیں رہی جھے کوتو مسلمانوں کی اس حالت پر بے حدصد مداور رہ نجے ہے کیا کروں اگر میر ہے ہاتھ میں حکومت ہوتو ایک دن میں ان کو درست کر دوں حضرت ہمرفاروں گئے کے نانہ میں ایک محض ضبیح تام مدینہ میں وارد ہوا اور قرآن شریف کے مشابہات میں سوال جواب کرتا شروع کیا آپ نے حاضر ہونے کا حکم و یا اور سر پر فجیال مارتا شروع کیں بس و ماغ درست ہوگیا گھراس کو وطن واپس کرویا اور حضرت ابوموی اشعری کو جو کہ حضرت موانا تامحہ یعقوب صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے متھے کہ نعل دار جوتا روش و ماغ ہے حضرت موانا تامحہ یعقوب صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے متھے کہ نعل دار جوتا روش و ماغ ہے واقعی می جو بھی جو ہوں تو ریت ، زبور، واقعی می جو بھی جو تار بی تو ریت ، زبور، واقعی می جو بھی جو تار ہوئی ہیں تو ریت ، زبور، واقعی می جو بھی جو تار بھی فیصلہ نہ ہوتو اس کے لئے ایک یا نجو میں چیز بھی جی تعالی نے تاز ل انجال ہوئی ہیں تو ریت ، زبور، ورمائی ہے دہ اس آب سے کہ ذور ہو اس کے لئے ایک یا نجو میں چیز بھی جی تعالی نے تاز ل انجال ہوئی ہیں تار اس کے لئے ایک یا نجو میں چیز بھی جی تعالی نے تاز ل فیر مائی ہوئی ہیں تو رہ بھی جی تعالی نے تاز ل فیر مائی ہے دہ اس آب سے کہ کور ہو اور اس آب سے دور اس آب سے کہ کور ہو اور ان الحد ید فیر باس شعد ید۔

بعنی او ہے کو بھی نازل فرمایا ہے مراداس سے سیف ہے اس سے عملی فیصلہ ہو جاتا ہے اسلام میں آج کل میری تو نہیں رہی ای کی ساری خرابی ہے آزادی کا زمانہ ہے جوجس کے جی میں آتا ہے کرتا ہے جومنہ میں آتا ہے بکتا ہے اس آزادی سے یہاں تک توبت آگئی ہے کہ عام بلیث

فارموں بریے بردگ کے متعلق لیکچرو یے جاتے ہیں قرآن وصدیث میں تحریف کی جاتی ہے اوران تازه تحریکات کی بدولت اورزیاده گمراهی کا در دازه کهل گیالوگ دلیر بوشئے اوران آزاولوگول کوزیاده جرأت مولو یوں کی شرکت ہے پیدا ہوئی اگریہ جماعت الگ رہتی تو ان کوا تناحوصلہ نہ ہوتا اس لئے مولوبوں کی شرکت کی وجہ سے عوام ان قصول میں شریک ہو گئے اور ان بددینوں کوان کے گمراہ کرنے کا موقع ہاتھ لگ گیا اور جن لوگوں نے خدا تری کی وجہ ہے اور اس وجہ ہے کہ دین محفوظ رے ان تحریکات سے علیحدگی رکھی ان پر قسم شم کے الزام اور بہتان باندھے تھے بدنام کیا گیا کہ بیہ اسلام ادرمسلمانوں کے دخمن ی آئی ڈی کے محکمہ ہے تخواہ بانے والے میں اور نہ معلوم کیا کیا کہا گیا مگر اس کا نتیجہ بہت جلد برآ مد ہوا کہ براوران وطن نے شدھی کا حربہ اور جا بجا مسلمانوں کوتل اور مسجدوں کوشہید کرنا شروع کیا تب حقیقت منکشف ہوئی کہ داقعی ہم کہاں اور کس طرف جارہے تھے بیاس کا تقیحہ ملا کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ سازش کی تو حیداور رسالت کے منکروں کومسلمانوں کے مجمع میں مذکر بنایا مساجد کےممبروں بران کو بٹھایا ہے ہیں عقلاً ہیدارمغزیہ ہیں روشن د ماغ جن کے د ماغوں میں گیس کے انڈ ہے اور بجلیال روشن میں ارے کہیں بجلیاں کام دیتی ہیں کام دینے والی چیزیں ہیں خدا کی تجلیاں اگر اس ہے یہ ماغ روثن ہوتو پھر دیکھو کہ خدا کی اعانت خدا کی ایداد خدا کی رحمت خداکی نصرت تمهار ہے سروں پر بادل کی طرح سامیا آفکن ہواوراس وقت تمام عالم کی غیرمسلم اقوام بھی مل کرتمہارا کچھنیں بگاڑ سکتیں کیوں کے گدا گری کرتے بھرتے ہوتمہارے گھر کے اندرخود خزاندفن ہے اگرتم کو خبر نہیں توجن کو خبر ہے ان ہے دریافت کرواس کے حصول کا طریقہ معلوم کرو ان کی جو تیاں سیدھی کروان کی ناز برداری کرو پھر دیکھو کہ کیا کچھ ملتا ہے کور باطن دوسری قوموں کی ترتی اور ودلت کود کیچکر رال ٹیکاتے پھرتے ہیں تم کوتو خود ایک اتنی زبر دست دولت ہے نوازا گیا ے کہ دہ دونت اور کسی کوحاصل بی نبیں اور اس دولت کے سامنے تمام تر قیاں اور دولتیں گر دہیں وہ دولت کیا ہے دولت ایمان جس کے حصول کا طریقہ رہے کہ چندر دزمی کی صحبت میں رہواورائے خناس کود ماغ سے نکال درہتب دیکھوا بھی تک تو بتوں ہی کی پرسٹش میں گزاری ہے ذرا خدا کی پرسٹش کر کے بھی دیکھ لوا گراع تقا دیے ہیں تو بطورامتحان ہی سمی اس کوفر ماتے ہیں۔

سالہا تو سنگ بودی دل خراش آزموں را یک زمانے خاک باش در بہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شوتا کل بروید رنگ رنگ برسوں تک تو سخت بچھر کی طرح رہاہے۔آزمائش کے لئے چندہی روز کے لئے خاک کی

طرح نرم ہوجاؤ د کیجدز مانہ بہار کی پچھرسر سزنہیں ہوتااور خاک میں رنگ رنگ کے پھول تھلتے ہیں ۔۱۳۔ میں بقسم عرض کرتا ہوں کہاس کے بعد پھرتم ہی تم نظر آ وُ مے میں پیہ کہدر ہاتھا کہ ساری خرابی آزادی کے سبب ہے ایک صاحب کا واقعہ یاد آیا کہ وہ پردہ کے خلاف لیلچردے رہے تھے ا یک محخص نے درمیان کینچر میں کہا کہ آپ پہلے اپنی بیوی کو پر دہ سے نکا لئے گھر گئے اور اپنی بیوی کو ہے بردگی برراضی کر کے نکال لائے مگر کیٹر کے وہی ہندوستانی گلبدن کا یا جامہ وغیرہ اتفاق سے ا یک مرتبدان کوسفر چیش آیا توریل کے اندر فسٹ کائی کے درجہ میں سفر کیا اس لئے کہ بڑے آدمی تصایک اسٹیشن برکمی چیز کی ضرورت ہوئی خاوند صاحب تو چیز لینے گئے اور وہاں پر ایک انگریز کوئی بڑاا فسراس درجہ میں آگر جیشااس نے اس عورت کود کھے کر کہا کہتم رغمِ ی ہے تم کیوں اس درجہ میں عبیغمی ہوکسی دوسری جگہ جاؤاس عورت نے کہا کہ میں رتڈی نہیں ہوں گھرستن ہوں اس برجھئز اہو بى ر ہاتھا كەخادندصاحب تشريف لے آئے انہوں نے بھى اس الكريز سے كہا كديد جارى منكوحد ہے اس نے کہا کہ ہم کو ہندوستان میں اتنا زمانہ گزر گیا ہم نے مجھی کسی شریف عورت کی صورت خہیں دیکھی تم حبوث ہو لتے ہو بیدرغری ہے اورتم اس کے آشنا ہو بیصاحب اسپیشن ماسٹر کو بلا کر لائے اس نے تقدر بق کی کہ میں ان کو جانتا ہوں بیان کی بیوی ہیں پھراس نے کوئی مزاحمت تو نہیں کی مکرنفرت غاہر کر کے خود دوسرے ڈبیس جا بیٹھا اب غور سیجئے ایک انگریز بے دین بے قید بے باک مکراس کواس قدر غیرت آئی کہ ہندوستان میں شریف عورت اس طرح کیوں بے محایا پھرتی ہے اپی عورت کے لئے تو ان کی بے حیائی کو کوارا کرلیا تمر ہندوستانی عورت کیلئے کوارانہیں کیا جہاں تک تتبع کیا حمیا پر دہ کے خالف یا تور ذیل ہیں یا بدمعاش رذیل تو اس وجہ ہے کہ جیسے کس نے کبڑے ہے یو چھاتھا کہتم اپناا چھاہونا جا ہے ہو یا اور دن کا کبڑا ہونا اس نے کہا کہ اور دن کا کبڑا ہوتا تا کہ جس طرح وہ مجھ کو ہنتے ہیں میں بھی ان کو ہنسوں اور بدمعاش اس وجہ ہے کہ اپنی خواہشات کو بورا کریں ایک صاحب کا دوسرا داقعہ ہے منصوری پہاڑ پر اپنی بیوی کوساتھ لئے جا رہے تھے چند بدمعاشوں نے مل کریہ حرکت کی کہ دونے تو اس کے خاوند کو پکڑ لیا اور بقیہ اس کو لیے سے اور زبردی مند کالا کیا پھران دونے بھی کیا یہ نتائج ہیں بے بردگی کے اس کے بعد اس مخف کو ہوٹن آیا اوراپی بیوی کو پر دہ کرایا تجربہ ہے قبل تو احکام کی ان لوگوں کے قلوب میں وقعت اورعظمت ہوتی ہی نہیں ایسے کور مغزیں۔

•۱۳۷ زی الحبه ۱۳۵ ججری مجلس بعد نما زظهر یوم شنبه

چندہ لینے میں احتیاط

( ملفوظ ا ۱۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آج کل چندہ کے بارے میں بہت ہی ہم احتیاط ہے حتی

كةريب قريب تمام مدارس مين بهي اس باب مين احتياط سے كام نبين لياجا تا ہے مين اس معاملہ میں بخت ہوں اور زیادہ ہے احتیاطی یہ ہے کہ جو فردا فردا چندہ کی تحریک کی جاتی ہے اس سے دوسرے پر بار ہوتا ہے گرانی ہوتی ہے نیز نہ دینے پر بخل بھی ٹابت ہوتا ہے جس کا حاصل ایک سلمان کومتهم کرنا ہے اور یکسی طرح جائز نہیں ہیں جوتحریک عام اورتحریک خاص میں انتیاز کرتا ،وں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مسلمان پر بار نہ ہوگر انی نہ ہواور وہ بدنام نہ ہودعوت عام اور چیز ہے اورانفرادی صورت میں کسی ہے سوال کرنا اور چیز ہے جھے کو تجربہ ہے لوگوں کی حالت معلوم ہے اس تَحريك خاص كالرُّظهور بَل قرآن مجيد مِين بهي مُدكور ہے۔ إِنْ يَنْسَنَلُكُمُوْهَا فَيَحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا. ئیونکہ احفاء والحاف خطاب خاص ہی میں ہوسکتا ہے اوراس کے بعد خطاب عام کا اس عنوان سے ذَكر بر اَنْتُمْ هُولًا يَ تَدْعُونَ لِتُنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مدوعوت خطاب عام ب اور اي فرق کی وجہ سے احفاء پر جو بخل ہوااس میں نکیرنہیں فر مایا گیا کہ معدور ہے اور دعوت پر جو بخل ہوااس يَكِيرِ فِرِ مَا يَا كَيَا فَيُونَ مُنْ مُنْ يَبِهُ خَلُّ وَمَنْ يَبَنْحُلْ فَإِنَّمَا يَبِنْحُلُ عَنْ نَفْسِهِ الاية. على ف مبر ٹھ کے ایک وعظ میں اس فرق کو بیان کیا تھا حصرت مولا ناخلیل احمد صاحب بھی اس بیان میں شر یک تھے وعظ کے بعد خوش ہو کر فر مایا کہ آج آیت کے معنی معلوم ہوئے بیان کی تواضع ومحبت تھی مولا ناخلیل احمد صاحب رحمة الله علیه میرے متعلق فر مایا کرتے بتھے که میں اس کواس وقت سے جانتا ہوں کہ یہ مجھ کونہ جانتا تھا مجھ ہے بڑی محبت فرماتے تھے اور حضرت صاحب میرے پاس ہے ی کیابس یہ بی ایک چیز ہے بعنی اللہ والوں کی محبت مولا نا نہابیت سادہ بینے کوئی بناوٹ نیتھی۔ ميلان الى الامرد كے علاج كالفع:

(ملفوظ ۱۷۳) فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا تھا لکھا تھا کہ ایک لڑے کی طرف میلان ہو گیا ہے ہر وقت شب وروز اس کا دل میں خیال رہتا ہے اب چند ماہ کے بعد ہوش آیا ہے آپ کولکھتا ہوں و ما یہ بھی فرمادیں کہ اس بلاء سے نجات ہواور اصلاح بھی فرمادیں میں نے جواب میں لکھ دیا تھا کہ الکھفت علد اول کے صفح نمبر ۱۰ پر اس کا علاج نہ کور ہے اس کودیکھیں اور عمل کریں آج پھر خط آیا ہے لکھا ہے بہت کھم اس کے مرض کا علاج ہوگیا اب کی وقت بھی اس کا خیال نہیں آتا میں نے جواب کھے دیا ہے کہ مبارک ہواس پر فرمایا کہ اگر کوئی خود اپنا علاج والے ہوئی اللہ کا اللہ کا میں ہواس پر فرمایا کہ اگر کوئی خود اپنا علاج جا ہے اللہ تو اللہ کہ دفر ماتے ہیں۔ الکھف میں جواس کے متعلق تہ بیر میں کھی ہیں الحمد اللہ اس کے بہت لوگوں کوفع ہوا۔

عوام کی بے استقلالی اور چندہ کی دلوں پر گرانی

( المفوظ ۱۷۳ ) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ لوگوں کی ہے استقلالی کی حالت دیچے کرکیا کی کام کرنے کو جی چاہے اور کیا ہمت بڑھے معترض لوگ کہتے تو ہیں کہ یہ کی کام میں شرکت نہیں کرتا اگر یہ شرکت کرے تو سب کام ہو جا نمیں مگر ان با تو ں کو تو میں ہی تجھتا ہوں جھے کولوگوں کی حالت کا تجربہ ہے میں اپنے تجربات کو دوسروں کے کہنے سے کیسے فراموش کر دوں مثال میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں یہاں پر ایک چندہ ہوا تھا احباب خاص میں وہ بھی میں نے نہیں کیا خودا حباب نے کر لیا مگر میں نے منع نہیں گیا اس درجہ کی شرکت بھی تھی اس میں ایک حصہ چند آ دمیوں نے مل کر اپنے ذمہ لیا تھارمضان المبارک سے قبل کا واقعہ ہے آج تک بھی ایک بیسے نہیں آیا بیہ حالت ہے ایک خط اطلاع سیاس کے مصدات ہے کہ یہ سب لوگ بیعت کا تعلق رکھنے والے ہیں جن کی بہ حالت اس کے مصدات ہے۔

> گر جان طلی مضا کقه نیست گرز رطلی بخن درین هست (اگر جان مانگوتو حاضر ہے اگرر دیبیہ مانگوتو اس میں ذراتر ددیہے۔۱۲۔)

بعد کسی بیریا شخ کواپنے مرید پر کس طرح اعتاد ہوسکتا ہے کہ تریک خاص پر گرانی نہ ہوگی کیا منہ ہے کسی کا جبکہ حضور کا بیہ خیال ہے کہ ہزاروں میں ہے کم ایسے ہوئے جو خدمت کر سکیں کے باوجود اس کے حضور علی کے کسی یا کیز قعلیم فر ما گئے۔ اس کے صحابہ جان نثار متصفر بان جائے حضور علی کے کسی یا کیز قعلیم فر ما گئے۔ دیں میں نظر آنے والی دشوار بول کی مثال دیں میں نظر آنے والی دشوار بول کی مثال

(ملفوظ ۱۵۲۱) ایک سلسلے گفتگو بیں فر مایا کہ آج کل لوگوں کودین ہے تو حش ہے اس کا سبب جہل و
کسل ہے آگر علم صحح وطلب صادق ہوتو وین بیں کوئی دشواری اور تنگی پیش نہیں آسکتی جھے تو اس باب
بیں اس قدر شرح صدر ہے کہ بیں اس پڑتم کھا سکتا ہوں کہ جنتی وشواریاں دین بیں نظر آر دی ہیں
اگر ارادہ کرواور عمل شروع کرووں تو بیں بچ عرض کرتا ہوں اور خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ سب
وشواریاں بہتی چلی جا کیں بیں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیگل بیں و یکھا ہوگا یا کی پختہ سرک پر کہ
راستہ کے دونوں طرف کے درخت ہوتے ہیں اور دور سے نظر کرنے سے میہ علوم ہوتا ہے کہ آگے
جل کر دونوں طرف کے درخت آپس میں بلے ہوئے ہیں اور راستہ بند ہے اب بیاس کود کھی کر
ہراس زدہ کھڑا ہے کوئی مبصر آیا اس نے دریافت کیا کہ کیوں ہراس ہے کہتا ہے کہ راست آگے بند
ہراس زدہ کھڑا ہے کوئی مبصر آیا اس نے دریافت کیا کہ کیوں ہراس ہے کہتا ہے کہ راستہ آگے بند
ہراس زدہ کھڑا ہے کوئی مبصر آیا اس نے دریافت کیا کہ کیوں ہراس ہے کہتا ہے کہ راستہ آگے بند
ہراس زدہ کھڑا ہو کہاں بینے کرجس راستہ کو بند جھتا تھا اتنا ہی اور راستہ بھی کھلا ہوانظر آیا لیجئے کا م بن
ہراس کو دیکیا اشروع نہ کیا تھا اس وقت تک راستہ بند نظر آر ہا تھا آگر چلنا شروع کروخود بخود
میل حسان کو فر ماتے ہیں۔
مرخت اور بہاڑ سب ہنتے نظر آسکیں گے اور واقع ہیں وہ بہاڑ بی نہیں شفح کھن تمہارا خیال اور دہم
تھا ای کوفر ماتے ہیں۔

اے خلیل اینجاشرار و دو دنیست جز که تحروحذ عد ہنمر و دنیست ، طلب اور ہمت پر جبکہ خلوص کیساتھ ہو بڑے بڑے پہاڑ حباء منشورا ہوکر میدان بن جاتے ہیں اس کوفر ماتے ہیں ۔

گرچەرخنە نیست عالم راپدید خیرہ یوسف دارمی باید دوید (اے خلیل ابرائیم یہال شعلے اور دھوال نہیں ہے سوائے نمرود کے مکروفریب کے اور پچرنہیں ہے ااگر عالم میں راستہ نظر نہیں آتا گر یوسف علیہ السلام کی طرح بھا گنا جا ہے خود بخو د راستہ کھلٹا چلا جاوے گا۔ ۱۲۔ کیم محرم الحرام اسمان جری مبلس بعد نمازظہر یوم یکشنبه مالب کی اصلاح میں کمی کرنا خیانت ہے

طالب کی اصلاح بین کمی کرنا خیات ہے

( المفوظ ۱۵ ا) ایک سلسلہ گفتگو میں فر بایا کہ میں ہر فض کے ساتھ یہ جاہتا ہوں کہ بات صاف ہو

معاملہ صاف ہوائی میں تلمیس نہ ہوا بیہا م نہ ہوخصوص ان لوگوں ہے جو محبت کا دعوی کرتے ہیں

تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی تواگر ذرای بات بھی ہے ذھٹی ہوتی ہے تو براشت نہیں کرسکٹا اور

اصل بات یہ ہے کہ اصلاح موقوف ہے ہم پراورہم لوگوں میں ہے نہیں پھر اصلاح کی طرح ہواگر

میں ان کی بیہودگوں پرسکوت کروں تو یہ ہوساتا ہے کیا مشکل ہے بلکہ اس میں مجھے داحت بھی ہے

مر میں ایسے سکوت کو خیانت جمعت ہوں جیسے مریض طمیب کے پاس جائے اور طبیب اس مریض

مر میں ایسے سکوت کو خیانت جمعت ہوں کے چھپائے کیا یہ خیات نہیں اور تنف ہے ایسے چھپانے پر

اورالی خوش اطلاع نہ دے اس کے مرض کو چھپائے کیا یہ خیات نہیں اور تنف ہے ایسے چھپانے پر

اورالی خوش اطلاع نہ دے اس کے مرض کو چھپائے کیا یہ خیات نہیں اور تروانے کیا ضرورت نہیں

گر میں ایسے کہ مرید نے باتھ پاؤں چو ہے گئے نہ دان پیش کردیا آگے نہم پر کواصلاح کی ضرورت نہیں ہو جہار کوا حساب کی ضرورت نہیں ہو جہار کیا ہوگیا ہوگیا ہے تو اب جلے جاو طرف جع ہیں اور پروانے واب جلے جاو طرف جع ہیں اور دھوکا ہوگیا ہے تو اب جلے جاو کی بیند نہوتو ہم یہ کئے ہیں کہ بہال مت آؤاوراگر آگے ہواور دھوکا ہوگیا ہے تو اب جلے جاو کو بلا نے کون جاتا ہے اوراگر ہو اور کیا ہی ہو کہ کوئی لینے تو پھراس طرز کے تھی تم کوکوئی لینے تو پھراس طرز کے تھی تم کوکوئی لینے تو پھراس طرز کے حقوق اور کوفی کے بیات کو اس جاتا ہے اوراگر ہو تو اس میا سے اس طرز کے تھی ہم کوکوئی لینے تو پھراس طرز کے حقوق اور کوفی اس کے خوالے عارف شیرازی۔

یا کمن با بیلیبانان دوئت یا بینا کن خانه برانداز پیل یا مکش برچیره نیل عاشق یا فردشوجامه آفقوی به نیل یا تو ہائشی والے سے دوئتی نہ کرویا گھر ایسا بناؤ جہاں ہاتھی آئے یا تو عاشقی کا دعویٰ نہ

کرواورا گرکرتے ہوتو تقو کی کوخیر باد کہو) معرف جائے ہوتو تقو کی کوخیر باد کہو)

اور بیر حقوق وہ ہوئے جن کوہم حقوق ہجھتے ہیں وہ نہیں جن کوتم حقوق ہجھتے ہواورا گرکسی سے بینہیں ہوسکتا تو ہم ہے تعلق مت رکھواوگ تو بیر جاہتے ہیں کہ بلی کے گوہ کی طرح ان کے نقائص کو د بائے رہوسوا کر ایسا کیا گیا تو پھراصلاح کس طرح ہوگی اور مجھ سے بیتو قع رکھنا کہ میں دوسرے کی حالت کو چھپاؤں مشکل ہے جبکہ میں اس کا اخفا کرنا خیانت ہجھتا ہوں پھر یہ بات بھی تو قابل ہے کہ خودمیری حالت کھلی ہوئی ہے بری یا بھلی میں خوداس کونہیں جھیا تا اگراس حالت میں میں کسی کو پہند ہوں مجھ سے تعلق پیدا کریں ور نہ ادر کہیں جائیں بقول غالب

ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بیوفا سہی جسک ہوجان ودل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

میرے طرز کوتشد د کہا جاتا ہے حضرت شیخ اکبرنے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مریدوں کو آپس میں زیادہ ند ملنے دینا جا ہے کیا یہ بھی تشدد ہے اور واقعی شیخ نے یہ بڑے کام کی بات فرمائی اس کئے کہ دیکھا جاتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کرکہیں شاعری ہور ہی ہے لطبقے ہورہے ہیں بے سمجھے نکات واسرار بیان ہورہے ہی*ں غرض یونھی* وقت فضول بیکار بر باد کیا جا تا ہے نہ ذکر ہے نہ تغل ہے نہ فکر ۔ ہے نہ تلاوت ہے نہ نوافل ہیں بس مجالس ہی مجالس رہ جاتی ہے اور حضرت شیخ ا کبرتو یہاں تکہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرید شیخ ہے کسی تعلیم کی مصلحت یو چھے اس کو تکال دوایک بزرگ کا واتعدے كه جب كوئى طالب آكر بيعت كاسوال كرتا تو آپ كھانے ميں اس كا امتحان ليتے كه كھانا کھا تینے کے بعد جو کھانا بیا ہے اس میں روٹی سالن تناسب سے بیایانہیں اگر تناسب نہ ہوتا تو بیت سے عذر فرما دیتے کہ تمہاری طبیعت میں انتظام نہیں جارے یہاں تمہارا نباہ ند ہوگا اور بررگوں نے ہمیشہ طالبوں کے بوے بوے سخت امتحانات لئے ہیں میرے یہاں تو پھر بھی بہت وسعت ہے باتی میرااصلی نداق یہی ہے کہ قبل مرید ہونے کے تواس کی دوئی کے حقوق کو پورے طور ہے محفوظ رکھتا ہوں۔ مگر بعد مرید ہونے کے پھر دوتی کے علاقہ کونا پسند کرتا ہوں اس وقت مریض اور طبیب کے علاقہ کی ضرورت ہے مگر لوگوں کو خبر نہیں اس طریق کی اور اس کے آواب کی اورعوام توبيجار يحس شارميل ميں اكثر علماء تك كوخبرنبيں اور والله ميں تو بہت رعايتيں كرتا ہول مگر اس کے ساتھ ریجی ہے کہ میں غلامی بھی نہیں کرتا ایک مولوی صاحب ہیں ان کومیری سیاست كے وقت نوگوں ير بہت رحم آتا تھا ميں نے ان كورسالية داب الشيخ ديا كداس كو بغور و يكھيئے بيرساليہ شیخ اکبر کے ایک رسالہ کا ترجمہ ہے اصل رسالہ عربی میں تھا اس کا میرے ایک دوست نے اردو میں ترجمہ کردیا ہے انہوں نے دیکھا کہنے لگے کہ بیتو آپ ہے بھی کہیں آھے بڑھے ہوئے ہیں اس کے بعدا نکا تشدہ کا گمان رفع ہوا۔

بی سے بعدوں سدوں مان کی ہے۔ زیادہ غلطیاں فکر کی تھی ہے ہوتی ہیں فہم کی تھی سے بیں (ملفوظ ۱۷۱)ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں اس برقتم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ فہم کی کی سے غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں زیادہ فکر کی گئی ہے ہوتی ہیں اور فکر ہوتے ہوئے اگرفہم میں کی بھی ہواس سے غلطیاں عدو میں بھی کم ہوتی ہیں اور کیفا بھی کم ہوتی ہیں گرفکر وغورے کا منہیں لیتے اس سب سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اگرفکر ہوتو خود سجھ میں نہ آئے پر دوسرے سے پوچھے گا کہائٹک غلطی ہوگ چونکہ فکر اور توجہ سے کا منہیں لیتے اس لئے جھے کو زیادہ خصہ آتا ہے اور فکر کی کی کا سب طلب کی کی چونکہ فکر اور توجہ سے کا منہیں لیتے اس لئے جھے کو زیادہ خصہ آتا ہے اور فکر کی کی کا سب طلب کی کی ہے چانچے خدا کی آئی بھی طلب نہیں کہ جتنی کسی بندی پر یالڑ کے پرعاشق ہوجانے پراس کی طلب ہے پھر شیخ کی تعلیم کا کیا خاک اگر ہو خدا ہے تھے اور قوئی تعلق پیدا کرتا جیا ہے اور وہ بدون اس کے ہو ہی تھی سکتا۔ فکر کے ساتھ اعمال میں احوال میں باطنا تھی ظاہر آ بھی شرایت کا پورااتیا عہو بی نہیں سکتا۔ فکر کے ساتھ اعمال میں احوال میں باطنا تھی ظاہر آ بھی شرایت کا پورااتیا عہو بی نہیں سکتا۔ فکر سے ساتھ اعمال کی کا کم ہو

ر ملفوظ (۱۷۷) ایک نو وارد صاحب نے پانچ رو پید بطور بدید حضرت والا کی خدمت میں پیش کے معمول کے خلاف ہونے کی بناء پر حضرت والا نے بول فرمانے ہے اٹکار فرمایا تھوڑی ویر میں ان صاحب ہے ایک غلطی ہوئی اس پر تنمید فرماتے ہوئے حضرت والا نے فرمایا کہا س وقت میرے پانچ رو پیرکا تو نقصان ہوائیکن اگر میں وصول کر لیتا تو اس وقت آپ کی اصلاح کے متعلق صاف صاف نہ کہ سکتا تھا لے لینے کے بعد خیال تو ہو تا ہی ہے کہ بدمیر ہے جس میں ان کی رعابیت کرتا جا ہے بینہ لینے ہی کی برکت ہے کہ صاف اور اس قوا بنا دنیا گئے ہی کی برکت ہے کہ صاف صاف کہ دیا ور اگر نہ کہتا تو ان کے وین کا نقصان تھا اور اب تو ابنا دنیا کا نقصان کی ابنا ہے ہی کہ رہ بیات میں برکت ہوئی ہے کہ دیا ہوئی ہے کہ دیا ہوئی ہے کہ دیا ہوئی ہے کہ دیا ہوئی ہے ہوئی ہے کہ دیا ہوئی ہوئی ہے کہ دیا ہوئی ہوئی ہے کہ دیا ہوئی

(ملفوظ ۱۷۸) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بزرگوں کی ہربات بابرکت ہوتی ہے پائی بہت میں ایک بزرگ تھے عادۃ تو وہ صاحب ماع نہیں تھے مگراس سے پر ہیز بھی نہ تھا کسی مجلس میں اتفاق سے شریک ہو گئے ایک بارا تفاق ہی سے ایک مجلس میں شریک تھے قوال سے کہدر ہا تھا ایسا ٹوتا کرد ہے رک ایسا ٹوتا کرد نے ای وقت میں ایک عورت اپنے فاوند کی شکایت لے کرآئی کہ جھے ایسا ٹوتا کرد نے فادم سے کہا کہ یہ ہی کلے کرد یدو کہ ایسا ٹونہ کرد ہے رک فادم سے کہا کہ یہ ہی کلے کرد یدو کہ ایسا ٹونہ کرد ہے رک فادم نے فادم نے مفاوند مخروطی ہوگیا۔

انگریزی بڑھ کردین کی حفاظت کا طریقہ

( ملفوظ ۱۷۹) کیک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ میں نے ایک وعظ میں کہا تھا کہ میں انگریزی پڑھنے کو

منع نہیں کرتا اگر ضرورت ہے پڑھواور نہ میں کہتا ہوں کہ عربی پڑھ کرسب علامہ بن جا نمیں ہاں دین کی حفاظت کی ہرمسلمان کیلئے ضرورت ہے سواس کی ایک صورت بیان کرتا ہوں کہ انگریزی یڑھ کربھی حفاظت ممکن ہو وہ صورت یہ ہے کہ تعطیلات کے زمانے میں نصف حصہ لہو واحب میں صرف کرداورکم از کم نصف حصه الل الله کی صحبت میں صرف کروپی حبت بڑی چیز ہے تو اس صورت میں دین محفوظ رہے گا ورنہ نری انگریزی کا متیجہ سیہوتا ہے جیسے دیو بند کا ایک قصہ ہے وہاں کے رہنے والے ایک ڈپٹی صاحب نتے ان کے باپ پرانی وضع کے سادہ مزاج گاڑھا پوش تھے ہیے ے ان کی نوکری پر ملنے گئے ان کے دوست احباب نے یو چھا کہ آپ کی تعریف باپ کہتے ہوئے عارآئی کہتے ہیں کہ بیہ ہمارے پڑوی ہیں ان بڑے میاں نے کہا کہ بیجھوٹا ہے میں اس کی ماں کا پڑوی ہوں وہ میری بغل میں رہا کرتی ہے لوگ سمجھ گئے کہ بڑے میاں ڈین صاحب کے باپ ہیں ایک اور واقعہ ہے ایک صاحب ولایت پاس کر کے آئے باپ سے مطے تو مصافی کرتے وقت یو چھا که دل بڑھاتم اچھا ہے ادب کا تو نام نہیں رہتا فر مایا کہ ادب پر یاد آیا دہلی میں حکیم عبد المجید خاں صاحب سب جائتے ہیں کس درجہ کے تھے فن میں بھی عزت میں بھی میں نے ان سے تقیسی کے کچھسیق پڑھے بھی ہیں اس معنی کومیرے استاد بھی تھے ان کے ایک مصاحب بیان کرتے تھے کہ ا یک بارانہوں نے بہاں آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان ہی صاحب سے جو کہ تھانہ بھون کے رہے والے تھے یو چھا کہ وہاں جانے کے کیا شرا نظ اور ملنے کے کیا او قات ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو اس تحقیق کی کیا ضرورت ہے آپ تو ان کے استاد ہیں تو حکیم صاحب نے بیفر مایا کہ میں جس حیثیت سے جار ہا ہوں ای طرح جاؤں گا اس میں استادی شاگردی کا کوئی دخل نہیں ہیہ ہےاد ب آج شاگردا تناادب نہیں کرتے استاد کا جتنا پہلے استاد کرتے تھے اپنے شاگر دوں کا ایک اور واقعہ یاد آیا خورجہ کے رہنے والے مظفر نگر میں ایک ڈپٹی صاحب تھے جوصاحب نسبت صاحب طریقت بمجمى تتصابك مرتبدوه بمار بي حضرت حاجي مهاحب رحمة الله عليد سے ملے تنصوه معمر شخص تنصاور حضرت حاجی صاحب رحمة الله بلیه کی عمراس وقت بهت تھوڑی تھی مگر حضرت کی شہرت ہو پیکی تھی بہت لوگ معتقد بھی تھےان ڈپٹی صاحب نے بھی ایک بیاض لکھی ہے بیاض دلکشا اس کا نام ہے اس میں حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت کی نسبت لکھا ہے۔

آ ہن کہ ہمپاری آشناشد فی الحال بصورت طلاشد (جولو ہا پارس ہے جھوبھی گیا فورا وہ سونا ہو جاتا ہے۔۱۲۔) محض ایک ہی ملاقات معلوم ہوئی ہے اورخود بھی صاحب نسبت تنے اورمعمر اور معزز محرا یک ہی ملاقات کا بیاڑ ہواکیسی عقیدت کا اظہار فر مایا بیہ ہے اوب۔ ۲محرم الحرام ۱۳۵۱ ہجری مجلس بعید نماز جمعہ

شاججهان اورتخت طاؤس

( ملفوظ ۱۸۰ ) ایک سلسله گفتگو میں فر بایا کہ شاہجہان نے تخت طاؤس بنوایا تھا، وہ تخت اس وقت برخت بن کرتیار بورپ میں ہے بہت ہی قیمتی تخت ہے کی لا کھرو پیاس پرصرف ہوا تھا جس وقت برخت بن کرتیار ہوا اور شاہجہان اس تخت پر میٹھے ہیں تو ان کے وزیر سعد الله خال پانی بت کے رہنے والے اپی آسین میں ایک جھرار کھ کر در بار میں حاضر ہوئے شاہجہان نے تخت پراول دور کھت نفل شکراندا دا کیا اور عرض کیا کہ اے الله فرعون کو تخت آپ نے عطاء فر مایا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور مجھکو عطافر مایا تو میں آپ کی بندگی اوا کر رہا ہوں یہ مجھ پر آپ کا فضل اور رحمت ہے بھر سعد الله خال سے چھرالا نیکی مصلحت بوچھی میں کر سعد الله خان نے عرض کیا کہ مصلحت ہے گئر سعد الله خال بیٹھ کرکوئی کبرکا کلمہ آپ کے منہ سے لگا جس ہے آگے کفر کا اندیشہ ہوتا تو کلمہ کفر نکلنے سے پہلے میں میں جو کے اکام تمام کردیتا اس لئے کہ میں نے آپ کا نمک کھایا تھا اس کو حلال کرتا گواس کے وض میں ووز خ بی میں چلا جاتا گر آپ کو کفریات سے متلبس نہ ہونے دیتا اس پر شاہجہان بہت خوش میں ووز خ بی میں چلا جاتا گر آپ کو کفریات سے متلبس نہ ہونے دیتا اس پر شاہجہان بہت خوش میں ووئے اور سعد الله خال کی بڑی عزت اور قدر کی۔

## سرسيد كاايك وعده

(ملفوظ ۱۸۱) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل سائل سوال کرتے بھرتے ہیں بظاہر نہایت تذرست ہے کے ہوتے ہیں ان کو بچھ دینا جائز ہے یا نہیں فر مایا نہیں آج کل تو لوگوں نے مانگنے کا پیشہ بنالیا ہے اس پر استطر او آ ایک سائل کا قصہ بیان فر مایا کہ بچھ سے ایک صاحب نے بردایت محسن الملک کے بیان کیا کہ سیداحمہ خان اپنی کوشی ہیں بیٹھے تھے اس ہیں شیشے کے کیواڑ تھے ایک شخص آئیوں میں نے نظر آیا نہایت بوسیدہ اور میلے کپڑے بہنے ہوئے کوشی سے باہر آ کر بیٹھا بیٹھ موئے کوشی سے باہر آ کر بیٹھا بیٹے ہوئے کوشی سے باہر آ کر بیٹھا بیٹے ہوئے کوشی سے دیکھ و یا سے بھے ہوئے تھے سالملک بھی سیداحمہ خان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سرسید نے ان سے کہا کہ دیکھ و یہ آ یک مکارسائل ہے اور اب اپنالباس تصنع کا بدلے گا اور پھر آ کر سال کر رہے تھر میں اس کوا یک کوڑی ند دوں گا ایسا بی ہوا اس نے اپنی گھڑی میں سے چونے عمامہ تبھی سوال کر رہے تھر میں اس کوا یک کوڑی ند دوں گا ایسا بی ہوا اس نے اپنی گھڑی میں سے چونے عمامہ تبھی

نکالی اور بن کھن کرکوشی پر آیا اور وستک دی کیواز کھول دیے گئے اس نے اندروافل ہوکر سلام کیا اس وقت سید احمد خال لینے ہوئے تھے نہایت بزخی سے جواب دیا اور بیٹے بھی نہیں اس نے ایک کری پر بیٹھ کر کہا کہ بھی کوفلال ضرورت ہا عانت جا ہتا ہوں سرسیدا کی طرح ہا النقاتی کے ساتھ لیئے رہے دوران گفتگو میں اس کے منہ سے یہ بھی لکا کہ میں شاہ غلام علی صاحب کا دیکھنے والا ہول اس کا بیہ کہنا تھا کہ سید احمد خال نہایت اضطراب کے ساتھ اٹھ کر سید ھے بیٹھ کے وہ پھھ حالات شاہ صاحب کے بیان کرتا رہا اور سرسید بہت توجہ سے سنتے رہے پھراس کے لئے نہایت اوب واحتر ام کے ساتھ کھانا مرکایا اور کھانے کے بعد بچاس رو بید پیش کئے جب وہ چاگیا تو محس الملک نے پوچھا کہ یہ کیا خبوات کہ درہے تھے کہ بیٹوش مکارسائل ہے، پیشہ ورہ اس کو ایک کوٹری نہ دول گایا نیسے معتقد ہوئے جیے اس نے جادہ کر دیا ہو آخر آپ کو یہ سوچھی کیا تھی سید احمد خان نے کہا کہ تم کو خبر نہیں اس شخص نے کس کا نام لیا آگر بیاس وقت جان بھی طلب کرتا تو میں عذر نہ کرتا حضرت شاہ صاحب کی اس قدر عظمت تھی نام من کراز خود دگی کی کیفیت طاری ہوگئی۔

نہ قلب میں غل (بالکسر) نہ زبان برغل بالضم (ملفوظ۱۸۲) ایک سلسلہ تفقیّلو میں فرمایا کہ میرے دل میں کسی کی طرف ہے ذرہ برابرالحمداللہ بغض نہیں یا خلش نہیں نہ قلب میں غل (بالکسر) نہ زبان برغل (بالضم اورالحمداللہ دوسرے بھی میرے ساتھ ایسے بی ہیں اٹل وطن کو اکثر دیکھا ہے کہ مخالف ہوتے ہیں مگر الحمداللہ میرے ساتھ میرے اٹل وطن کو نہ مخالفت ہے نہ تعظیم ہے ہاں محبت سب کو ہے حتی کہ نود کو بھی بھتی چماروں تک کو بھی محبت ہے بعض لوگ ان بی اٹل وطن میں ایسے بھی ہیں جو تحریکات کے زمانہ سے اختلاف رکھتے ہیں مگر ہمیشہ سے جب ملتے ہیں جھک کر سلام کرتے ہیں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ کا فضل ہے دھت ہے ورنہ مجھ میں ایسا کونساسر خاب کا پر ہے۔

نەۋھىلاپ نەۋھىلا

(ملفوظ ۱۸۳۱) ایک سلسلہ گفکتو میں فرمایا کہ آج کل جس کا نام اخلاق ہے انجھی خاصی وکا نداری ہے جھے کوا یہے اخلاق متعارفہ سے نفرت ہے ای لئے بدنام بھی ہوں مثلا یہ تعویز گنڈوں ہی کا سلسلہ ہے اگر ان لوگوں کے ساتھے ڈھیلا پن برنا جانا تو اچھا خاصہ میلالگ جانا پھر کوئی کام بھی نہ ہوسکتا مزاحاً فرمایا کہ سب کام میلا ہوجا تا اورخصوص عورتوں کا تو ہروقت ہجوم رہتا اورعورتوں یا لڑکوں کا جوم فننہ ہے اس میں برے بروے مفسدے ہیں میری تو اس باب میں بیدائے ہے کہ ایسے اسباب

افتیار کرے کہ ندڈ ھیلا ہے بیائے مجہول اور ندڈ ھیلا ہے بیائے معروف۔ متکبرین کا تھانہ بھون میں علاج اور حضرت بیٹنخ الہند کا واقعہ

(ملفوظ ۱۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ حضرت مولانا دیو بندی کی بھی اخیر میں یہی رائے ہوگئ تھی کہ بعض کے لئے تشد دکی ضرورت ہے چنا نچہ ایک معتبر فحض مجھ سے حضرت كاار شانقل كرتے تھے كہ مشكبرين كوتھانه بھون بھيجنا جا ہے بيدو ہاں درست ہو سكتے ہيں متكبرآ دمی كو تھانہ بھون بھیجنے ہے مرادمیرے یا س بھیجنا تھا باو جوداس کے کہ حضرت اس قدروسیج الاخلاق تھے جن کی نظیر مشکل ہے محر متکبرین سے متعلق حضرت کی بھی یہی رائے تھی حضرت کے اغلاق پریاد آیا یہ حکایت مجھ سے مولوی محمود صاحب رامپوری نے بیان کی رامپورے میں اور ایک ہندو دیو بند ایک عدالتی ضرورت ہے آئے میں نے حضرت کے یہاں قیام کیا اس ہندو نے مجھ سے کہا کہ میاں ایک میار یائی کی جگہ مجھ کو بھی دیدوتو میں بھی یہاں ہی پڑر ہوں تا کیخصیل میں ساتھ جانا آسان ہو ہیں نے اس کوبھی ایک جیار پائی بتلا دی گرمی کی دو پہر کا وقت تھاوہ اس پر پڑ کرسو گیا اور ایک جاریائی برمی لیٹ میاتھوڑی در می کیا و کھتا ہوں کہ حضرت زناند مکان سے دہے دہے یاؤں تشریف لائے اوراس ہندو کی جاریائی کی پٹی پر بیٹھ کراس کے یاؤں دبانا شروع کرویئے میں د مکه کر بر داشت نه کرسکا اٹھا اور پاس جا کرعرض کیا که حضرت تکلیف نه فر مائیس میں دیا دو**ں گا** فر مایا کہ بیمبرا حق ہے میرامہمان ہےتم کوحق نہیں جاؤتم اپنی جگہ لیٹوکہیں اس قبل و قال سے اس پیچارے کی آنکھ نے کھل جائے اور پھراس کو تکلیف ہوغرض حضربت باؤں دباتے رہے اوراس کو پچھھ خرنہیں براہواخرخرکرر ہاتھافر مایا کہاس میں انا مقدرتھا تو حصرت کے اخلاق کی نظیر ملنامشکل ہے ممر متکبرین کے متعلق حضرت کی بھی ہے ہی رائے تھی کہ ان کو تھانہ بھون بھیجا جائے وہاں ان کے مزاج درست ہو نگئے اور کمال اخلاق کے ساتھ حضرت کا بید دوسرا کمال تھا کہ دونوں شانیں جمع تخمیں ایک وقت گھر پر کا فرضیف (مہمان) کاحق ادا ہور ہا ہے اور ایک دقت جب وہ کا فرمیدان من آو يوسيف كاحق ادابور ما ب جبكهاس كاظلم وحيف (ستم) ظاهر بو ..

صرف بيعت ہوجانا كافى نہيں

( مفوظ ۱۷۵) فرمایا کدایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ قلب میں وساوس آتے ہیں اس کے واسطے کوئی ورد بتلا دو بیصاحب ایک بہت بڑے شیخ سے مرید ہیں لیکن آج کک بیز برہیں کہ ورد

ہے ہی کہیں وسوسوں کا علاج ہوتا ہے اس لئے میں کہا کر تاہوں کہ فقط بیعت سے پچھکا م نیس چلتا تعلیم و تظیم کی ضرورت ہے اس بر مجھ کو بدنا م کیا جاتا ہے کہ تخت ہے اس بیختی ہے کہ میں نا واقفوں کو واقف بنا تا ہوں کیا ہے بھی جرم ہے ایک قصبہ ہے تیتر وں وہاں سے بہت ی عورتیں بیعت ہونے آئیں ایک چھڑا بحرا ہوا تھا اس میں ایک جھڑا انجرا ہوا تھا میں نے بیعت کرنے ہے اس بناء پر انکار کر دیا کہتم اپنے اپنے فاوندوں سے بوچھ کرنہیں آئی ہو میں بیعت نہ کروں گاہیں نے بعد میں سنا کہ ان عورتوں نے کہا کہ بیہ مولوی اچھا نہیں گنگوہ والا میں بیعت نہ کروں گاہیں نے بعد میں سنا کہ ان عورتوں نے کہا کہ بیہ مولوی اچھا نہیں گنگوہ والا مولوی اچھا تھا تر سے بعنی فوراً مرید کر لے تھا میں نے کہا کہ بالکل بچی بات ہے دونوں جن صحیح ہیں مولوی اچھا تھا تھ بہاں پر آواور محر سے مولوی اٹھا تم یہاں پر آواور میر ابرا ہونا گر بلانے کون گیا تھا تم یہاں پر آواور میر مرید ہوسے نفا ہو کر چلی گئیں۔

خالی رائے دینے والوں کاعلاج

(ملفوظ ۱۸۱) ایک سلسله گفتگوی فرمایا کدرائے دینا بہت آسان ہے محرجب کھھکام کرنا پڑتا ہے توسب کام سے منہ چھیاتے ہیں بیمرض اکثر نیچر ہوں میں ہے یہ جب کوئی رائے ویتے ہیں ہیں قبول کر کے طریقے عمل ایسا ہٹلا دیتا ہوں کہ ان کو بھی اس میں پچھ کرنا پڑے اور وہ آسان ہوتا ہے مگر سب فتم ہوجاتے ہیں۔

بزرگوں کی عظمت ہے نورایمان قوی ہوتا ہے

(ملفوظ ۱۸۷) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بزر گوں کی عظمت قلب میں ہوتو اس سے نور ، ایمان قوی ہوتا ہے دین میں رسوخ ہوتا ہے۔

ساع اورخواجه نقشبندي

(ملفوظ ۱۸۸) ایک صاحب کے جواب میں فر مایا کہ ساع کے متعلق حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی نے فر مایا ہے ندا نکار میکنم و نداین کارمیکنم اور قاسنی ثناء اللہ صاحب پانی چی رحمۃ اللہ علیہ بھی منکر نہیں تارک ہیں۔

چشتیه کاند ہب

۔ (ملفوظ ۱۸۹) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ چشتی ہیچارے تو نہ کسی کے بدنا م کرنے کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ کسی کے نیک نام کرنے کی پرواہ کرتے ہیں ان کا غد ہب تو ہہے۔ گرچہ بدنام کو بردا قلان مانی خواہیم ننگ و نام را عاشق بدنام کو بردائے ننگ دنام کیا اور جوخودنا کام برداس کو کس سے کام کیا (اگر چہ عاقلوں کے زدیک بیربات بدنائی کی ہے بگر ہم ننگ دنام کے خواہشمند نہیں۔ اا۔) علوم نقشبند بیہ کے اور جانبازی چشتیہ کی

(ملفوظ ۱۹۰) ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ علوم کا تو میں نقشند یوں کا معتقد ہوں ان میں بڑے بڑے علاء گزرے ہیں اور چشتوں میں اس قدر علاء نہیں گزرے مگر جانباز چشتوں میں زیادہ ہیں بیہ بات دوسروں میں اس درجہ کی نہیں۔

سيا آ دمي محبوب ہوتاہے:

(ملفوظ ۱۹۱) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ جس میں مروفریب نہ ہوسچا ہو بیادا مجھ کو بہت پسند ہے اور بیادا جس میں بھی ہووہ مجھ کومجوب ہے۔

ونیااور آخرت کی پریشانی سے نجات

(ملفوظ۱۹۲۱)ایک سلسله گفتگومیں فرمایا که الله تعالیٰ دنیاوآخرت میں پریشانی سے بچاوے دنیا کی وہ پریشانی جا ہے قلت مال سے ہو یا فقدان تندری سے ہو با ادلاد کی نافرمانی سے ہواورآخرت کی پریشانی فلاہرے کہ صرف معصیت ہے ہے اللہ تعالیٰ سب سے بچاوے۔

حضرت مینخ الہند کی حالت گریہ

(ملفوظ ۱۹۳) ایک سلسله "نفتگو میں فرمایا کہ یہ حکایت معتبر ذریعہ ہے معلوم ہوئی کہ حضرت مولانا دیو بندی رحمۃ الله علیہ جس وقت مالٹا میں تشریف فرما نضے ایک روز بیٹھے ہوئے رو رہے تھے ساتھیوں نے بوچھا کہ کیا حضرت گھبرائے بین یہ لوگ سمجھے کہ گھریار یاد آ رہا ہوگا یا جان جانے کا خوف ہوگا فرمایا کہ میں اس وجہ نے بیس رور ہا ہوں جوتم سمجھے ہو بلکداس وجہ ہے رور ہا ہوں کہ ہم جو یہ کھ کرد ہے بیں یہ مقبول بھی ہے یانہیں۔

عندالله محبوب ہونے کا مراقبہ

(ملفوظ ۱۹۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ جب بندہ نافر مانی کرتا ہے تو آسان کہتا ہے کہ میں اس پر گر جاؤں زمین کہتی ہے کہ میں اس کونگل جاؤں فر شنتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں حق تعالی فرماتے ہیں کہتم نے اس کو بنایا نہیں اس وجہ ہے ایسا کہتے ہو میں نے بنایا ہے اس کی قدر میں جانتا ہوں کس قدر رحمت ہے اور اپنے بندوں ہے کس قدر محبت ہے میں نے تو ایک مرتبہ اس ہے استنباط کر کے دوستوں ہے کہا بھی تھا کہ عنداللہ اپنے محبوب ہونے کا مراقبہ کیا کرواس ہے ہزائفع ہوگا کیونکہ اس کی خاصیت ہے کہا اللہ تعالیٰ کی مجت تمہارے دل میں پیدا ہوجائے گی چربہی مراقبہ میں ہے کہ اللہ تعالی کی مجت تمہارے دل میں پیدا ہوجائے گی چربہی مراقبہ میں نے ایک کتاب میں بھی و کیھا ایک ہزرگ نے بھی کہی لکھا ہے اس وقت و کھے کر ہزا جی خوش ہوا کہ جو چیز قلب میں آتی ہے الحمد نقداس کی تائید ہزرگوں ہے بھی نگل آتی ہے میں اتنی قیداس مراقبہ میں اور لگایا کرتا ہوں کہ صاحب مراقبہ شریف طبیعت کا ہوور نہ ہرااٹر قبول کرے گا کہ بجب و دلال (ناز) اور قطل بیدا ہوجائے گا۔

کسی مسلمان کے انتقال پر حالت خوف ہونا

(طفوظ ۱۹۵) فرمایا که ایک عجیب بات ہے بہت عرصہ تک میں ان کوسو چتار ہا کہ یہ کیابات ہے وہ یہ کہ اگر کسی بزرگ کے انتقال کوسنتا ہوں تو ان کے متعلق اختال مواخذہ کا قلب پراستحضار ہوتا ہے اور اگر کسی گنبگار کے انتقال کوسنتا ہوں تو اس کی نسبت معاملہ رحمت کا قلب پراستحضار ہوتا ہے بڑے ہی سوچ میں تھا کہ یہ کیا قصہ ہے ایک روز بجھ میں آیا کہ وہاں یعنی بزرگ کی نسبت رحمت کا استحضار تو بہت ہے ہیں تھا کہ یہ کیا تھا کہ جمع میں الخوف والرجاء ہواور یہاں یعنی کہ تم میں الخوف والرجاء ہواور یہاں یعنی کئبگار کی نسبت اعتدال مواخذہ کا استحضار ہوتا جا ہے تا کہ جمع میں الخوف والرجاء ہواور یہاں یعنی کئبگار کی نسبت اعتدال مواخذہ کا استحضار ہوتا جا ہے ہا تھال رحمت کا استحصار ہوتا جا ہے۔ صرف وعظ اور کیکچرکا فی نہیں

(ملفوظ ۱۹۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آخ کل لوگ به چاہتے ہیں که لیکچروں یا وعظوں سے مسلمانوں کی حالت سنجال لیس فی نفسہ اچھی بات ہے مگر بدون عملی جامہ پہنائے نرے وعظوں اور لیکچروں سے کفایت نہیں ہو سکتی اس کی طرف کسی کوبھی النفات نہیں تھن زبانی عملدرآ مدہے۔ غیر مسلموں کوعلم سے مناسبت

( ملفوظ ۱۹۷) ایک سلسلہ تفتگویں فرمایا کہ علوم میں ساری دنیا مسلمانوں کی بختائ ہے اور بمیشہ ہے رہی دوسری قوموں کا عدم مناسبت علمی کے سلسلہ میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ مولوی نور انحن صاحب کا ندھلوی کی ایک انگریز ہے ملاقات ہوئی بہ ملاقات ایک سرشتہ دار نے اس انگریز کی تمناؤں کے بعد کرائی تھی اس انگریز نے سوال کیا گنگ مولوی صاحب نے سوال کومبمل مجھ کر جواب میں بطور تمسخر کہہ دیا سنگ بس قافیہ ملا دیا جن صاحب نے مولوی صاحب کی انگریز ہے ملاقات کر انے کی کوشش کی تھی ان سے مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیا وابھیات آ دی ہے کیا لغو حرکت کی دہ کہنے گئے وہ انگریز مجھ سے کہنا تھا کہ مولوی صاحب بہت بڑے عالم ہے ہم نے بوچھا

تھا کہ دریائے گنگ کہاں ہے نگا ہے انہوں نے کہا کہ بہاڑوں ہے بس یہ علوم ہیں ددسری قوموں کے اور خیریہ تومحض مہمل ہات تھی جو تحقیقات ان کے بیہاں مایہ تاز ہیں وہ بھی اسلامی علوم کے سامنے تھی کچر ہیں اس کامشاہدہ ہے۔

يمجرم الحرام اهها جرى مجلس خاص بوقت يوم شنبه

ایک صاحب کے سکوت پرمواخذہ

(ملفوظ ۱۹۸) ایک صاحب کی خلطی پر حضرت والا نے تغییر فرماتے ہوئے جواب طلب فرمایا کہ اس غلطی کا جواب دو وہ وہ صاحب خاموش رہاس پر فرمایا کہ جواب ند دینا بھی بہت ہی ایڈ ارسانی کی بات ہے ایک فیرخوا و بصورت سوال دوسر ہے کواس کے جہل سے نکالنا چاہتا ہے اور وہ اس بیس جواب سے اس کی امداد نہیں کرتا۔ آ دمی ہو چھنے پر جواب دے جواب ند دینے کا مرض بھی عام ہو گیا ہو۔ اس پر بھی وہ صاحب بچھ نہ ہو لے۔ فاموش رہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ارے میاں جب میں بہت ہوگا ، وہ ہوگا گر دوسر نے کی بات کا تو جواب دے دو تمہارے نزویک دوسر نے کی بات کا تو جواب دے دو تمہارے نزویک دوسر نے کی بات کا تو جواب دے دو تمہارے نزویک دوسر نے کی بات کا تو جواب دے دو تمہارے نزویک دوسر نے کی بات کا تو جواب دے دو تمہارے نزویک دوسر نے کی بات کا تو جواب دے دو تمہارے نزویک ایا کہ بدو باوال لغو ہے بیکار ہے۔ عرض کیا کہ فلطی ہوئی فرمایا کہ بندہ خداا تنادق کر کے کہا پہلے سے دوسر نے کا گوشت کھا تا

(ملفوظ ۱۹۹) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ گائے کا گوشت کھانے سے قساوت پیدا ہوتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ قساوت کا علاج ہی گائے کے گوشت کھانے میں ہے چنانچے مشاہر ہے کہ جوقو میں گائے کا گوشت نہیں کھا تیں وہ ہے رحم ہیں اور جو کھاتے ہیں وہ رحم دل ہیں۔

ایک ہندو کے اطمینان قلب کیلئے علاج

( ملفوظ ۱۰۰۰) ایک سلسلہ گفتنگو میں فرمایا کہ ایک معزز ہندو نے ایک مختص کے ہاتھ کہلا کر بھیجا تھا کہ میں اپنے فد بہب کی تعلیم پر بوجا پاٹ کرتا ہوں گر فلب کو اطمینان نہیں ہوتا تذبہ ب ہی رہتا ہے وعاء کرو یجئے کرتن واضح ہوجائے اور کوئی چیز پڑھنے کو ہلا و یجئے ۔ میں نے کہا بھیجا کہ: اِہشید نے المصر اطک المحسنے کا ارادہ ہے وہ یہ کہ وہاں تو بو جا پاٹ کر کے امتحان کیا اظمینان حاصل نہیں ہوتا آور بہاں بدون ممل کے امتحان کرنا جا ہتے ہو۔ اس پو جا پاٹ کے بجائے بہاں تلاوت قرآن نماز دغیرہ کر کے دیکھوا گر پھر بھی اطمینان نہ ہوتو پھر اطلاع کروا دران شاءاللہ تعالیٰ ممکن نہیں کہ اطمینان نہ ہوائ کومولا نافر ماتے۔

نیچ کنچے بے دوو بے دام نیست جزبخلوت گاہ حق آ رام نیست ( دنیا کا کوئی کونہ بغیر خطرہ کے نہیں ہے ، خلوت گاہ حق میں ہی آ رام ہے ) و ہاں توعمل اور یہاں مُصَن زبانی اس کا کیاا ٹر ہو۔

### تمهيد

رسالہ سلطان العلوم دیوبند بابت جمادی الاولی ۳۵ اے میں زیرعنوان اسلام اور ترقی الکی مضمون حضرت جمیم الامنة دام ظلیم کا نظر ہے گزرا۔ جوحضرت دام ظلیم کے مختلف مواعظ ہے ایک مسلسل صورت میں مرتب کیا گیا ہے چوتکہ مضمون نہایت تافع ہے اور اس کے قبل اس ہیئت ایک مسلسل صورت میں مرتب کیا گیا ہے چوتکہ مضمون نہایت تافع ہے اور اس کے قبل اس ہیئت ابتا عید ہے شارکع نہیں ہوا تھا اس لئے اس کور سالہ بندا میں درج کیا جاتا ہے تا کہ ناظرین بھی اس بیا منتفع ہو سکیل ۔ فقط مدیریہ

اسذام اورسر في

اوگ کہتے ہیں کہ علاء اسلام ترقی سے رو کتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ الزام سی تہیں بلکہ عام طور پر
لوگ تو عقلی الریقہ سے ترقی کو خسروری ثابت کرتے ہیں اور میں اے شرق فرض کہتا ہوں ، چن تعالی کا ار شاد ہے : ولکل وجھۃ ہوہ واسما فاستبقوا لخیرات ۔ یعنی ہرقوم کے لئے قبلہ کی آیک جہت مقرر ب بسس کی طرف وہ مذکرتی ہے تو تم ایک دوسر ہے ہملا کیوں میں آگے بروھوہم کو تو ہستباق بعنی ایک دوسر ہے ہے آگے بروھوہم کو تو ہستباق بعنی ایک دوسر سے ہے آگے برطوہم کو تو ہستباق بعنی فاجت ہے بلکہ دوسر سے ہے آگے برطیعت کا تکام ہے اور یہی ترقی ہے تو ترقی کی ضرورت قرآن شریف سے فاجت ہے برغراض ہونے کا تقاضا کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اسلام میں ترقی کر با فرض ہے ، اب کسی کی مجال ہے کہ ترقی ہے دوک سے لہذا علماء پر میدالزام بالکل تہمت ہے تر آئی فرض ہے کوئی سے روک سے روک سے لہذا علماء پر میدالزام بالکل تہمت ہے تر آئی فرض ہے کوئی سے روک سے بہت ہیں کہ جس طرح قرآن کے اس طرح ترقی تو موں کے قدم بعدم چل کرتر تی کرواور علماء ہے کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے اس طرح ترقی کرد۔ (العبر ۃ مذرک البقرۃ میں کرتر تی کرواور علماء ہے کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے اس طرح ترقی کرد۔ (العبر ۃ مذرک البقرۃ میں کرتر تی کرواور علماء ہے کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے اس طرح ترقی کرد۔ (العبر ۃ مذرک البقرۃ میں کرو

## خيبرتو مول كي تقليد مسلمانوں كومفيز ہيں

یس بنیس کہتا کہ جو تہ ہریں اور غیر قوموں نے اختیار کی ہیں۔ ان کا دنیوی کامیابی میں کوئی اثر ہی نہیں۔ ہاں بیضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کو ان تہ ہیروں سے فائدہ حاصل خیس ہوسکتا کیونکہ مسلمانوں کے لئے ان تہ ہیروں کے اثر کرنے میں ایک رکاوٹ ہے اور دہ رکاوٹ ان کا گفاہ اور خدا تعالیٰ کی نافر مانی کرنا ہے اور بیرکاوٹ کا فروں میں نہیں ہے کیونکہ ان پر جزئی عملوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ایمان خدا نے پراور کفر کرنے ہی پرایسا تخت عذاب ہوگا جس سے بڑھ کرکوئی عذاب نہیں۔ باقی عملوں کی ان سے بچ جچہ کرنے ہی پرایسا تخت عذاب ہوگا جس سے بڑھ کرکوئی عذاب نہیں۔ باقی عملوں کی ان سے بچ جچہ شہوگی۔ ندان کی سزا ملے گی۔ اور مسلمانوں سے انحمد للہ کفر کا عذاب ہنا ہوا ہے۔ ان سے تو عملوں پر بچ چچہ پر بی تو در سے بیا ایسے طریقے اختیاد کرتے ہیں جو خدا تعالی کے تعلم کے خلاف ہیں تو ان و کا میابی ہوانہیں کرتی۔ اللہ تعالی ان تہ ہیروں میں سے اثر کو دور کر دیتے ہیں تا کہ اس مخالف کی میز اور کا میابی کا طریقہ الگ ہے۔ یہ بیشروری نہیں کہ جو طریقہ ایک تقرم کوفائد دو ہے وہ مسب کوئی فائدہ دے۔

اوراً گرہم مان بھی لین کہ بید بیریں ہمیں بھی فائدہ ویں گی تب بھی خداوندی احکام کی بیروی فرخ ہے اوران ناجائز تدبیر دن کا اختیار کرنا ہرگز روانہ ہوگا۔

دیکیئے شراب اور جوئے اور سور میں نفع ہے۔ خود ارشاد عزوجل ہے۔ فیل فیدھی اِٹُم اِنہ کی کینے شراب اور جوئے اور سور میں نفع ہے۔ خود ارشاد عزوجل ہے۔ فیل فیدھی کی کینے ایسے فا کدے کو سلے کر کیا کر ہیں۔ جس میں خدا تعالی کا غضب ہمیں نام ہوا ہے۔ ٹوگ تقد ہیں ایسے فا کدے کو سلے کر کیا کر ہیں۔ جس میں خدا تعالی کا غضب ہمیں نام ہوا ہے۔ ٹوگ تقد ہیر کرتے ہیں شریعت کے فلاف اور جا ہے ہیں کہ سیملیا اساتیو ویس (المرابط میں کہ اور وہ فا کہ وہ ہی کہاں ہوا۔ جس میں خدا تعالی کا عذاب نازل ہوا اور دین ود نیادونوں کی تباہی ہو۔ اس لئے مسلمانوں میں ان قد ہیرول سے ترقی نہیں ہو سکتی بلکہ اور تنزل ہوگا اور ہوتا جا زہا ہے۔ (تسهیل) مشلمین کی تسمیس

ترتی اچھی باتوں میں بھی ہوتی ہے اور بری باتوں میں بھی مگر بھلائیوں میں تو ترتی کوشش کر کے حاصل کرنے کے قابل ہے اور برائیوں میں نہیں ورنہ نہ ایک ڈ اکو کو بھی یہ کہنے کاحق ہے کہ مجھے ڈاکہ ہے کیوں منع کیا جاتا ہے میں تو ترتی کرتا جا ہتا ہوں بلکہ ای طرح ہر دھو کہ باز کو چور کو مرک کو یہ کہنے کاحق چور کو مرک کو یہ کہنے کاحق جور کو مرک کو یہ کہنے کاحق

عائسل ہوگا اس لئے بھلائی میں تو ترتی اچھی ہے اور برائی میں ترتی بری ہے تو اب جس ترتی کواور لوگ کہتے ہیں یاوہ اس کا بھلا ہونا ٹابت کر دیں یا جس ترقی کوعلاء اسلام کہتے ہیں ہم اسکا بھلا ہونا ٹابت کر دیں خود ترتی کرنا تو ضروری اور فرض ہے مگر ان طریقوں نے ترتی کو برائی میں ترقی کرنا بنادیا ہے (البقرہ ۴۵م) (جودر حقیقت بچائے ترتی ہے تنزل ہے)

بسلاف کی ترقی اورموجوده ترقی

ے ہے ترقی کے بعدان کے خیالات کا نقشہ جس میں کئی شک وشبہ کی گنجالیش نہیں تجارت آخرت ۴ تا ۲۳۔ مالی ترقی

جس ترتی کولوگ ترتی کہتے نیں اسکے تین جسے ہیں مال ہوڑت حکومت، آجکل دوسری قوموں کے سامان عیش دیکھکر مسلمانوں کی رال نیکتی ہے گر یہ نیس جائے کہ بھلائی اور سلامتی ، ای میں ہے کہ انکو دنیا زیادہ نہ ملے اگر ہم کوزیادہ مال دیا جاتا تو رات دن دنیا ہی کی فکر میں رہتے آخرت ہے بالکل غافل ہوجاتے اس پر شاید میہ شبہ ہوا کہ ہماری نہت تو یہ ہے کہ اگر خدا تعالی ہم کوسامان زیادہ دیں تو خوب نیک کام کریں اور اللہ تعالی کے راستہ میں خوب خرج کریں تو یا در کھئے کہ اللہ تعالی نے راستہ میں خوب خرج کریں تو یا در کھئے کہ اللہ تعالی نہیں آپ کو کہا خبر ہے کہ اسوفت آپ کے جوجوارا دے اور نہیں ہیں زیادہ مال ملنے کے بعد بھی ہیں آپ کو کہا خبر ہے کہ اسوفت آپ کے جوجوارا دے اور نہیں ہیں زیادہ مال ملنے کے بعد بھی ہیں آپ کو کہا خبر ہے کہ اسوفت آپ کے جوجوارا دے اور نہیں ہیں زیادہ مال ملنے کے بعد بھی ہیں آپ کو کہا خبر ہے کہ اسوفت آپ کے جوجوارا دے اور نہیں گریا تھیں ا

حضرات سیحابہ اگرام سے بڑھ کرکون نیک نیت ہوگا مگر حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علی ہے ایک بارسحابہ سے فرمایا کہ 'تمہاری کیا حالت ہوگی جب کہ میرے بعد سلطنتیں اور شہر فتح ہوئے اور تمہارے پاس زیادتی کے ساتھ مال وسامان اور غلام اور نوکر ہوئے سحابہ نے عرض کیا یا رسول علیہ اسوقت ہم اللہ کی عبادت کرنیکے واسطے فارغ ہو جا کیں گے نشفہ و غلام ہو جا کیں گے نشفہ و غلامیا ہ و نکفی المہؤنة ہم عبادت کے لئے فارغ ہوجا کیں گے

اورمشقت سے نج جائمیں گے۔

حضور نے فرمایا تمہاری بھی حالت اچھی ہے جوآ جکل ہے جب حضور نے صحابہ کے لئے زیادہ پہند نہیں کیا حالا تکدان حضرات نے واقعی زیادہ سامان ہونے پر عبادت میں پہلے سے زیادہ ترقی کی ہے اور دنیا ہیں نہیں تھے تو اوروں کے لئے کب پہند فرما کیں گے اس لئے مسلمانوں کو دوسری قوموں کامال دیکھ کررال نہ نیکا تا چاہئے آؤ لئیک عَجَدَلْتُ لَکھم طَیْبًا تھم فی حَیوْتِھم الدّنیا وریکا فراوگ تو وہ ہیں جکو انکی تعمیں دنیاوی زندگی ہی میں دیدی گئی ہیں ) اور آخرت میں تو کافرول کے لئے نظاب ہی ہے اور مسلمانوں کے واسطے تو راحت جنت میں ہے دنیا میں تو کافرول کے اسطے تو راحت جنت میں ہے دنیا میں تو مسلمانوں کو اسطے تو راحت جنت میں ہے دنیا میں تو مسلمانوں کو حاصل ہے سے ایکھ کیٹر ااور رہنے کو مخصر سامکان اور اتنا الحمد اللہ بہت مسلمانوں کو حاصل ہے سحابہ کو حضور کے زمانہ میں اتنا بھی حاصل نہ تھاتو ہم تو گو یا بادشاہ ہیں۔

ار شادنیوی ہے: من اصبح معافی فی جسدہ امنافی سربہ عندہ قوت یومہ فکانسا حیرت له الدنیا بحد افیرها (یعنی جو محض اس حالت میں صبح کرے کہ بدن میں صحت ہو، دل میں نے فکری ہو، ایک دن کھانا اس کے پاس ہوتو گویا اسکوتمام دنیا مل گئی)۔

غرض حق تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بعض لوگوں کوغریب رکھتے ہیں ان کو کیا خبر ہے کہ امیر ہونیکے بعدوہ کیسے ہوجاتے ۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالٰی میہ نیک نیت عطافر مادیتے ہیں بہی ایکے درجے بلند کرنے کے لئے کافی ہے۔

کے لئے کافی ہے۔ خودارشادفر مایا ہے: قُولُ لَ مُعْمُولُ فَ وَ مَغْفِرَ قَ خَیْرِ مِنْ صَدَقَهِ بِنَهِ عَهَا اَذَیٰ وَ اللّٰهُ غَنِیْ حَلِیْم (اجبی انجھی ہاتیں اور معانی دیدینا ایسے صدقے ہے بہتر ہے جس کے بعدا حسان جمّانیکی تکلیف ہواوراللہ تعالی بے نیاز ہیں برد ہارر ہیں) جس کے پاس مال نہیں وہ نیک ہاتوں ہے تواب حاصل کرسکتا (مظاہرالاحوال ۱۸)

#### ایک شبهاور جواب

تا یہ کوئی ہے کہ قرآن شریف میں ہے: وَ اللّٰهُ لِلْحُوبِّ اللّٰهَ بِيْدَ مِثْلُ وہ مال کی محبت میں بہت بخت ہے )

حَيْبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَاحَدُ كُمُ الْمُوتَ إِنَّ يَرَكُ خَيْراَنِ الْوَصِيَةُ الايته (تم يَهِ ضروري كي تي ہے وصيت جب سي كوموت آنے لِگے اگروہ مال چھوڑے) يہاں مال كو خير فر مايا ہے لہذارال کی ترقی بھی خیراور بھلائی میں ترقی ہوئی ارفانسینقو اللحیرات ( بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آھے بردھو ) میں سیھی آگئی۔

جواب میہ ہے کہ الخیرات میں مطلق خیر مراد ہے بعنی جو ہر طرح بھلائی بی بھلائی ہو۔ اور مال ہر طرح بھلائی نہیں اسکی بھلائی ہونے کی بہت می شرطیں ہیں جنگی رعایت نہیں کی جاتی اس لئے مالی ترقی کو بھلائی میں ترقی نہیں کہہ سکتے اور جس درجہ میں مال بھلائی ہے اس درجہ ترقی کوہم بھی نہیں روکتے جائز بلکہ فرض کہتے ہیں۔

حضور کاار شادہ: کسب المحلال فویضة بعد الفویضة (طلال مال کمانا اور فرضوں کے بعد فرض ہے) (علاج الحرص ص ۱۷)

عزت کی ترقی

حَ تَعَالَىٰ فَرِمَاتَ مِينَ وَلِيلَّهِ الْبِعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ۖ وَلِلْمُورُّمِنِينَ (يَعِنَ الله يَ كَيْ سَعَرَت اور استے رسول کے لئے اورمسلمانوں کے لئے ) بھلاجسٹخف کااس آیت پرایمان ہوگاہ ہ عزت، حاصل کرنے ہے کیے روکے گا علماء صرف طریق ترقی پرا عتراض کرتے ہیں کہ گلکتہ کا مکٹ کیکر مانے ہے بیٹا ورنیس بہنچ کے جوطریقے لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہیں سیچے طریقہ وہ ہے جواللہ ورسول نے بنایا ہے گر اس طریق کی تحقیق کے لئے پہلے میں سمجھے کہ عزت حاصل کر بیکی فرض کیا ہے اور وہ کیوں ضروری ہےاوگ جوترتی ومزیت علاہتے ہیں اسکی غرض محض بڑا بنتا ہے مگر میں اسکی اصلی وجہ بیان کرتا ہوں۔اصل بیہ ہے کہ عظی طریقہ پرانسان کودو چیزوں کی ضرورت ہے۔نفع حاصل کرنااور ضررے بچنا آ دی جو کچھ کرتا ہے اسکی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا نفع حاصل کرتا ہے یا ضرر سے پیٹا ہے مثلا کھا تا ہے تو اس لئے کہ مجوک کے ضررے بیچے اور قوت کا فائدہ حاصل کرے دوا کرتا ہے تو اس لئے کہ بیاری کےضرر ہے بچے اور تندرستی کا فائدہ حاصل کرے غرض جو کچھ کرتا ہے یا فائدہ حاصل کرئیکے لئے یا ضرر ہے، بیخ کے لئے دوسری بات میں بھیجئے کہ ضروری چیزوں کے طریقے بھی ضروری ہوتے ہیں اور اسکا طریقنہ مال اور عزت کا حاصل ہونا ہے کہ مال تو فائدہ کے ماصل کر نیکے واسطے ہے اور عزت ضرر ہے بیجانیکے لئے اور اگر عزت مجھی خطرہ کا سبب ہوتی ہے جیے بڑے آ دمیوں کے پچھ دخمن بھی ہوجاتے ہیں تو وہ عزیت کی کمی ادر کسی نہ کسی حدے اندر ہو لیکی وجہ ہے ہوتی ہے، ورنہ عزت تو بیجاؤ کی ہی چیز ہے ای وجہ سے حق تعالی کا کوئی سیجھ نہیں کرسکتا کیونکہ غلبہ اورعزت بیحد وانتہا ہے تاہم عزت ہی الیسی پیز ہے حوآ دمی کو بہت سی مصیبتوں اور

خفروں ہے بچاتی ہے مثلا اب ہم اطمینان ہے بیٹھے ہیں کوئی ہمکوذلیل نہیں کرسکتا بیگار میں نہیں کچڑسکتا غرض عزت کی غرض ضرر ہے بچنا ہے۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ مال وعزت کی محبت اور وہ بھی اتنی بڑھی ہوئی جواللہ تعالی سے عافل کرد ہے اور ان کے مقابلہ میں شرایعت کی پر داہ ندر ہے اور مال آبر و کی اتنی حفاظت کہ دین رہے یا جائے مگر مال نہ جائے ہے براہے ادر بہت براہے۔ (البقرة عس۱۲)

# حکومت کی ترقی

اوگ علاء کو کہتے ہیں کہ کم کوسیاسیات کی کچھ خبر تہیں ہے یہ وقت جائز و ناجائز کے سوال کا نہیں اب تو جس طرح ہو حکومت کی ترقی ہونا چاہیے لیمی ہم کوجس قدر حکومت حاصل ہے اس میں اور ترقی کرنا چاہیئے ۔ لیکن افسوس ان لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ شریعت میں خود حکومت مقصود ہی نہیں بلکہ ملانا بین چاہا جاتا ہے سلطنت وحکومت سے بھی مقصود ہی پھیلا تا ہے کہ جو ایمان سے محروم ہیں انکو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا جائے اپنے میں ملا کررکھا جائے کہ دوایمان اور شریعت کورکو دیکھیں اور اپنی آئکھیں کھولیس حکومت سے تو صحابہ میں بھی یہ ملا بین ہی پسند فر مایا گیا ہے۔ دیکھیں اور اپنی آئکھیں کھولیس حکومت سے تو صحابہ میں بھی یہ ملا بین ہی پسند فر مایا گیا ہے۔ ارشاد ہے وَ اللّٰہ اللّٰ مُن بِی اللّٰہ وَ اللّٰہ وَا اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ الل

پڑھتے رہا کریں ذکوۃ دیتے رہا کریں اُ اور بھلائی کا تھم اور برائی سے روک ٹوک کرتے رہا کریں (علاج الحرص صے ۱۷)

عاصل ہے کہ مال عزت حکومت تینوں کی ترقی میں خودا نہی کی ترقی تو زیادہ پسند نہیں ہاں اگر دینداری کی ترقی مقصود ہوتو یہ سلف کی ترقی کے موافق ہوگی اورای سے تینوں ترقیاں خود بخو د حاصل ہوتی چلی جا میں گی لیکن اگر بیتیوں ترقیاں شریعت کی عدمیں رہ کر ہوں جن سے کسی حقم کے خلاف ندلا ذم آئے تب تو بھلائی میں ترقی ہے درنہ پھر برائی کی ترقی ہواور بہت بری اور عاص حص ہے تو یہ بھی کے کو گوں نے حص کا نام ترقی رکھ لیا ہے تا کہ بیعیب چھیار ہے اور بھر اسکی بھی اصلاح بھی نہ ہو سے (تسہیل)

# غیرقو موں کی ترقی کا اصلی را زاور ترقی کے اسلامی اصول

مسلمانوں کے لیڈر بار باراس میں غور کرتے ہیں کہ دوسری قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے گراب تک حقیقت تک کو کی نہیں پہنچا کسی نے یہ کہد یا کہ بیلوگ سود لیتے ہیں اس وجہ سے ان کوتر قی ہور ہی ہے گر ہے بالکل غلط ہے کیونکہ اگر سود میں ترتی کا اثر ہوتا تو چاہئے کہ مسلمانوں میں سے جولوگ سود کے گناہ میں بنتا ہیں انکوبھی ترتی ہوتی حالانکہ دوسری قومو نے مقابلہ میں وہ بھی کچھ ترتی بائے ہوئے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہتر بعت میں چونکہ تخارت کی بعض صورتوں کونا جائز کہا ہے اس کے مسلمانوں ترتی نہیں کر سکتے۔ گریہ بھی غلط ہے کیونکہ معاملوں میں شریعت کی حدول کے پابند کتنے تاجر ہیں غالبًا دو چار کے سواکوئی نہ ملے گاتو پھر ان تاجروں کوالی ترتی کیوں نہیں ہوئی یہ کون سے ناجائز معالم جھوڑ دیتے ہیں۔

 ہے توان قوموں نے کیوں نہ کرلی (العمر قاس ۲۲ و۲۵۰)

تو معلوم ہوا کہ ایسی ایسی باتیں غیر تو موں کی ترقی کا سبب نہیں ور ندا گران باتوں میں ترقی کا خاصہ ہوتا تو یہ جہاں پائی جاتیں وہاں ترقی بھی ہوتی گر ایسانہیں تو معلوم ہوا کہ ان باتوں میں ترقی کا خاصہ بیں ہے (تسہیل)

غیر قوموں کی ترقی کا اصل سب جو ہاتیں ہیں وہ دوسری ہیں وہ انکی ایک صفیل ہیں ہوا ، وقت کا پابند ہوتا ، جو انہوں نے آپ ہی کے گھرے لی لی ہیں جیسے نتظم ہونا مستقل مزاج ہوتا ، وقت کا پابند ہوتا ، برد ہا ہوتا ، انجام سوچکر کام کرنا ، صرف جو ش ہے کام نہ کرنا ، ہوش ہے کام لینا آپس میں اتفاق و اتحاد کرنا ، اور بیسب ہاتیں وہ ہیں جنگی تعلیم اسلام نے دی ہے اور ان سب حکموں کا خاصہ ہے کہ ایکا ختیار کرنے ہوتی ہوتی ہے اور چھوڑ دینے ہے ترتی والوں کی ترتی بھی خاک میں ال جاتی ہوتی ہے گے اختیار کرنے اور کوئی جھوڑ دیے ہے ترتی والوں کی ترتی بھی خاک میں ال جاتی ہے جا ہے کہ کی اختیار کرے اور کوئی جھوڑ ہے۔

 یسعب دو منسی و لا یمشر کون میں شیاہ ، (اللہ تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ فرہائے ہے جوائیمان لائے اور نیک عمل کئے کہ ضروران کو ملک میں خلیفہ و بادشاہ بنا کمیں گے اوران کودین ہرجس کو ان کے واسطے ابند فرمایا ہے قبضہ والا بنا دیں گے اور خوف کے بعد امن بدل دیں گے کہ وہ میری عبادت کریں اور شرک نہ کریں )۔

سمس قدر صاف طریقہ سے ان عملوں کا خاصہ بیان فرمایا ہے اور پھرتر تی کا وعدہ بھی فرمایا ہے کہ جس کے خلاف ہونیکا اختال بھی نہیں کیا اس سے بردھکر کوئی تدبیرتر قی کی ہوسکتی ہے کہ جس کے تاکام ہونیکا دہم بھی نہ ہواس میں سوفی صد کا میابی ہی کامیا بی ہے خدا تعالٰی کا وعدہ ہے اسکے خلاف نہیں ہوگا اس لئے اس تدبیر میں کا میا بی بالکل یقینی ہے (تسہیل)

افسوں جس خزانہ کو چور نے ناواقف ہوکریا بیکار سمجھ کرچھوڑ دیا تھا آج اسکی قدرو قیمت سے خودگھر والے بھی واقف نہیں ہیں اور کس قدر بے قدری کررکھی ہے کہ بعض کا کلہ بھی درست نہیں یا نماز ہی غائب یا نماز بھی ہے تو سجدہ دروکوئے یا قومہ غائب بیسب بے قدری اس واسطے ہے کہ نماز مسلم باکام سمجھ رکھا ہے ایک دنیا کے فائد ہے انکومعلوم نہیں بلکہ بعض جائل تو نماز روزہ کواور ترتی ہے رو کئے والا سمجھتے ہیں۔

اگران کوحقیقت معلوم ہوجاتی اور بیخبر ہوجاتی ان عملوں کوترتی میں اور حکومت ملئے میں بڑا دخل ہے تو پھرد کیھئے کے مسلمان کس زوق دشوق سے جوق جوتی نماز روزہ وغیرہ سب عملوں کو بھوالے تے ہوالہ تے ہواں نہیت سے عمل کرنا اچھانہیں خلوص کے خلاف ہے۔ اصل مقصود خدا تعالیٰ کی رضا مندی ہونا چاہیے بید نیا کے فائد نے تو خود بخود حاصل ہوجاتے ہیں غرض ترقی کے اسباب آپ کے گھر میں موجود ہیں اور آپ ہی کے گھر سے دوسرول نے جرائے ہیں اسلامی تعلیمات جونہا بیت زریں تعلیمات ہونہا ہوں نے اب اسب کوچھوڑ رکھا ہے پھر کیسے ترقی ہوگئی ہوگئی

(احقر تسبیسل کنندہ عرض کرتا ہے کہ ایک کاشتکاری ترقی کاشت کی ترقی ہے ہوتی ہے ملازم کی ترقی ملازمت کی ترقی ہے ہوتی ہے ، تاجر کی ترقی تجارت کی ترقی ہے صنعت وحرفت والیکی ترقی صنعت وحرفت کی ترقی سے ہوتی ہے غرض ہر کام والے کی ترقی اس کے کام ہی کے ذریعہ سے ہوتی اس کام میں ہوگی اس قدروہ بھی ترقی والا الل کمال اور ساری دنیا میں عزت والا ہوگا تو پھر کیا مسلمانوں کی ترقی اس سے نہوگی کہ اسکے اسلام میں ترقی ساری دنیا میں عزت والا ہوگا تو پھر کیا مسلمانوں کی ترقی اس سے نہوگی کہ اسکے اسلام میں ترقی

ہواور اسلامیت میں اعتقادات ، معاملات ، اخلاق سب میں کمال درجہ کی ترتی ہو، بس ایک ہی اصول ہے ترقی کا انتہ الاعملوں اِن محتقہ موم پین ( ہم ہی عالی اور ترقی والے ہمواگر پورے مسلمان بن جاؤ)

مسلمانوں کو دوسروں میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ انکی ایک صفت کو ارشاد فر ہایا ہے۔ اُذِلَیۃ عکسی الْمُومِینِ اُعِنَّ ہِ عکسی الْکُومِینِ اُعِنَّ ہِ عکسی الْکُافِرِین (مسلمان مسلمانوں ہیں نرم اور کا فروں بر ظلبہ وعزت، والے ہیں) توجس قدر مسلمانوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کونرم اور خوش اخلاق رحمیں گے ای قدر دوسروں کی نظر میں عزت ہوگ ہا کیک زریں اصول ہے چند ہیں روز عمل کر کے متجہ د کھی لیا جائے کہ ای ہے کس قدر زقی حاصل ہوتی ہے۔ حضرات صحاب و تا بعین اور اسلاف کو جمعد رترتی حاصل ہوئی ہے۔ حضرات صحاب و تا بعین اور اسلاف کو جمعد رترتی حاصل ہوئی ایں ہے دینے واقف ہے تو کیا ان حضرات نے سودی کاروبار کئے ہیں کیا باجائز خرید دفروخت کی تھی کیا پردہ اٹھا یا تھا ، یا اور کوئی تدبیر جوآ جکل کی غیر تو مول میں ورائ پا

ظاہر ہے ان میں ہے کوئی نہتی وہاں فقط وہی ایک تدبیر تھی جو قر آن شریف نے بتائی ہے بیٹی کمال ایما، عقائد ، اعمال ، معاملات ، اخلاق سب میں شریعت عزائی کامل فرما نبرداری ہر مسلامان کے لئے بیجے اور ذکیل بن جانا جس میں ایثارا تفاق واتحاد ، برد باری ، انتظام استقلال سب کچھے آگیا ہے بس بہی وہ نسخہ ہے جس سے مسلمانوں نے ہمیشہ اور وہم و خیال سے زیادہ ترقیائی کی ہے آگیا ہے بس بہی وہ نسخہ ہے جس سے مسلمانوں نے ہمیشہ اور وہم و خیال سے زیادہ ترقیائی کی ہے ہیں ہے ہمیشہ کا تجربہ کیا ہواد بھھااور برتا ہوانسخہ ہے اور پھرائل برخدا تعالی کا وعدہ بھی ترقی کا ہے۔

میں سے ہمیشہ کا تجربہ کیا ہواد بھھااور برتا ہوانسخہ ہے اور پھرائل برخدا تعالی کا وعدہ بھی ترقی کا ہے۔

افسوس اس اسمیری نسخہ کو چھوڑ کر وربدر بھیک مائلی جارہ ہی ہے اور نا موافق مزائ نسخ استعال کر کے نقصان اٹھایا جارہا ہے۔

کاش قوم کا درور کھنے والے بزرگ ہر ہر جگداشکی انجمنیں اور کمیٹیاں قائم کریں کہ لوگوں کو ایمان ،کامل کی طرف لا یاجا و ہے۔افر آئی ہو بھی المفور مین کو ایمان ،کامل کی طرف لا یاجا و ہے۔افر آئی ہو تھی المفور مین کا عرب کی عربر تی مال وعزت کی جلکہ حکومت تک آگے رکھی ہوگی ہے فقط (والله اعلم بالصواب) عرب جنیسی قوم کی اصلاح چند دنوں میں عرب جنیسی قوم کی اصلاح چند دنوں میں

(ملفوظ ۲۰۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عرب کی اصلاح بڑے سے بڑا عاقل بھی سوڈ یڑھ سو برس سے کم مدت میں نہ کرسکتا ایسی جہالت تھی مگر حضور علیہ نے چندروز میں کا یا بیٹ کردی واقعی خدا کی امداد خدا کافضل تھا اور زیادہ جلدا ٹر ہو نیکا ظاہری سب یہ ہے کہ حضور علیہ کے سی فعل سے بیہ متوہم نہیں ہوسکتا تھا کہ آ ب نے کوئی پالیسی کی ہوورند دوسرا آ دمی کتنائی صاف ہولیکن کہیں نہ کہیں کہیں نہ کسی نہ کسی نہ کسی ہوت کو خوصلات تھی اور جو واقعات تھے تھی کہ جن کا تعلق از واج مطہرات سے تھاوہ بھی کسی پر خفی نہ تھے حضور نے بھی اسکی پر وانہیں کی آ کی جو حالت تھی بالکل کھلی ہوئی تھی کسی حالت ہے کسی کو دھو کا نہیں ہوسکتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس حالت کو دکھی کرایمان لائے وہ دل سے لائے اور نہایت مضبوط اور جان نثار ثابت ہوئے۔

دوسرول برمواخذه كيوفت حضرت برغلبه خوف

(ملفوظ ۲۰۴) ایک صاحب کی خلطی پر متغبر فرمات ہوئے فرمایا کہ میں جب کسی کی کوتا ہی یا خلطی پر متغبہ کرتا ہوں خود مجھ پر اسوقت ایک خوف کا غلبہ ہوتا ہے اور جہال کسی نے معذرت بیش کی میں فوراً نرم ہو جاتا ہوں اس لئے کہ مجھ کو بھی تو خوف ہے کہا گر کہیں جن تعالی مجھ ہے اس طرح ، مواخذہ فرما تیں اور معذرت قبول نہ ہوتو کیا جواب دے سکتا ہوں جب اللہ تعالی کے یہاں تو بہ قبول ہے ایا ہوت ۔

ابتدائے سلوک میں قلت کلام کی ہیت:

یعنی انصات واستماع (خاموش رہنے اور صرف سننے ) پر عامل ہوشنے کو پیرخطاب فریائے ہیں۔ سنا ہے رخ کہ خلقے والہ شوند و حیران کمشائے لب کے فریا داز مردوزن برآید اور مرید کو پیرخطاب فرمایا جاتا ہے۔

چند گوئی خواجہ نظم ونٹر فاش، کیک دوروزے امتحان کن گنگ باش کیسلیز مانہ میں مجاہدے چار تھے قلت الکام کم بولنا قلت المنام کم سونا قلت الطعام کم کھاٹا قلت الاختلاط مع الاتام کم مانا گراس وقت محققین نے دوکوحذف کر دیا ہے لیمی قلت الطعام اور قلت المنام اس لئے کرقوی ضعیف ہیں ان دو مجاہدوں کے جوٹمرات ہیں لیمی انکسار قوت بیمیے وہ اس وقت تو بانی جاہدہ ہی حاصل ہیں گردوکو باتی رکھا جائے لیمی قلت الکلام اور قلت کلام الاختلاط مع الاختلام اور قلت کلام کے ساتھ ایک تو گوئی ان رکھا جائے گئی تھا۔ گلام کا میسر ہو جائے گا اور قساوت جاتی دے گا اگر اس میں شبہ ہواس طرح امتحان کرلے کہ ایک ہفتہ تہائی میں جائے گا اور قساوت جاتی دہے گا گر اس میں شبہ ہواس طرح امتحان کرلے کہ ایک ہفتہ تہائی میں جینے کردیکھے پھر لوگوں سے ملکرد کیکھے معلوم ہوجائے گا کہ بولنا کوئی نافع چیز ہے یا سکوت غرض مبتدی کے لئے بہت ہی ضروری ہے کے خاموش رہ ۔

لوگول کی شکایت اینے دکھ کا اظہار

(ملفوظ ۲۰) ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ بعض لوگ اسکی شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے بھے ہماری طرف نوجہ نہیں کی جمیب بات ہے میں جواسوقت لینی سے کو بیٹھتا ہوں جو کہ خلوت کے کاموں کا وقت ہے گرعام منظر پر بیٹھتا ہوں نوان آنے والوں ہی کی وجہ ہے کہ کسی کی ضرورت ہیں حرج نہ ہواوران ہی لوگوں کی وجہ ہے جو ہے کہتے ہیں کہ ہماری طرف نوجہ نہیں کرتا اینے آنے کے وقت اپنا کام بھوڑ دیتا ہوں بعض وقت کام کی وجہ ہے بات کرنیکو جی نہیں جا ہتا گر کرتا ہوں سواسقد رتو کام بھوڑ دیتا ہوں بعض وقت کام کی وجہ ہے بات کرنیکو جی نہیں جا ہتا گر کرتا ہوں سواسقد رتو رعایت گر ہوئے کیا گود ہیں لیکر جھنے کو توجہ کہتے ہیں بات ہوں ہوئے۔

اليغ صلح متعلق شبه كحل مين احتياط

ر المفوظ ٢٠٥٥) ایک سلسلہ گفتگو ہیں فر مایا کہ جس سے اصلاحی تعلق ہوا گراس پرکوئی شہر ہوتو اس کے متعلق خوداس سے اسکوطبعا انقباض متعلق خوداس سے اسکوطبعا انقباض کی حالت میں کوئی نفع نہیں ہوگا نیز جواب میں اس لئے ہیں و پیش کر دیگا کہ اس میں ایک گونہ خود

غرضی کا شائبہ ہے اور اسکے متعلقین ہے اس لئے کہان کواس ہے ، نج ہو ہائیگا میطریق بہت ہی ہازک ہے اسکے ہرقدم پر بخت احتیاط کی ضرورت ہے۔

يمخرم الحرام اهسااه مجلس بعدنما زظهريوم شنبه

ادب میں اعتدال:

(ملفوظ ۲۰۱۱) ایک شخص نے آگر مصافحہ کیا اور یکھا یسے عنوان کے ساتھ کہ جس میں ادب کا لحاظ نہ تضامتر کہ اسلامی اور کا لحاظ نہ تضامی کے اور سے تفااسپر فریایا کہ اعتدال بالکل کم ہوگیا اگر ادب کریں گے تو حد عبادت تک پہنچ جا کیں گے اور سے انگلفی اختیار کریگئے تو بیبودگی اور بدتمیزی کے درجہ تک پہنچ جا کیں گے آدمیت اور سلیقہ کا نام ونشان باتی نہ دہا۔

تھے۔ تھی شرعی کے اسراراور حکمتیں معلوم کرنے کا مرض

( ملنوظ ۲۰۰۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آجکل بر تیم کی تکمتیں اور اسرار معلوم کرنے کا مرخی عام بوگیا ہے اور یہ سبق زیادہ تر نیچر یوں سے لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ اس سے بچنا جاہیے حضرت مجدد صاحب کا قول ہے کہ احتکام میں تعکمتوں کا اور اسرار کا تلاش کرتا مرادف ہے انکار نبوت کا یہ نبی کا اتباع نبیس بلکہ حکمت کا اتباع ہے جب نبی کو نبی مان لیا پھر کسم سحیف کیسانیج تو میہ کہ پورے تقوق جبی اوا ہوتے ہیں جب حشق تعلق ہو۔ بدون اسکے خطرہ ہی رہتا ہے کو خطرہ کا مقابلہ افتیار کی ہے۔

کسی کی اصلاح عین خوش اخلاقی ہے

(ملفوظ ۲۰۸) ایک سلسلہ گفتگو میں فربایا کہ میں جو ہر بات کی جھان بین کرتا ہوں اور کھود کر بدکرتا ہوں اس کولوگ بداخلاتی ہے تعبیر کرتے ہیں حالا تکہ میری اس بداخلاتی کا منتا وخوش ا فلاتی ہیں جا ہتا ہوں کہ لوگوں کے اخلاق درست ہوں اسکے لئے انظام کرتا ہوں اس کو بداخلاقی سمجھا جاتا ہے حالا نکہ کسی کی درخی کرنا عین شفقت وخوش اخلاتی ہے۔ آجکل تو بہ حالت ہے کہ عوام کو دیکھتے خواص کو دیکھتے اگریزی دانوں کو دیکھتے عربی نوجوانوں کو دیکھتے سب کی ایک حالت ہے لائے انتظام کرتا ہوں اسکی ایک حالت ہے دیکھتے خواص کو دیکھتے اگریزی دانوں کو دیکھتے عربی نوجوانوں کو دیکھتے سب کی ایک حالت ہے تو دوسر سے کو تکلیف بازیت سے بچاسکی ہے اگر فکر سے کام لیس تو دوسر ول کو وہی افران ہے تو اسکی ہوا دو ہو اٹھا تا کہ دوسر ول کو جھا تھا تا ہوں اور دوسر ول کو ہا تھا تا ہوں اور دوسر ول کو ہا کھا تا ہوں اور دوسر ول کو ہا کھا تا ہوں اور دوسر ول کو ہا کارگھتا ہوں۔

## اخبارات كى مزمت

( ملفوظ ۲۰۹۶) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں اکثر اخبار وں کونہایت ذلیل صحیفے سمجھتا ہوں انکی بدولت لوگوں کے دین کو بڑا نقصان بہنچا آجنگل لوگ اخبار میں ابنانام آجائے کو ہاعث فخر خیال کرتے ہیں اور مجھے اس سے نفرت ہے۔

يمحرم الحرام اهساه مجلس غاس بوقت صبح يوم يكشدنيه

معذرت كرييني يرول صاف بهوجانا

(ملفوظ ۲۱۰) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کے میرے دل میں کوئی کدورت نہیں رہتی جہاں کسے معذرت کی میں بالکل بگھل جاتا ہوں اور جو شخص حق کی طرف رجوع کرتا ہے بھر میں اس سے زیادہ کسنے وکا دُنیس کرتا اس سلسلہ کو بہت جلد ختم کر دینا ہوں اور جو بچھ پو بھے بیا چھ کرتا ہوں ہوں وہ محض اسکے دیکھنے کو کہ میں جھ جھ بھی گیا اپنی خلطی کو یا نہیں سواس میں بھی مخاطب ہی کی مصلحت ہوتی ہے ہیری کوئی مصلحت ہوتی ہے ہیری کوئی مصلحت ہوتی ہے ہیری کوئی مصلحت ہوتی ہے۔

جاد کے اثر ہے کام نہ لینا

( کلفوظ ۱۱۱) فر مایا که جاء کے اثر ہے کئی ہے کا منہیں لینا خواہ اس کی ساتیو کتنی ہی خصوصیت : و بول این محبت سے کو کی کام کر دے میدو دسری بات ہے۔

ایک صاحب کا دس سال بعدا خی کوتا ہی ہے رجوع

( مَلْفُوظَ ۱۳ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک سولوی صاحب کسی کوتا بھی کی معذرت کوآئے تھان سے جودس برس پہلے، یات کہی گئی تھی اب اسکوکر نے پرآ مادہ ہوئے میں نے وہی شرطاب بھی انگانی کہ معافی کا اعلان کر دبغر راجہ اشتہارا ب آ مادہ ہوئے ہیں نفظ آ مادہ پر مزاحا فرمایا کہ پہلے

نرسینے ہوستے بیتھا ب مادو ہوسئے میں اس رعونت کوتو ڑتا جا ہتا تھا۔

فاس فاجر کے دل میں بھی خدراک محبت ہونا

( ملفوظ ۱۳۱۳) آیک سلساء گفتگو ہیں فزمایا ک<sup>ہ س</sup>لیا توں ہیں تفاوت اور رقم کی صفت بہت زیادہ ہے نیز ان کے دلوں میں خدا کی محبت بھی سب محدوں پر غالب ہے کتنا ہی فاسق فاجر مسلمان ہو مگر جب موقع آتا ہے اکی محبت بھی کی وجہ سے خدا کی راہ میں جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔

ہندوؤں کا اذان سے بدکنا

(ملقوظ۲۱۴) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که اسلام اوراحکام اسلام دونوں چیز فطری ہیں البیتہ فطرت

سلیم ہونا چاہیے ایک ریاست میں ایک ہندوراجہ نے اذان کہنے پر فیصلہ کیا تھا ہندواذان دینے سے مسلمانوں کورو کتے تھے راجہ نے ہندوؤں سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی اذان دینے سے تہارا کیا حرج ہے عض کیا کہ اذان سے ہمارے دیوتا بھا گتے ہیں راجہ نے وزیر کی طرف مخاطب ہو کہ کہا کہ تم کو معلوم ہے کہا تک گھوڑا تھا تہاں ہو تو پ کی اواز سے چوکلیا تھا ہم نے اسکو میدان میں بندھوا کر اوراسکے پاس تو پ لگا کر گو لے چلوائے تو اس کی بدک نکل گئی تھی اس طرح اگر و یوتا اذان میں بندھوا کر اوراسکے پاس تو پ لگا کر گو لے چلوائے تو اس کی بدک نکل گئی تھی اس طرح اگر و یوتا اذان تھو اس لئے کہ کسی موقع پر اگر دیوتا اور ان کی امداد کی ضرورت ہوئی اور مسلمانوں نے پڑھ دی اذان تو وہ سب بھا گ جا کیس گا اس وقت ہم کوشکست ہوگی سے فیصلہ دیاراجہ نے واقع میں اسلام کی طرف فطری کشش ہے اگر کوئی منع نہ ہوتو کا فربھی اسکو ہی قبول کر سے پہلے ہندوا سقدر مشدد نہ کی طرف فطری کشش ہے اگر کوئی منع نہ ہوتو کا فربھی اسکو ہی قبول کر سے پہلے ہندوا سقدر مشدد نہ سے بیان آریوں نے عدادت کا بچ ہویا ہے ہی آر سے جماعت نہ بی جماعت نہیں ہے بلک سیاس جماعت نہ ہیں جا سے بی ہندوں کے نیچری ہیں۔

'' نەستانے والول كا خادم ہول''

اسراف اور بحل کاعلاج (ملفوظ ۲۱۶) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آجکل اسکی شکایت عام ہے کہ مسلمانوں میں فضول

خرچی کا مادہ بہت زیادہ ہے اسکا اصلی سبب بدانتظامی ہے انتظام ضروری چیز ہے اور تجربہ ہے کہ بدون تھوڑے ہے بخل کے انظام مشکل ہے اور نفنول خرچی بندنہیں ہو عتی اس لئے کسی قدر بخل کی بھی ضرورت ہے اور بیدرجہ بخل کا چونکہ ضرورت کا ہے اس لئے مذموم نہیں غرض وہ بخل لغوی ہے شری نہیں اورانظام کا ایک گڑ ہے اسکوا ہے اصول میں داخل کرے تو بہت نافع ہے وہ گریہ ہے کہ سوچ کرخرچ کرے اور سوچنے کا بھی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تین مرتبہ سویچ اور درمیان میں آ دھ آ دھ گھنٹہ کافصل ہو چندروز تک تو گرانی ہوگی مگر پھرعادت ہوجائے گی مکرغلواس میں بھی ممنوع ہے اگر ہر شے اپنے درجہ پر رہے تب ممنوع نہیں اور اس بخل کے مشورہ کی ایک مثال ہے حضرت مولانا محد بعقوب صاحب رحمته الله عليه نے بيمثال بيان فرمائى ہے عجيب مثال ہے كما كثر لوگ ابیا کرتے ہیں کہ کاغذ کوموڑ کر لپیٹ ویتے ہیں اس میں ٹم پڑ جاتا ہے اور جب سیدھا کرنا جا ہے ہیں تو اسکاعکس کرتے ہیں یعنی اس کوالٹا موڑتے ہیں تا کہاس کا بل اورخم نکل کرسید ھا ہوجائے اگر بدون دوسری طرف موڑے سیدها کرنا چاہیں سیدهانہیں ہوتا ای طرح اگر کسی میں اسراف کا مرض ہوتو وہاںصورت بخل کا تقم کرنا جا ہیئے اور بخل کا مرض ہوتو صورت اسراف کا مگریہ تجویز تجربہ کار بی کرسکتا ہے وہی مرض کو سمجھتا ہے ایک بزرگ کے پاس ایک محص مرید ہونے آیا آپ نے دریافت فرمایا کہ کچھ مال بھی تیرے ماس ہے عرض کیا ہے دریافت فرمایا کہ کسقدر عرض کیا کہ سو درہم فر مایا کہ انکوخرج کر کے آ و جب مرید کریں گے۔ عرض کیا بہت اچھا پھروریافت فرمایا کہ کسطرح خرچ کرو مے عرض کیا کہاللہ کے واسطے کسی کو دے دونگافر مایا نہیں دریا میں بھینک کرآ و عرض کیا بہت اچھا دریا فت فر مایا کسطرح بھیتکو کے عرض کیا کدوریا پر بیجا کرا بکدم دریا کے اندر بچینک دونگا فر مایا اسطرح نہیں بلکه ایک درہم ہرروز جا کر پچینکو مطلب بیقفا کنفس برروز اندآ رہ جلےوہ بزرگ مینے تھے کہتے تھے کہاس میں حب مال کا مرض ہےاور محبت ایک ہی چیز کی قلب میں رہ سكتى ہے اس لئے شیخ قلب کے خالی كرنے كى فكر كرتا ہے اور اسكے موقع كل كوو بى سجھتا ہے اس لئے اسکی تجویز میں چون و چراجا ئزنہیں کیونکہ وہ اپنی طرف نے نہیں کہتا بلکہ وہ وہی کہتا ہے جواسکے دل میں ڈالا جا تا ہے بعضے طالب علم دریا میں بھیتکنے پرشبہ کرتے ہیں کہ بیتواضا عت ہوئی مال کی جواب بیے کہ اضاعت وہ ہے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو یہاں نفس کے ایک خاص درجہ کے علاج کے مصلحت تھی جو پینے کے اجتہاد میں دوسری صورت ہے حاصل نہیں ہوسکتی تھی اور معالجہ کا زیادہ مدار اجتهادير ہےلہذاشبہ کی کوئی وجنہیں۔

### ۸ محرم الحرام ۱۳۵۱ هم مجلس بعد نما ذظهر يوم يكشنبه اين بيارى كى اخبارى اطلاع سے انقباض :

( المفوظ ۲۱۷) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی طبیعت کا ناساز ہونا ایک اخبار نے چھاپا ہے فرمایا کہ کس نے بیز کت کی ہے خواہ کو اہ اہل تعلق کو پریٹانی میں ڈالنا ہے میں اس کو پہنڈ نہیں کرتا میں تو اخبار وال میں کسی ہے متعلق مضمون کا چھپنا اسکی نہایت ذکت مجمتا ہوں اخبار نہایت نظرت کی چیز ہے اکثر اس میں صدق خالص کا احتال بھی نہیں اور اخبار تو اخبار ایسے تذکرہ کو تو میں خطوط میں بھی پیند نہیں کرتا اگر خود کوئی خیریت دریا فت کرے تو خیر علالت کی خبر کا بھی مضا لکہ نہیں مگرا زخود بھی پیند نہیں کرتا اگر خود کوئی خیریت دریا فت کرے تو خیر علالت کی خبر کا بھی مضا لکہ نہیں مگرا زخود بھی کوئی مشغلہ کی چیز ہے دوسرے حالت میں طبی طور پر تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے بس اگرا کہ حالت کی مثل تا سازی کی تو عام خبر ہوگئی اور دوسری حالت یعن صحت کی خبر تہ ہوئی تو اس سے مجبت رکھنے والوں کو فاہر ہے کہ پریشانی ہوگی اس میں ایک بات خلاف غذاتی ہے ہے کہ کسی کی حیات کا باکسی والوں کے مرض کا یا کسی کی موت کا ایک ہنگا مہ بنا تا نہایت نفو خرکت ہے اہل ذوق تو خودگھر والوں کے کے مرض کا یا کسی کی موت کا ایک ہنگا مہ بنا تا نہایت نفو خرکت ہے اہل ذوق تو خودگھر والوں کے لئے ایسے مشغلہ کو بہند نہیں کرتے میرے تا ناصاحب صاحب حال تھے جب بیار ہوئے اور حالت کے ایش میں ایک بات خلاف میں کہ جب بیار ہوئے اور حالت کے ایسے مشغلہ کو بہند نہیں کرتے میرے بھی الگ الگ بلا کر سب کو رخصت کیا پھر چا در سے مند ڈ ھا تک کر لیا دیں گئے گھر والے رو نے گئے چا در کھول کر فر ہایا رہے خالہ کو مریئے بھی نہیں دیتے۔

## غلبه كيفيات اورموت كيوفت دنيات بالتفاتي

(ملفوظ ۲۱۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کیفیت کے غلب کے وقت ہوی بچوں ہے ہی قدرے بے التفاتی ہو جاتی ہے اسپر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حافظ غلام مرتفعی صاحب مجذوب پانی پی جنہوں نے بطور پیشین گوئی میرا نام رکھا تھا نا ناصاحب سے انکی خاص بے کلفی ہمی نا ناصاحب پر اسونت غلب تھا ابتداء میں اکثر ایسا غلبہ ہوتا ہے تعلقات سے وحشت ہوتی ہے ہوی بچوں سے بھی فذر سے برالتفاتی تھی حافظ صاحب تھانہ بھون تشریف لا ہے تو نا ناصاحب کے گھر والوں نے تاناصاحب کی شکایت ہوائی کی حافظ صاحب نے اس غلبہ کیفیت کو اپنے تھرف سے سلب کر لیا نا ناصاحب براس قدرقاتی طاری ہوا حافظ کے بیجھے این لے کر دوڑ ہے تھرف سے سلب کر لیا نا ناصاحب نے بیجھا بھیر کر بھی ندد بھا چل بی دیئے جرجب ہوائے ارے ڈاکو یہ کیا کر چلا مگر حافظ صاحب نے بیجھا بھیر کر بھی ندد بھا چل بی دیئے جرجب

نانصاحب کی وفات کا وقت آیا ہے تو حافظ صاحب ہیں روز پھرتشریف لے آئے اور اسوقت اس کیفیت کو واپس کر دیا یہ تقرف تھا حافظ صاحب کا اس وقت ناناصاحب پر بیجد مسرت کے آثار نمایاں تھے اور بڑے جوش کی باتیں کرتے تھے ای سلسلہ میں فر مایا کہ موت کے وقت مناسب ہے کہ ایک دوعاقل میت کے پاس ہوں زیادہ بھیڑ کی ضرورت نہیں وہ ذکر اللہ میں مشغول ہونے کا وقت ہے نہ کہ دینوی خرافات کا اب تو یہ حالت ہے کہ بچوں کو لاکر کھڑ اکیا جاتا ہے ایکے واسطے کیا کر چلا بیوی آگر کہتی ہے بچھ کو کس پر جھوڑ چلا یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں نہ معلوم اس پر کیا گزرر ہی ہے تم کو اپنی پڑی ہے ایسے موقع پر ایک دوعاقل کے پاس ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اسکوذکر اللہ میں مشغول رکھیں ہیں۔

حق نعالی کی رضااورائکی یادمقصود بالذات ہیں

(ملفوظ ۴۱۹) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا میں جو بچھ تنبیہ کرتا ہوں یا کھود کرید کرتا ہوں صرف اس واسطے کہ مخاطب کو جہل سے نجات ہواور مقصود ہے قرب ہولوگ اکثر بیعبت کو یا متعارف ذکر وشغل کو یا جوش خروش کو مقصود بچھتے ہیں جو بخت دھو کہ ہے جقیقت پر پر دہ پڑا ہوا ہے جن تعالیٰ کی رضا اور انکی بیددو چیزیں ظاہر میں پھیکی ہیں گر حقیقت یہ ہے کہ بھی مقصود بالذات ہیں گوان کے ساتھ شورش نہ ہو جوش خروش نہ ہو۔

صرف تصانيف اوروعظ سے معتقد نہ ہونا جا ہیئے

( کفوظ ۲۲۰) فر مایا کہ ایک صاحب کا خط آیا لکھا ہے کہ فلال شخص ہے آپکی با تیں سکر دل کو بیجد اطمینان ہوتا ہے جواب بید دیا گیائی سائی روایت کا کوئی اعتبار نہیں اسپر بیر بھی فر مایا کہ تصانیف د کیے کریا وعظ سکر یاز بائی تعریف من کرا کثر دھو کہ ہوجا تا ہے اس ہے ایک خاص نقشہ فر بمن میں ایسا جمالیتے ہیں جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نقشہ رافضیوں کے ذہمن میں ہے لیکن اگر لوگ انکی اصلی حقیقت کو دکھے لیس تو سب ہے پہلے حصرت علی سے شیعی ہی دشمن ہوں یہ دیکھ کریوں کہیں کہ بیہ حقیقت کو دکھے لیس تو حضرت ابو بکڑ ہیں ہے عثمان ہیں ایسے کسی جائل نے ایک مسجد کی محراب میں کھا تھا۔

کیسے حضرت علی جی بیتو حضرت ابو بکڑ ہیں ہے عثمان ہیں ایسے کسی جائل نے ایک مسجد کی محراب میں کہوا تھا دیکھا تھا۔

چراغ و معجد و محراب منبر ابوبکر و عمر عثان و حیدر وہ جامل چھری کیکر حضرت علیؓ کے نام پر چڑھ گیا کہ ہم تو تمہاری وجہ سے لڑتے مرتے پھرتے ہیں اور تم کو جب دیکھتے ہیں ان ہی کے پاس ہیٹھاد کیھتے ہیں ان سے جدا ہی نہیں ہوتے یہ کہدکر حضرت علیؓ کانام چھری ہے چھیل ڈالا۔جہل ایس چیز ہے غرض خیالات کا کیاا عتبار تھائق کود کھنا جاہیے۔ گفتگو کا ہر جزواضح کر کے آگے جلنا جاہئے:

(ملفوظ ۲۲۱) ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کداگر کسی معاملہ پر گفتگو ہو اور اسکے چندا جزا جدا ہول ہو فلط نہ کرتا چاہیے اول ایک بات ہو وہ صاف ہو جائے تب دوسری بات ہو یہ ادب گفتگوکا پہلی بات نفیا یا اثبا تا عد ما یا وجود اجسطر ح بھی طے ہو جائے گھر دوسری بات شروع کرنا چاہیے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی تو ہر بات صاف اور بے غبار ہوتی بات شروع کرنا چاہیے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی تو ہر بات صاف اور بے غبار ہوتی بیت ذراا مجھن نہیں ہوتی فر مایا کتفصیلی تعلیم جس کی آب قدر کرتے ہیں میری بدتا می کا سبب ہمن طالبین کے لئے بیر چاہتا ہوں کہ انکوا نہا مقصود معلوم ہو جہل سے نجات ہو۔ حقائق منکشف میں طالبین کے لئے بیر چاہتا ہوں کہ انکوا نہا مقصود معلوم ہو جہل سے نجات ہو۔ حقائق منکشف بول مراب ہوں کہ کہ جوا ہے کو میر سے ہر دکرتا ہوں اس لئے اور تعلیم چاہتا ہوں اس لئے اور تعلیم چاہتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس کیا تھوٹی ہو تا ہوں کی کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں کا کہ بیرا ہے تھوٹی بات پر تنبیہ کرتا ہوں اس کو تھوٹی ہو تا ہوں کیا ہوں کیا گوائی کیا ہوں کیا گوائی کے کہ بیرا ہوں کیا ہوں کو کو کیا ہوں کی کرتا ہوں کیا ہوں کی کرتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کرتا ہوں کیا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کیا ہوں کی کرتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کرتا ہوں کیا ہوں کی کرتا ہوں کرت

كامل بعوام كامشابه بونا:

(ملفوظ۱۲۲۱ یک سلسله گفتگویی فرمایا که پینی کامل کا حالت مشابه توام کے ہوتی ہے وہ سب میں ملا جلار ہتا ہے اسکی کوئی خاص امتیازی شان نہیں ہوتی اور بیدی حالت حضرات انبیاء ملیم السلام کی تھی اور اس ہی حالت کود کھے کرلوگول نے کہاان اختم الا بسٹسو مشلنا انبیاعلیم السلام نے اسکی نفی نہیں کی بلکہ اثبات میں جواب فرمایا: ان نعن الابسٹسو مشلکم (تم تو ہمارے ہی جیسے ہو) بیشک ہم بشر ہیں ہمیں اس سے انکارنہیں مگراس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ

و لمسكن الله يمن على من يشاء من عباده (ليكن الله تعالى البين بندول ميں ہے جس پر عاہبے احسان فرمادے (چنانچہ ہم پراحسان فرمایا کہ ہم کونبوت عطافر مائی)

البنة اولیاء متوسطین میں امتیازی شان ہوتی ہے جن کوعوام بھی امتیازی شان سجھتے ہیں مکر انبیاء اور اولیاء کاملین بالکل مشابہ عوام کے اپنی حالت رکھتے ہیں انکی تو بس بیشانی ہوتی ہے۔

ولفريبان نباتى بمه زيور بستد دلبر ماست كه باحسن خداداد آمد

مجازی سب زیور کیفتاج بین اور ہمار مے مجبوب کو سن خدادلواد حاصل ہے۔

غرض شیخ کامل اپنی شان میں مشابہ ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کے جہاں اور کمالات اسپر مقلوق (مشخص کے جہاں اور کمالات اسپر مقلوق (مشخص ) نبوت ہے فائض ہوتے ہیں اسپر یہ بھی انبیاء کا ہی فیض ہوتا ہے کہ اسکا چلنا پھر نا اٹھنا بیٹھنا

کھا ناپیانشست برماست رفتار گفتار سبست ہی کے تابع ہوتا ہے۔ شیخ تو وہ ہے جس کا فیض سار ہے عالم پر محیط ہو

(ملفوظ ۲۲۲) ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ تو وہ ہے جس کا فیض سارے عالم میں محیط ہو جب کہتے ہے کہ فلال شیخ تک جسم میں قوت ہوجسم ہے بھی ورنہ پھر قلب ہے اور توجہ ہے ایک شخص مجھے ہے کہ فلال شیخ چالیس برس تک خانقاہ ہے نہیں نکلے میں نے کہا واقعی عفیف عورت ہیں کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئے۔ یہ شیخ ہیں شیخ تو وہ ہے کہ اپنے فیض ہے تمام عالم کو محیط ہونہ کہ کسی کو تھری کا مقید ہوجا ہے۔ اعمال مقصو وکی کیفیات بہت پختہ ہوتی ہیں:

( ملفوظ۲۲۳) ایک سلسله گفتگویی فر مایا که اعمال مقصوده کی اتباع پر جوروحانی کیفیات ہوتی ہیں۔ وہ اس قد راطیف ہوتی ہیں کہ ان کا ادراک ہر مخص نہیں کرسکتا۔ اس لئے اکثر کیفیات نفسانیہ کے طالب رہے ہیں۔ کیفیات روحانیے کی قدرنہیں کرتے ایسے خص کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے دیو بند میں ایک رئیس کے یہاں شادی تھی۔اس میں پچھ بیگاری چمار بھی بلائے مسئے تتھاوران کو علاوہ اور کھانوں کے فیرین کی رکابیاں بھی دیدی گئیں تھیں توان کو چکھ کرایک پھار کیا کہتا ہے کہ سمجہ میں نہیں آیا۔ یہ تھوک سائے ہے ( کیا ہے ) یہ قدر کی فیرینی کی ایسے ہی ان کیفیات کی قدر جو کہ اعمال مقصودہ ہے ہوتی ہیں ۔ ان ناوا قفوں کے نز دیک ایسی ہی جیسے ہمار نے فیرین کی قدر كى تقى البنة أكرا يك سير بمركز كا ذلا اس كو ديديا جاتا تو خوش ہو جاتا اى طرح كيفيات روحانيه كو ناواقف لوگ کیفیات ہی نہیں سمجھتے ۔ حالانکہ اصلی کیفیات یہی ہیں۔ دیکھئے اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں ایک فخص نماز پڑھتا ہےاور کو نی شخص اس سے بیہ کیے کہ مثلاً عصر کی نماز حچھوڑ و ہے اورایک لا کھروپیہ لے لے کمروہ نمازنہیں چھوڑیگا ادرایک لا کھروپیہ نہ لے گا بلکہ میہ کہا گا کہا گر غت اقلیم کی سلطنت بھی دو تب بھی نماز نہ جھوڑ وں گا ایک شخص ہے کہ حق تعالیٰ کی راہ میں جان وین یر جانے وہ اس سے در لیخ نہیں کرتا اگرید کیفیات نہیں تو ادر کیا ہیں کہ جس کے سامنے جان و مال کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا بیہ تقاضا ہے پختگی ہے عزم کس چیز کااٹر ہے حتی کہ ساری دنیا بھی اگر اس کے خلاف برمجبور کرے وہ مجبور نہیں ہوتا۔ اس حالت میں اس کوایک خط ہوتا ہے لذت ہوتی ہے ہفت اقلیم کی سلطنت اس کے سامنے گروہوتی ہے۔ بیرسب کیفیت ہی کے تو کر شمے ہیں اور میقمت بعض احکام کے اعتبار ہے ہرادنی ہے ادنی مسلمان میں موجود ہے۔ اس کی قدر کرنی جا ہے۔ یہ ہی حالت ہر تھم میں ہوجاوے یہی کمال مقصود ہے جو کاملین کوعطا ہوتی ہے۔

### كيفيت نفساني وروحاني ميس فرق

(ملفوظ ۲۲۵) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کیفیت نفسانی ہے اور بیہ روحانی فر مایا جس کیفیت میں مادہ شرط ہود ہ نفسانی ہےا درجس میں مادہ شرط نہ ہوو ہ روحانی ہےاور ا سکا پورا پید تو مرنے ہی کے بعد حلے گا جب مادہ ہے تجر دہو جائیگا باقی یہاں پید جلنا تو میکفش تبرع ہے کہ یہاں بھی کسی پر طاہر کردیا جاتا ہے کہ لیکن ظہور کا منتظر ندر ہے اصل چیز تو اعمال ہیں ایکے اہتمام میں مشغول رہنا جاہیئے کیفیات کے پیچھے ہی نہ پڑتا جا ہیئے لوگ آجکل اس منظی میں مبتلا ہیں كه اعمال كي روح كيفيات كو مجھتے ہيں حالانگه روح اعمال كى كيفيات نہيں بلكه روح اعمال كى اخلاص ہےخصوص کیفیات نفسانیہ تو نکسی درجہ میں مقصود ہی نہیں بلکہ بعض حالتوں میں مضر ہو جاتی ہیں اور کیفیات روحانیہ کوکل التفات تو ندہونا جاہئے مگرو ہمضرکسی حال میں نہیں اسکوا یک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ڈا کفانہ کے ذریعہ ہے ایک پارس آیا اسکو کھولا گیا تو اس میں ہے ایک بم کا کولا نکلا اورایک دم پیٹ گیا تمام جسم کوزخی کردیا ہاتھ جل گیا منہ جلس گیا اورایک یارسل آیا جس میں ہے سیب انگورا نارامرود نکلے تو بہلی صورت تو کیفیات نفسانیہ کی حالت ہے اور دوسری صورت روحانی کیفیت ہےاور ریہ جتنے دیموکی حدود کے ہاہرہوئے ہیں انسا المسحق وغیر دریہ سب کیفیات نفسانی ہی ہے تو ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ کاملین کوایس حالت پیش نہیں آتی حصرت شیخ عبدالحق رودواوی ر حمته الله علیہ نے جامع مسجد میں تمیں حیالیس برس تک نماز بڑھی اور استغراق کی میہ کیفیت تھی کے ا ہے زمانہ تک راستہ جامع مسجد کا نہ معلوم ہوا بختیار خادم کی حق حق کی آواز پرتشریف بیجائے تھے مگر نمازکس وقت کی قضا نہیں ہوئی ان ہی ہزرگ کامقولہ ہے منصور بچہ بود کہ از یک قطرہ بفریا وآ مدایں جامر دا نند که دریا ہافر د برند وآروغ نه زنندیس ا ناالحق نتیجه تھا کیفیات نفسانیے کے غلبہ کا اور میہ مقولیہ ·تیجہ تھا کیفیات روحانیہ کے غلبہ کا اوراس جوش خروش ہے، رونق تو ہو جاتی ہے خانتاہ کی کوئی ہو حق كرر باہے اوركوئى رور باہے اوركوئى چلار باہے كوئى كودر باہے كوئى بھاندر باہے كوئى امنڈ ر باہے كوئى ابل رہا ہے تگرالیں حانقاہ مجانبین کی ہوگیءغلا کی نہیں ہوگی حضرات سحابہ کی طرح رہنا جاہئے ہیہ ہی شان محبوبیت کی ہے گرآ جکل ہوت کا کرنائی بڑا بھاری کمال مجھا جاتا ہے۔

درولیثی اورمولویت میں ایک فرق

(ملفوظ ۲۲۷)ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ درولیٹی کا رنگ ڈھیلا ہے (بیائی معروف)اورمولویت کا رنگ ڈھیلا ہے (بیائے مجھول اس کئے لوگ مولو بول سے گھبراتے ہیں اور درویشوں کو چیٹتے ہیں۔

# 9 محرم الحرام ١٣٥١ هجلس خاص بوقت صبح يوم د وشنبه

برنہی کے متعدد دلچسپ واقعات:

(ملفوظ ۲۳۷) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کا ایک وعظ ہے تقویم الزیخ اس کو جو تسہ میل المواعظ کے سلسلہ میں مہل کیا گیا ہے تو اس میں تقویم الزیغ کا ترجمہ مترجم نے کیا ہے بھی کی درتی ا یک شخص نے وعظ منگایا اس پر بہت برا بھلالکھا کہتم لوگوں کو دھو کہ دیتے ہو وعظ اور لکھا ہے جی کی درتی اس میں بچی ہے۔ نسخے کہاں ہیں خدا کے بندہ نے بجائے قلب کی بجی کے مضو کی بجی کو مجھ لیا ہے سنكر حصرت والانے تبسم فرماتے ہوئے كئى واقعے كم فہموں كے بيان فرمائے كەحق السمائ ميرى ا یک کتاب ہےا یک پیرزا دے بیان کرتے نتھے کہ گنگوہ میں عرب کے موقع پر وہی بیرزا دے مختلف کتابیں فروخت کررہے تھے اس میں ہے یہ رسالہ بھی تھا ایک شخص نے رسالہ کی لوح و مکھے کر یو چھا کہ ریس کی تصنیف ہے ہے اس نے میرا نام لیا تو وہ مخض بہت خوش ہوا کہ <sub>ت</sub>ماع کواس نے بھی حق کہا ہے اور اسکی قیمت دریا دنت کی اور اس نے قیمت بتلا دی شائدا یک ہی دوجلد ہاتی تھی فورا خرید لی اس خیال ہے کہ کوئی اور نہ خرید لے اور پھر نہ مطے خرید کر جو دیکھا تو اس میں ساع کی حقیقت کوظا ہر کیا گیا ہے بہت خفا ہوا کہ لوگول کو دھو کا دیا جا تا ہے ایسا نام رکھا ہے کہ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ماع کوخن کہا ہے اور تکھا ہے اسکے خلاف اس بھلے مانس ہے کوئی بوچھنا کہ حق السماع کے نام ہے ساع کا حق ہونا کیسے لازم آیا ایک اور شخص نے لکھا تھا کہتم نام رکھنے میں بہت وھو کا ویتے ہوتم نے نام تو رکھا ہے انسانات الرسوم اور اس میں ہے رسوم کا ابطال میں نے کہا کہ مرض کا اصلاح تواسکے ازالہ ہی ہے ہوسکتی ہےای طرح بہنتی زیور میں ایک نسخہ ہے نمک سلیمانی کا اس میں مزید آ سانی اور سہولت کے لئے نمک کا وزن عبارت میں لکھ دیا گیا ہے کہ نمک سرسٹھ تولہ تو میرے پاس چندخطوط اس مضمون کے آئے کہ ایک تو تم نے نمک کا وزن نہیں ککھا اور دوسرے سر سٹھ کیا دوا ہے بہت تلاش کی کہیں نہیں ملتی ایک مضمون میں لفظ حضرت سلمہ لکھا تھا تو ایک لکھے پڑھے صاحب بو چھتے ہیں کہ بی<sup>ر</sup> ھنرت سلمہ کون ہیں جن سے بیر دامت ہے بیآ فٹ ہے اس بدخہی کا کیا علاج اسی سلسلہ میں فر مایا کہ ایک صاحب جھ سے فر مانے گئے کہ آپ کے وعظوں میں بعض مضامین سخت بہت ہیں اگر انکوسیل کر دیا جائے تو مناسب ہے میں نے کہا کہ کیا ان میں ایسے مضامین بھی ہیں جوآ کیے نز دیک مہل ہیں اور گاؤں والوں کے نز دیک جنت ہیں کہنے لگے ہاں میں نے کہا تو انکوآپ اول مہل کر دیجئے کیونکہ انکوتو آپ سمجھ کیلے ہیں مہل کرنا آسان ہوگا مگر اس

سبیل کا امتخان کراد تیجے وہ امتخان ہے ہے کہ گاؤں والے سکر ہے کہدیں کہ ہم سمجھ گئے تو اس سے
سبیل کا طریقہ جھے کو معلوم ہو جا دیگا پھر جو مضامین آپ کے نزد کی بخت ہیں ای طریقہ سے میں انکو
سبل کر دونگا پس کھوئے گے مشورہ دے دینا کون مشکل ہے ذبان بی تو ہلا نا پڑتی ہے گر جب کر نیکا
نام آتا ہے تو پھر سب ترکی تمام ہو جاتی ہے یہ بھی آجکل لوگوں میں ایک مرض پیدا ہوگیا ہے اور یہ
سبت بھی لوگوں نے نیچر یول سے عاصل کیا ہے بچھے سمجھاتے خاک نہیں گر ہر معالمہ میں رائے
دینے کو تیاران لوگوں کی بچھ کی وہ حالت ہے جیسے ایک خص نے شخ سعدی علیہ الرحمتہ کے ایک شعر
کو مجھا تھا قصہ یہ ہوا کہ می کے ایک دوست کی محفق ہے لڑائی ہور تی تھی وہ دوست بھی ہاتھ پاؤ
علار ہے شے گران بزرگ نے جاکر دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے دوست بچارے کی خوب
عمر مرمت ہوئی یعنی خوب بٹائی ہوئی لوگوں نے بوچھا کہ یہ کیا حرکت تھی کہا کہ میں نے حضرت شخ
سعدی علیہ الرحمتہ کے فرمان بڑمل کیا ہے فرماتے ہیں۔

دوست آن باشد کہ گیردست دوست در پریشال حالی و در ماندگی (دوست وہ ہے جو پریشانی اور عاجزی کی حالت میں دوست کی دیکیری اور امداوکر ہے۔ ۱۲۔ )

ایک عالم غیر مقلد کی حکایت بیان کرتے تھے کہ کی کتاب میں ایک حدیث کا اردو ترجمہ دیکھا کا کہ حضور علیجے فرماتے ہیں کہ جو تھی اہامت کرے وہ بلکی نماز پڑھے تو آپ جب اہامت کرتے تو نماز میں کھڑے ہوئے حلا کرتے ایک شخص نے بعد نماز کے دریافت کیا کہ نماز میں بیرحکت کیسی کرتا ہے کہ ملکے نماز پڑھو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو الیمی حدیث ندئی نہ پڑھی لاؤ ہمکو بھی دکھلاؤوہ کو نمی صدیث ہا اور کؤئی کتاب میں ہے آجکل بردی ہوئی کتابوں کے ترجم اردو میں ہوئی وکھلاؤوہ کو نمی صدیث ہا اور کوئی کتاب میں ہوئی دور شی ہوئی کتاب دیکھ کرکہا کہ میاں اس میں تو یہ حدیث کہ زمین اہم منکم فلیع خفف بیجن اہام کو چاہیئے کہ وہ خشیف کین بلکی نماز پڑھے تا کہ تقد یوں کو گرانی نہ ہوآ ہے ترجم طافر ہا میں وہ ہم کو گرانی ہے بچا کرراہ پر لگا اسپروٹوگی ہے حدیث دائی کا حق تعالی فقہا کو بڑاء فیرع طافر ہا میں وہ ہم کو گرانی ہے بچا کرراہ پر لگا اسپروٹوگی ہے صدیث دائی احتی تعالی فقہا کو بڑاء فیرع طافر ہا میں وہ ہم کو گرانی ہے بچا کرراہ پر لگا اسپروٹوگی ہے صدیث دائی احتی تعالی فقہا کو بڑاء فیرع طافر ہا میں وہ ہم کو گرانی ہے بچا کرراہ پر لگا اسپروٹوگی ہے صدیث دائی احتی تعالی فقہا کو بڑاء فیرع طافر ہا میں وہ ہم کو گرانی ہے بچا کرراہ پر لگا

تقليد كى تغريف اوراس كى فطرى ضرورت

(ملفوظ ۲۲۸) آیک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں پیخود بنی اورخو درائی بردی ہی مذموم چیز ہے جی تعالی ہرمسلمان کواس ہے محفوظ رکھیں ایک غیر مقلد نے حصرت مولا تا محمہ قاسم صاحب کی تقریرین کرکہ آپ مجتمد ہو کر تعجب ہے کہ تقلید کرتے ہیں مولا نانے فرمایا کہ مجھ کواس ئے زیادہ تعجب ہے کہ آپ غیر مجہد ہو کرتھا یا جہیں کرتے اور میں کہتا ہوں کدان بزرگ نے اس ہے تقلید کی ضرورت سمجھ لی ہوتی کہ جب اتنا بڑا مخص مقلد ہے تو ہم کس شار میں ہیں حضرت جس قدرعكم بڑھتا جاتا ہے تقلید كی ضرورت زیادہ محسوں ہوتی جاتی ہے اس لئے كداس كے سامنے ایسے مواقع بہت آتے ہیں جہاں اپنی رائے کا م بیں دیتی امام محدامام ابو یوسف مجتبد مطلق ہیں محراصول میں وہ امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں فروغ میں تقلید نہیں کرتے وہ بھی ضرورت سمجھتے ہیں تقلید کی تظلیدے کوئی چنہیں سکتا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں فر مایا تقلید کہتے ہیں ہمتی کا قول مانتا بلا دلیل عرض کیا کہ کیا اللہ اور رسول ﷺ کے قول کو مانتا بھی تھلید کہلائیگا فر مایا کہ اللہ اور رسول کا تھم مانتا تھلید نہ کہلائیگا وہ اتباع کہلاتا ہے۔

ایک عیسانی ہے مناظرہ:

(ملفوظ ۲۲۹) ایک سلسله گفتگویس فر مایا که ایک بهت بزے عالم مناظر بھی ہیں وہ میری نسبت کہتے تنے کہ تھوے بروامنا ظرمین نہیں دیکھا اور پیمی کہتے تھے۔ کہ جائے تھم عنا دکی وجہ ہے ساکت نہ ہو مرتقر ریالی ہوتی ہے کہ اس سے ٹھکانے کی بات نکل آتی ہے اور حق واضح ہوجاتا ہے میں نے جواب میں کہا کہتم نے یہ بات مجھی ہوگی مجھے تو واقعی یہ بھی معلوم نہیں کہ مجھ مناظرہ سے پچھ مناسبت بھی ہےالبتہ شروع طالب علمی کے زمانے میں تو ہتھے کواس سے بہت زیادہ دلچیپی تھی مگراب تو نفرت ہےا یک مرتبہ طالب علمی کے زمانہ ہیں ایک عیسائی مناظر انگریز دیو بندآیا دیو بند کے اٹیشن کے قریب ایک باغ ہے وہاں اسکا قیام ہوا میں خبر یا کر مناظرہ کے لئے وہاں پہنچا اور مناظرہ شروع ہواای اثنامیں حضرت مولا نا دیو بندی د حسمة اللّه علیه کوعلم ہوا خیال ہوا کہ بینا تجربه كار ب اورعيسانى كهندمثق اس لئ مناظره كے دوران ميس تشريف لے آئے اسوقت عيساكى مناظر تقریر کررہاتھا۔میرے جواب دینے کی نوبت نہ آئی تھی مولانانے مجھے نے مایا کہ میں گفتگو كرونكا مين الك بوكيا اورعيسائي مناظريه كمرر ما تها كهيسي عليه السلام كلمة الله تع مولانان في کھڑے ہوکرفر مایا کہ کلمہ کیے کہتے ہیں اوراسکی کنٹی قشمیں ہیں اورعیسیٰ علیہ السلام کونی قتم میں واخل تتے بس اسکے ہوش وحواس تم ہو گئے بار باریبی کہتا جاتا تھا کہ کلمہ تنے مولانا فرماتے کونساکلمہ كلمه توبهت قتم كابوتا بيتو كلمه كى تعريف اقسام بيان كرداوريه بناؤ كيميسي عليه السلام س قتم كيكلمه ہیں جب نہیں بتلا سکا تو اسکی میم نے خیمہ میں دیکھا کہ یہ جواب نہیں دے سکتا تو ایک پرچہ لکھ کر ، مناظرہ برد رہ یا یہ عورتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ مناظرہ چھوٹر کر چلد یا مزاحاً فرمایا کہ یہ لوگ مادیات میں بی چلتے ہیں زیات میں خاک بھی نہیں چلتے دوسرے واقعہ دیوبند ہی میں مدرسے قریب ایک عیسائی آکر بیان کرنے لگا میں خبرین کرمناظرہ کے لئے تیارہو گیااس نے انجیل ہاتھ میں کیکر جھے سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب میتھا کہ یہ کہ گا کہ انجیل ہے پھروہ کہتا کہ قرآن مجید بھی انجیل کوآسانی کتاب کہتا ہے پھر میں اسکا محرف ہونا ٹابت کرتا ایک بھیڑا تھا ایک صاحب ہی جمید مشتاق احمدوہ کہنے گئے کہ ایسے جا بلوں سے تم کیوں مناظرہ کرتے ہوان سے جابل ہی شختے ہیں اورصاحب خود مناظرہ کو تیارہو گئے وہ انجیل ہاتھ میں لئے ہوئے تھا ہی ان سے بھی یہ یہ سوال کیا کہ یہ کہا کہ میہ کہ و بے حد جھلایا کہم گئتا خی کرتا ہے کہم تو تو ہیں کرتا ہے انہوں نے کہا کہ میہ کہ و بے حد جھلایا کہم گئتا خی کرتا ہے کہم تو تو ہیں کہا کہ میہ کہا کہ میہ کہ و بے حد جھلایا کہم گئتا خی کرتا ہے کہم تو تو ہیں کہا کہ میہ کہا کہ اس میں گئتا خی اورتو ہین کی کیابات ہے ہم اپنی علم سے بہم کہم تیں کہ تو تو ہیں کہا کہ اس میں گئتا خی اورتو ہین کی کیابات ہے ہم اپنی علم سے بہم کہم تھی ہیں کہ تو تو ہیں کہا کہ و بیا کہ میں ہوتا ہے کہ علام ھیتیہ مسلمانوں ہی کاحق ہے دوسروں کوان سے میں ہوتا ہے۔ میلم تو ایک لطیفہ تھا باتی تنج سے محقق ہو چکا ہے کہ علوم ھیتیہ مسلمانوں ہی کاحق ہے دوسروں کوان سے میں ہوتا ہے۔

متعددمهمانو ں کو کھانا کھلانے کا اصول

(ملفوظ ۲۳۰) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ میراایک میں معمول ہے کہ اگر متعدد مہمان ہوں اور ان میں پہلے سے کوئی تعلق نہ ہوتو ان کو ایک جگہ جمع کر کے کھا نائبیں کھلا تا اگر خود بھی ساتھ کھا تا ہوں تب جمع کر لیٹا کیونکہ اس وقت میں خود ان سب کے لئے واسطہ و جا تا ہوں اور جمع سے سب کو واسطہ و جا تا ہوں اور جمع سے سب کو واسطہ و تا ہے یہ بات بھی نہ تنی ہوگی مہمانوں کے باب میں اسقدر رعایتیں کرتا ہوں اور چر سخت مشہور ہوں میں معمول اس لئے ہے کہ کھانے بینے میں مختلف لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے تخت مشہور ہوں میں معمول اس لئے ہے کہ کھانے بینے میں مختلف لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے آبس میں بے تکلفی نہ ہونے کی وجہ سے انقباض ہوتا ہے۔ دل کھول کر فر اغت سے کھا نائیس کھا یا جا تا مختلف طبائع مختلف رنگ کی ہوتی ہے بعض طبیعتیں ایس جوتی ہیں کہ جب تک بے تکلفی نہ ہو جا تا مختلف طبائع مختلف رنگ کی ہوتی ہے بعض طبیعتیں ایس جوتی ہیں کہ جب تک بے تکلفی نہ ہو کھانے میں جا ب ہوتا ہے۔

صوفيه كے كشفيات كاتھم

(ملفوظ ۳۳۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ صوفیا کے کشفیات میں ادرا دکام وقی میں نسبت ہی نہیں اس طرح نصوص اعتقادیہ میں اور ان کی جورائے سے تفسیر کی گئی ہے ان میں کوئی نسبت نہیں وہ نصوص جس حالت پر ہیں انگوا یسے ہی رہنے دینا چاہیئے حضرت عمر کا قول ہے فرماتے ہیں۔ ابهه موا ما ابههه الله العنى جس چيز كوخدانعالى نيمبهم ركها موتم بهى مبهم ركهوبرى محكمت كى بات بيان فرمائى ..

کھانا کھاتے وقت کس قتم کی بات کی جائے

(ملفوظ۲۳۲) ایک سلسله گفتگومیں فرمایا کہ کھانے کے دفت اگر کھانیوا لے سے ایسی بات کی جاوے جس میں قوت فکر پیصرف نہ ہوتو مضا کفتہ ہیں ہے کھانے کے آ داب میں سے ہے اور جس میں قوت فکر یہ صرف ہوایسی گفتگوند کرنی جاہیئے ورنہ کھانے کا اطف جاتار ہتا ہے۔ ہر باوہ وجاتا ہے۔ اسپنے کو برد اسمجھ کر دوسروں سے رعایت نہ کرنا

(ملفوظ۲۳۳)ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که بعض لوگ اپنے کوابیا بڑا سیجھتے ہیں کہ دوسروں کی بالکل رعایت نہیں کرتے جس سے دوسرول کوایذ اپنیجتی ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کواہٹلاء ہے اس سے بہت ہی بچنا جا ہے۔

خوش اخلاقی کامطلب نرم بات کرنانہیں

جی کہا کہ جب والدصا حب کا انتقال ہور ہا تھا مجھکو چندوسیتیں کیں تھیں ایک تو یہ کہ ہرے مرنے کے بعدا گرکوئی آنے تو بھاری لباس ہے لمنا تو اس سے بھاری لباس میرے پاس اور کوئی نہ تھا اور گئی ہے کہ بھلا تا کھلا تا کھلا تا کھلا تا کہ بیہ کہ بڑھیا گھا تا گھلا تا گھا تا کھلا تا تو یہ بچاس رو بید کا کتا تھا جہ بھلا تا کھلا تا تو یہ بچاس رو بید کا کتا تھا جہ کا گوشت آ بیکے سامنے ہے اس سے زیادہ قیمتی بڑھیا اور کوئی جانور بھر اوغیرہ میرے یہاں نہ تھا وہ کہ گوشت آ بیکے سامنے ہے اس سے زیادہ قیمتی بڑھیا اور کوئی جانور بھر اوغیرہ میرے یہاں نہ تھا وہ کہ جارے الاحل بی بی حال ہو تھا وہ کہ استان مقا والگر تواضع کی استان میں سے صاحب کا واقعہ ہے ایک لڑکا تھا شادی ہے میرے ابتدائی کتابوں کے استان موالا تا ہے کہ میں ہو استان تھا اسکاستی تھا والگر تواضع کی صاحب کا واقعہ ہے ایک لڑکا تھا شادی ہو جہا تواضع کسکو کہتے ہیں کہا کہ تواضع بھی ہے کہ کسکو وہ موالا تا نے وہ بھا تھا اسکاستی تھا اسکاستی تھا والگر تواضع کی ہو بھا بھا اسکاستی تھا واضع کسکو کہتے ہیں کہا کہ تواضع بھی ہے کہ کسکو وہ موالا تا نے وہ بعد موالا تا نے خوب مرمت کی بھا گر یہ جے نہیں آیا اور جنگل کے کام میں لگ گیا آیک عرصہ کے بعد موالا تا جنگل کی طرف تشریف لے گئے وہی شادی بل چلار ہا ہے موالا تانے دریا وہ تھی اس کی کہا ہی تواضع نے پڑوا کہا کہا تواضع ہی یا وہ کا میں لگ گیا آیک عرصہ کے بعد موالا تا نے دریا وہ تو میں اندی تواضع ہی یا دی تواضع ہی ہو گڑوا کہا ہو تو اس تھا تی تو تھا تھی ہو تھا تھی ہیں ہے کہا تھا اور وہ اس تھی اندیا تھا اور وہا م تو عوام خاص بھی اضافی کہا کہا کہا تھی دیاں کیا تھا اور وہا م تو عوام خاص بھی ا ضاف کھی اندی کی کہی حقیقت سے جو میں۔

وجودصانع پرفطرت خودکیل ہے

(ملفوظ ۲۳۵) آیک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ اس پر کسی دلیل کے قائم کرنیکی ضرورت نہیں فطرت خود بتلار ہی ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ضرور موجود ہے میں نے ایک و ہری ملحد کا قول دیکھا ہے جو بعد میں صافع کا قائل ہو گیا تھا کہ میں جس زمانے میں صافع کے انکار پر پیکچر دیا کرتا تھا تو میراضمیر میری تکذیب کرتا تھا فرمایا کہ صافع کی دلیل تو خودصا فع ہی ہے بقول مولانا

آ فآب آیددلیل آ فآب گردلیلت بایداز و پے دومتاب ( آ فآب خود ہی اپنے وجود کی دلیل سے اگرتم کو وجود آ فآب کی دلیل کی ضرورت ہے تو اس سے روگر دانی مت کرو ۱۲)

اور عمیق نظر ہے دیکھا جائے تو حق سرحانہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہوبھی کیسے سکتی ہے۔ رازاس کا بیہ ہے کہ دلیل ہمیشہ مدلول سے زیادہ واضح ہونا چاہیئے ور زیود اللہ سے نہ سکی سے نہ اتعالیٰ کا وجودخود سب سے زیادہ واضح و ظاہر ہے پھراسکی کوئی دلیل کیسے ہوسکتی ہے اور جو دلائل سمجھے جاتے ہیں وہ محض صورة دلیل ہیں ہمارے ماموں صاحب فر مایا کرتے ہتھے۔

شعاعت پردہ برجہتم ایں مفت پردہ جہتم ہے پردہ ورنہ ماہے چوں آفتاب دارم (آکوں میں جوسات پردے ہیں ہی معرفت کے لئے تجاب ہورہے ہیں (یعنی میں صرف اسباب ظاہری پرنظر کرے حقیقت سے تا آشنا ہورہے ہیں ورنہ مارا چاند (محبوب) تو آفتاب کی طرح ظاہرو باہرہے ۱۲۔)

اس لئے حضرت موی علیہ السلام کے جواب میں لمین تو انبی فرمایا گیالی ادی نہیں فرمایا لیعنی میں تو دیکھنے کے قابل ہوں تم میں دیکھنے کی قوت نہیں اس لئے تم نہیں و مکھ سکتے اور جولوگ دہریت جھوڑ کر صانع، کے قائل ہوئے ہیں انکا قول دوسرے دہر یوں پر زیادہ جست ہے کیونکہ ان پر د دنول حالتیں گزر چکی ہیں ایک مولوی صاحب نے ایک دہری کا واقعہ بیان کیا وہ اکثر ایسے اوگول کی کتابیں دیکھتے رہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ایک وہری نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں اپنے اندرتصرف کر کے اپنے وجود کے علاوہ سب چیزوں سے خالی ہوگیا پھر مزید تصرف کر کے اپنے وجود ہے بھی خالی ہو گیا مگر پھر بھی ایک چیز مجھکو اپنے اندرمحسوس ہوتی تھی اس ہے بھی خالی ہونے کی بیحد کوشش کی کہوہ بھی نکل جائے مگر کامیاب نہ ہوا تب معلوم ہوا کہ جو چیز نفی کرنے پر بھی نہیں تکلتی وی حق سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے بید ک*ھے کر خد*ا کے وجود کا قائل ہوگیا اس اصل پر ایک شبہ کا جواب بهى بموكياوه شبديه به كهالست بسربكم قالوا بللي بين جووعده ليا كياب تاكه قيامت میں جمتہ ہے وہ ہمیں یا دہی نہیں پھرہم برجمتہ کیے ہوگی جواب سے کہ یا دہونے کے لئے میہ ضرور نہیں کہ اسکی تمام خصوصیات بھی یا د ہول بلکہ صرف اسکا اثر بعنی مقصود کا ذہن میں ہونا کافی ہے مثلاً بحیین میں بڑھا تھا آمدن کے معنی آنالیکن اسکی خصوصیت بالکل یا دنہیں مگر باوجود اسکے ایسا یقین ہے کہ سی طرح زائل نہیں ہوسکتا تو کیا اسکو یا دنہ کہیں مے اس طرح یوم بیثاق کی خصوصیات یا دنه مونام منزمیں جواسکا اگر ہے تو حبید وہ فطرت میں اسقدر مرکوز ہے کہ اسکی تعی عادة محال ہے اس لئے وہ یا دمیں داخل ہے اور جحت ہے۔

9محرم الحرام ا۳۵۱ همجلس بعد نما زظهر پوم دوشنبه حضرت گنگوہی اور حضرت نا نوتوی کے چند واقعات (ملفوظ ۲۳۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت

مولانا گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کی بھی طالب ملمی کے زمار ہیں گفتگو ہو جاتی تھی تمام مدرسہ سننے کے کئے جمع ہوجا تا تھا ہڑالطف ہوتا تھا دونوں الی درجہ کے ذہین تھے جسونت ایک صاحب کی تقریر ختم ہوتی تھی تو سننے والے سمجھتے تھے کہ اب اسکا کوئی جواب نہیں ہوسکتا میرطالب علمی کے زمانے کے واقعات ہیں ایک واقعہ مقتدا ہونے کے زمانہ کا تجیب سناہے کہ ایک مرتبہ دونوں حضرات سفر حج میں تھے جہاز میں ایک مسئلہ پر گفتگو ، وگئی اور طے نہ ہوا تو حضرت موا! نا قاسم صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا کہ بس اب گفتگو بند کی جائے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تو چل ہی رہے ہیں وہاں بیش کرویں گے وہاں فیصلہ ہو جائے گا حضرت مولا نا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے غلبصفائی سے فرمایا کے حضرت فن تصوف کے امام ہیں اور سے طالب علمی بحث ہے اسکا حضرت کیا فیصلہ فرمانے حضرت مولا تامحمہ قاسم صاحب نے غلیعشق سے فرمایا کہ اگراسکا فیصلہ بھی حضرت صاحب نہیں فرما سکتے تو ہم نے ناحق حضرت کا دامن بکڑا میدحالت تھی عشق کی غرض حاضری ہوئی اور مسئلہ قصد آپیش کیانہیں گیا گر ایک سلسلہ میں حصرت نے اسکی خود ہی تقریر فر مائی اور نہایت سبولت وتحقیق سے فیصلہ فرما دیا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کوتو بیحد مسرت ہوئی اور حضرت مولا ٹامنگوہی کو بیجد حیرت ہوئی کہ حضرت نے اس فن کو حاصل نہیں کیااور مجیب طریق سے فیصلہ فر ما یا کہ بڑے سے بڑامتجر بھی ایسا فیصلہ نہ کرسکتا تھا۔ حضرت حاجی صاحب کی ہمیشہ سے عجیب شان رہی برانے بزرگوں ہے معلوم ہوا کہ نوعمری ہی کے زمانے سے عام متبولیت تھی نہ مشارکنے نے ان پر اُن سراض کیااور ندهلاء نے شروع ہی ہے اثر عام مقبولیت کا تھا حضرت حاجی صاحب کا نو عمری کے زمانے کا ایک واقعہ حضرت مولا نامٹنگوہی بیان فرماتے تھے کہ ایک بار دہلی میں مولا نامملوک العلی صاحب سے ملنے کوتشریف لائے ہم مولا تا ہے سبق بڑھ رہے تھے مولا تانے ورس بندفر مادیا اوراستقبال فرمایا اورفر ما یا بھائی جاجی صاحب آ گے اب سبق نه ہوگا فرماتے تھے کہ ہم نے ول میں کہا ہے جاجی کون ہیں اچھے آئے ورس ہی بند کروادیا بیہ معلوم ندتھا کہ ساری عمر کے لئے اس عرفی سبق کو ہند کرادیں گے ایک واقعہ حضرت کے متعلق اور یاد آیا والد صاحب حج کو تشریف لے محے حضرت حاجی صاحب سے بیعت کی درخواست کی حضرت من کرخاموش ہو گئے ا کی روز بہت ہے لوگ بیعت ہور ہے تھے حضرت نے فر مایا کدمیاں عبدالحق تم بھی آ جاؤ حضرت عاجی صاحب کی توبیسادگی کهخود فرمارے میں اور دالدصاحب کی ساوگی ملاحظہ ہو کہ عرض کرتے بیں کہ حضرت میں تو مشائی لا کرمرید ہونگا اسپر بھی حضرت خاموش ہو گئے اور بچھ نہ فر مایا دوسرے

وقت والدصاحب مٹھائی لا کرمرید ہوگئے بات بہ ہے کہ ان حضرات میں تو دونوں جانب خلوص تھا بیاس کے آٹاریتھے اور ہم لوگوں میں دونوں طرف عدم خلوص اس لئے کاوش کی حاجت ہوگئی۔ شریعت کا کوئی حکم خلاف فیطرت نہیں

(ملفوظ ۲۳۷)ایک سلسلهٔ گفتگویی فرمایا که اگر فطرت سلیم ہوتوا یک تھم بھی شریعت کا خلاف فطرت نہیں۔ اکرام اور تعظیم میں فرق ہے۔

(ملفوظ ۲۳۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایک تو ہوتا ہے اکرام اور ایک ہوتی ہوتی ہے تعظیم صورت دونوں کی ایک ہے گرنیت کی وجہ سے دونوں میں حقیقت کا فرق ہے حضور علیہ یہ حضرت فاطمہ میں مقیقت کا فرق ہے حضور علیہ حضرت فاطمہ میں ہوجا تیں اور حضرت فاطمہ حضور علیہ کے مکان پر آئیں تو حضور کھڑے ہوجاتے ان دونوں میں وہی اکرام اور تعظیم کا فرق ہے گوصورت ایک ہے غرض اکرام جبکا حاصل تو خاطر داری اور رعایت ہے اور چیز ہے اور تعظیم اور چیز ہے اور تعظیم کور ہو جاتے ہیں وہ خاطر داری کو بھی تعظیم ہی سیجھتے ہیں وہ خاطر داری کو بھی تعظیم ہی سیجھتے ہیں اور تعظیم کورک اکرام۔

عمامہ کوضروری تبجھنے پرایک صاحب ہے بحث

( المفوظ ٢٣٩) ایک سلسلہ افتگویں فر مایا کہ بیں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا جب بیں فارغ ہوا تو ایک دوست کے پاس جا بیٹھا ایک صاحب ضعیف العمر آئے اور کہا کئی مرتبہ تم سے ملنے کو جی جا ایک دوست کے پاس جا بیٹھا ایک صاحب ضعیف العمر آئے اور کہا کئی مرتبہ تم سے ملئے کو جی جا محرا تفاق سے ملاقات نہ ہو کی ادر ایک بات بھی کہنی ہے وہ یہ کہ تم ماسہ کو لادہ ہے ماست کہا کہ کہا کہ کیا فرض ہے واجب ہے کہا کہ سنت ہے میں نے کہا کہ سنت ہو کہ واجب کہا کہ سنت ہو کہ ہرایک کے احکام جدا ہیں مگر اس پر بھی وہ اپنی اس سے کیا بحث میں نے کہا کہ بحث اس لئے ہے کہ ہرایک کے احکام جدا ہیں مگر اس پر بھی وہ اپنی ہوئی کہا کہ بھی نفس کی شوخی سے اس طاش میں لگا کہ ان میں ہوگی کو کئی بات سنت کے فلاف ہے تو وہ پا جامہ پر بھی نفس کی شوخی ہوڑ ھا آ دی ہوں اس لئے لوگی کھل ہو ہو اپنی بات میں نے کہا کہ میں جو ان آ دی ہوں ان می گری ہے دیا نے میں گری ہو جائے کا اندیشہ ہیں سنت کے فلاف ہے کہ جو ان ان آ دی ہوں ان می گری ہے دیا نے میں خوب گری جو جائے کا اندیشہ ہیں ان ہے کہ جو جائے ان دوست نے ان دونوں کوروکا یہ ہوجاو ان دوست نے ان دونوں کوروکا یہ ہوجاو ان دوست نے ان دونوں کوروکا یہ حقیقت ہیں خصوص سرحدی لوگ حقیقت ہے آ جکل کا مناظرہ کی ممارکوآ جکل بعض لوگ فرض واجب بچھتے ہیں خصوص سرحدی لوگ

اور بیرومال جوسرکو باندھ لیتے ہیں اور عمامہ کا قائم مقام سمجھتے ہیں یہ تو ایسا ہے جیسے لنگو ٹی باندھ کر اسکو پاجامہ کا قائم مقام سمجھنا میسر کی لنگو ٹی ہوئی عمامہ سے اسکا کیا تعلق ہے۔ ریل میں قانون سے زیادہ وزن لیجانے سے احتیاط:

(ملفوظ ۲۲۰) ایک استفتاء بصورت پیکٹ آیا اس پر دو چیبہ کا نکٹ تھااور واپسی کے لئے بھی دویسے کا مکٹ ہمراہ تھا۔ اس پر فرمایا کہ خود تو لوگ نا جا ئز حرکت کرتے ہی ہیں ۔ دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہتم بھی ایسا بی کرو جا ہے دوسرے کی وضع اور نداق کے خلاف بی ہو یا اسکی شرعی تحقیق ہی کے خلاف ہو۔حضرت والانے اس استفتاء کوامانت میں رکھ کر فرمایا کدان کے بوجھنے پرمتنبہ کروں گا كةم نے بيركت كى ہے اس ميں تو كار دم بھى نہيں پہنچ سكتا پھراسپر فرمايا كەمبرے ايك متقى زى علم آثمریزی دان ضلع الد آباد کے رہنے والے دوست ہیں ۔ وہ سفر کے ارادہ سے علیے ۔ امٹیشن بریٹنج کر اسباب کے زائد ہونے کا خیال ہوا مگر وقت کی تنگی ہے وزن نہیں کراسکے جب منزل مقصود کے اسٹیشن براتر ہے وہاں بابو ہے کہا کہ اسباب وزن کرلیا جاوے بابونے انکار کیا کہ میں فرصت نہیں۔ پیاشیشن ماسٹر کے باس مھئے۔اس ہے کہاوہ پہلا بابوبھی آھیا اور دونوں اسکے متعلق باہمی گفتگو کرنے کے۔انہوں نے اسرار کیا۔اس پر دوسرے بابو ہے اور ان کو داختے سے ملا بہجھ کر کہ بیا تگریزی نہیں جانتے ہوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ پیخض شراب چیئے ہوئے ہے۔ہم اسباب وزن کرنے سے ا تکار کرتے ہیں اور بیاسرار کرتے ہیں۔مطلب بیٹھا کہ بیہ بات عقل کے خلاف ہا ورشراب سے عقل مفقو دہوجاتی ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ میں نے شراب نہیں ہی۔ میراندہی تھم یہی ہے کہ سمى كاحق نەركھا جائے تب وەلۇگ بہت شرمند جوئے مگراسباب پھربھى وزن نەكيا- آخرانہوں على نے گھر آ کرخود اسباب کو وزن کر کے اسقدرمحصول کا ٹکٹ لیے کر جاک کردیا۔ میں ایک مرتبہ سہار نپورے کا نپور جارہا تھا۔ میرے پاس گئے بھی تتھے جومعاف اسباب سے زائد تتھے۔ میں نے بابوے کہا کہ اسباب کووزن کرلیا جائے۔ بابونے کہا کہ آپ اسباب لے جا کیں۔کوئی نہیں یو چھے گا میں نے کہا کہ اگر کسی نے یو جھاتو کیا جواب دیا جائے گا۔ کہا کہ ہم گارڈے کہددیں ہے۔ میں نے كباير كارؤكبان تك جائے كا \_كها كە كارۋغازى آبادتك جائے گا ميں نے كہاغازى آبادے آكے كيا ہوگا كہا وہ دوسرے كارڈے كہدے كا۔وہ كانپورے بھى آئے جائے كا۔ بس نے كہا بھركانپور ے آ کے کیا ہوگا کہا کہ آ کے تو جانا ہی نہیں۔ میں نے بتلایا کہ آ کے بھی جانا ہے۔ ہمارے نمرہب نے ایک اور زندگی کی بھی خبر دی ہے بعنی آخرت وہاں باز پرس ہوگی۔ بیس کر بابو بے حدمتا تر ہوا۔ برااثر ہوااوراسباب کووزن کیااورا یک روپیچصول کے کربلٹی دیدی۔

### خوش لباسی کی حدود

(ملفوظ ۱۳۳۱) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت الیجھے کبڑے پہننا اور خوش لباس رہنا کیا شریعت میں ناپسند بدہ ہے۔ فرمایا کون منع کرتا ہے۔ شریعت نے تنگی نہیں کی۔ اگر ریاو فخر کے لئے نہ ہوتو آ سائش کی اجازت وی ہے بلکہ آ سائش ہے آ گے بڑھ کرآ رائش کی بھی مما افعت نہیں ہے۔ اگر ریااور فخر کا مرض نکل جائے تو اسکی اجازت ہے کہ داحت کا بلکہ تجل کا بھی سامان کریں۔ بال یہشرط ہے کہ جاہ کے لئے نہ کیا جائے ۔ خوش لباس پریاد آیا یہاں پرایک حافظ صاحب تھے۔ نامیا ان کا رنگ نہایت سیاہ تھا۔ جسے النا تو اایک بار بہت سفید کپڑے ہو جا رہے تھے۔ مامول صاحب بڑے وکھے کرفر مانے گئے کہ ویجھورات کو بھی دن گئے۔ ہرخص پر کپڑان یب صاحب بڑے بارے بیٹر مانے ساتھ کے درخر مانے گئے کہ ویجھورات کو بھی دن گئے۔ ہرخص پر کپڑان یب بھی تو نہیں ویتا۔ بلکہ بچارے کپڑے کی بھی درگت بن جاتی ہے۔

عظمت دین کی کمی

( ملفوظ۲۴۲) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که پہلے عام لوگول کے قلوب میں بھی دین کی عظمت بھی ۔ اب تو خواص میں بھی اسکی کمی لوگئی ہےاور یہ میپ نرابیاں اس کی ہی بدولت ہور ہی ہے۔

> ۱۰محرم الحرام ۱۳۵۱ هجلس خاص بوقت یوم سه شنبه ینلمی کے یاوجودموٹے موٹے الفاظ بولنے کا نتیجہ:

( ملفوظ ۲۳۳۳) ایک سلسل گفتگوییں فرمایا کہ بعض اوگوں کو ہوے ہوئے شتہ الفاظ ہو لئے کاشوق ہوتا ہے گر بوجیعلم نہ ہونے کے موقع اور محل کی تمیز نہیں ہوتی۔ اس پر فرمایا کہ ایک صاحب ہیں یہاں کے رہنے والے ۔ ان کو پرشوکت الفاظ ہو لئے کا بہت شوق ہے۔ ایک جگہ بسبیل گفتگو کہنے گئے کہ فلاں معاملہ میں میں بھی ڈالٹ بالخیر تھا۔ ایک صاحب علم نے فرمایا کہ صاحب اور ہوئے بھے کر بولا کرتے ہیں۔ ٹالٹ بالخیر اصطلاح میں ولد الزنا کو کہتے ہیں۔ ایک دوسرے صاحب کا واقعہ ہوئے کہا کہ جگر بیت کے گئے آئے ہوئے کہا کہ جگر تعزیت کیلئے آئے ہوئے تھے۔ اس میں سے کسی صاحب نے تعزیت فرماتے ہوئے کہا کہ جق تعالیٰ آپ کو اسکانم البدل عطافر مائیں۔ یہ صاحب بھی سن رہے تھے۔ بس ان کے ایک بات ہاتھ آگئی کہ جہاں تعزیت میں جایا گرتے ہیں ہے کہا کہ جہاں تعزیت میں جایا گرائے ہیں ہے گئے ہیں۔ ایک جگر انتقال ہوگیا تھا۔ یہ کرتے ہیں ہے کہا کہ جہاں تعزیت میں جایا ہوگیا تھا۔ یہ کرتے ہیں ہے کہا کہ جہاں تعزیت میں جایا ہوگیا تھا۔ یہ کرتے ہیں ہے کہ جہاں تو تعالیٰ آپ کواس کا تعم البدل عطافر مائیں۔ اس کے یہ معنی تعزیت کے لئے بہنچ کہتے ہیں جی تعالیٰ آپ کواس کا تعم البدل عطافر مائیں۔ اس کے یہ معنی تعزیت کے لئے بہنچ کہتے ہیں جی تعالیٰ آپ کواس کا تعم البدل عطافر مائیں۔ اس کے یہ معنی تعزیت کے لئے بہنچ کہتے ہیں جی تعالیٰ آپ کواس کا تعم البدل عطافر مائیں۔ اس کے یہ معنی تعزیت کے لئے بہنچ کہتے ہیں جی تعالیٰ آپ کواس کا تعم البدل عطافر مائیں۔ اس کے یہ معنی

ہوئے کہ آپ کی امال دوسرا خصم کرے۔ سمس قدراس شخص کونا گوار ہوا ہوگا۔ ایک ہندور کیس کے باپ کا انتقال ہوا ایک دوسرے ہندو صاحب تعزیت کو گئے جا کرتعزیت کی اور اس میں یہ القاظ کیے کہ خدا کرے آپ اپنے والد صاحب کے قدم بفترم ہوں اور ضرور ہوں گے کیونکہ عاقبت گرگ زادہ گرگ شود۔

شرکت والے کام پورے بیں ہوتے

(ملفوظ ۲۳۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آج ایسے کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جس میں دوسر کے کشرکت کی ضر درت ہو۔ آج کل تجرب سے معلوم ہوا کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں جس میں مختلف ضائع کے لوگ جمع کئے جائیں۔

سياست اوراسلام

### آج کل کی تصانیف

( ملفوظ ۲۳۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ تصنیف کا کام بھی بہت مشکل کام ہے۔ آج کل برخض مصنف بنا ہوا ہے کوئی معیاد ہی نہیں رہا۔ قلم ہاتھ میں لیا اور جو جی میں آیا لکھ مارا نہ اصول کی خبر ہے نہ فروغ کی۔ میں آ جکل ایس ہی ہے اصول کتاب دیکھ رہا ہوں۔ بڑے مشہور مصنف کی تصنیف ہے گر محض ملمع آ جکل بڑا کمال ہی ہے کہ الفاظ زور دار ہوں جا ہے مدلول سیحے ہو یا فلط اس ہے کوئی بحث نہیں۔ جن باتوں کواس کتاب میں ثابت کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ موج سوج کر یہ تلیس با تمیں بنا تمیں بنا تمیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آزادی ہے دلائل پہلے ذہین میں آبیں اور نیج ان کے نابع ہواور ایک صورت ہی ہے کہ آزادی ہے دلائل پہلے نہیں ہیں آبیں اور نیج ان کے نابع ہواور ایک صورت ہی ہے کہ دلائل پہلے ہے ذہین میں ایس ایس ہیں ہوتا ہے کہ دلائل کو ذہین میں میں بڑا فرق ہے۔ کہاں صورت ہیں ہوتا ہے کہ دلائل کو ذہین میں ایس اجتہادی غلطی ہی ہوگئی ہواور دوسری صورت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھنص محفل با تمیں بنار ہا میں اجتہادی غلطی ہی ہوگئی ہواور دوسری صورت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھنص محفل با تمیں بنار ہا ہیں اجتہادی غلطی ہی ہوگئی ہواور دوسری صورت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھنص محفل ہوتی ہے۔ بیان میں برقد رہ نہیں ہوتی ہو جانا موتو ف ہے۔ ذوق سیح پر بعضی بات د جدان ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ بیان کر نے پرقدرت نہیں ہوتی ۔ بیان

آ داب<sub>ا</sub> صلح لینی شیخ کے آ داب

( المفوظ ٢٣٧ ) ملقب به آداب المسلح ) ايك نو واردصاحب نے جواصلاح كى غرض ہے آئے تھے اور جن كا تھا نہ جھون كى حاضرى كا پہلا ہى موقع تھا۔ حضرت والاسے ايك فقهى مسئلہ بو چھا۔ اس بر حضرت والا نے فر مايا كه آجكل صلح باطن ہے مسائل فقهى بو چھنے والول كو باطنى نفع نہيں ہوتا۔ تجربہ ہاں كى وجہ به معلوم ہوتى ہے كہ بدلوگ بس ان ہى تحقیقات ميں رہ جاتے جيں اصلاح كے متعلق اجتمام كى نوبت ہى نہيں آتى۔ ميں خيرخواہى ہے عرض كرتا ہول كه ان مسائل كى تحقیق كے لئے تو اور بہت جگہ جي اور وہال يبال ہے اچھا كام ہور ہا ہے۔ ديو بند ہے، سہار نيور ہے اور كيا آپ نے بيسفر مسائل فقهى بو چھنے كے لئے كيا تھا عرض كيا نہيں پھر كول بيشے بيشے جوش الھا خاموش نہيں رہاجا تا كيا خاموثى رہنا جرم ہے يا اس ہے خاموش نہيں رہاجا تا كيا خاموثى ہے بيك ميں در دہوتا ہے۔ كيا خاموش رہنا جرم ہے يا اس ہے خاموش نہيں داور گھر يول بين ہے اور كھر الول بين بنا لگتا ہے۔ يول كہر كہر بك كرنے كى با تمن بنانے كى عادتمى پڑى ہوئى ہيں۔ اور شان ميں بنا لگتا ہے۔ يول كہر كہر بكر كے كيا جمن كيا تهن بناكى عادتمى پڑى ہوئى ہيں۔ اور بہنا جہر کے كیا جازت نہيں لى پھر بہنا لگتا ہے۔ يول كہر كہر بكر كى با تمن بنانے كى عادتمى پڑى ہوئى ہيں۔ اور بہنا ہوں كے كہر كى با تمن بنائے كى اگر آپ نے يہاں آئے كى اجازت نہيں لى پھر

کیوں مخالفت کی پھر جب شروع میں ہی مخالفت کر ناشروع کر دی تو آئندہ کا تواللہ ہی حافظ ہے۔ جس برقنجی کا کوئی علاج ہے۔ ایک صرح کا بات اوراس پڑھل نہیں۔اس ہی صرورت سے میں اس قسم کی شرطیں لگا تا ہوں ، سمجھتا ہوں کہ نہم کا قبط ہے مگر پھر بھی ابنا ہز ظاہر کیے بغیر نہیں رہے اگر ایسا ہی فقہی مسائل کی تحقیق کرنا ہے اورفن کو مدون کرنا ہے ۔ ( کیونکدا کثر سوالات غیرضہ وری ہوتے ہیں ) تو میں کہد چکا ہوں میکام اور جگہ یہاں ہے اچھا ہور ہاہے مثلا دیو بندہے ،سہار نبور ہے وہاں جائے بلکہ میں خود بھی مسائل فقیہ وہیں ہے بوچھ ہوچے کر کام کرتا ہوں۔ سنار کے یہان کوئی لوہا نہیں لے جاتااورلوہار کے یہاں سوتا جائدی نہیں لے جاتا اگر چدوہ دونوں نی کام جانتا ہومگر پھر بھی کام وہی لیا جاتا ہے۔ جس کو عادۃ کررہاہے ۔ افسوں طریق مث ہی گیا پیطریق کے آواب میں ہے ہے کہ سکتے ہے دوسرا کام نہ لیا جاوے۔ اب میہ کہا جائے گا کہصاحب ایک مسئلہ یو چھا تھا۔ دین کی بات تھی \_ اس پراسقدرگرفت اگرمسئلہ بوچھنا دین ہےتو جومیں بتلار ہاہوں - سیکھی دین ی ہے۔ دوسرے آپ نے اس لئے سفرنہیں کیا اور جس غرض ہے۔ مفرکیا ہے اسکا نام ونشان بھی نہیں ۔ اسکا کوئی ذکر ہی نہیں رہا۔ دوسروں پر قیاس کرنا کہ فلال صاحب نے بوچھا تھا۔ اسکا جواب دیا گیا۔اسکا جواب سے کہ جن اوگوں سے مہلے ہے تکافی ہے اور و ومقصود غیر مقصود میں تمیز کرتے ہیں ۔ وہ متعنے ہیں حتی کہ وہ اگر دنیا کی بات بھی پوچھ کرلیں کوئی حرج نہیں ۔ پھر ہوی بات یہ ہے تو ریکام تو اور جگہ یہاں ہے اچھا ہور با ہے اور جو کام یہال پر ہور ہا ہے۔ یہ آیسا ہے کہ کہیں بھی نہیں ہور ہانہ اچھانہ براگر کس ہے کہے وہی مثل ہور ہی ہے۔ اندھے کے آگے روئے اپنی آ تکھیں کھوئے اور الحمد للندمیں ہے جھے مجھتا ہوں کہ مسائل فقہی اس طریق ہے اعظم ہیں مگر اعظم ہوتا اور چیز ہےاورکسی عارض ہے اہم ہو نااور چیز ہے۔ مسائل فقہی اعظیم ضرور ہیں گر وہ دوسری جگہ ہے حاصل ہوتے ہیں اور جو کام یہاں ہور ہاہے وہ کہیں ہو ہی نہیں رہا۔اس عارض کے سبب سے اہم ہے۔ میں نے اس لئے اہم کواختیار کررکھا ہے۔ بچے کو کہتے ہیں کہ قاعدہ بغدادی پڑھ حالانکہ قر آن شریف اعظم ہے مگراس کو ضرورت اہم کی ہے اور اسکو قاعدہ میں لگا کرقر آن ہی کی تلاوت کے لئے تیار کیا جارہا ہے۔ای طرح طریق میں لگا کرا حکام فقیہ کی تکیل کے لئے تیار کیا جارہا ہے اور اس کی اہمیت یہاں تک ہے کہ اکابر کی وصیت ہے کہ شخ کوکسی کا کلام نہ پہنچائے نہ سلام پہنچائے نہ کسی کا مدید پہنچائے جیسا کہ آجکل دستور ہے کہ کسی آتے جاتے کے ہاتھ کوئی چیز بھیج دی روپیہ جیج دیا تو ایبانہیں کرنا جا ہے۔ علاوہ مصالح کے خود غیرت عشقی کا بھی اقتضا ہے۔

عشاق کی بیہ ہی شان ہوتی ہے کہاہنے محبوب گودوسری طرف متوجہ نہ کرے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ مرید شخ ہے دری کتاب کا درس نہ پڑھے اور نہ ہیرا پنے مرید کے خاتگی معاملات میں دخل دیا۔ غریبوں کو پچھے خبرتو ہے نہیں۔ مرید ہونے آجاتے ہیں اگر متنبہ کرتا ہوں اور طریق بتلا تا ہوں اس غرض سے کہ راہ پر پڑیں مقصود معلوم ہو کیونکہ طریق مفقود ہور ہاہے۔اس لئے اس کے آ داب بھی معلوم نہیں تو سخت اور بدخلق اور خدا جانے کیا کیا گیا کہتے ہیں اجی اگر طیب شفق ہے اور حمد در دخیر خواہ ہے تو جا ہے منہ بناؤیاروؤ چلاؤوہ مرض کی تشخیص کر کے اگر کڑوی دوا مفید ہوگی تو شاہترہ چرا سُنۃ حظل ہی تبویز کریگا اگرسو دفعہ غرض پڑے ہیو درنہ جاؤ جلتے ہنوا در جوسیب کا مربا ورُق نقر ہ لپیٹ کر دے اس کومر نی بناؤ۔ یہاں تو خود طالب کو بچائے سیب کے چھیل حیمال کر کانٹ چھانٹ کراس کا مربه بنایا جاتا ہےاور یہ جولکھاہے کہ مرید ﷺ سے سبق نہ پڑھے دجہاں کی میہ ہے کہ سبق میں قبل و قال ہوتا ہے۔ جس سے مبادا شیخ کو انقباض ہو جائے اور فیض باطنی ہے محروم ہو جائے اور جولکھا گیا ہے کہ پینخ مرید کے خاتمی معاملات میں دخل نہ دے اس میں *بیراز ہے کہ پینخ* کواصل واقعات ہے تو بے خبری ہوتی ہے۔ محض ظاہری ردئداد پر فیصلہ کرے گاجوممکن ہے کہ واقعات سے یا مرید کے مصلحت کے خلاف ہواوراس ہے اس کو شیخ سے کیدگی بھی پیدا ہوجائے۔اس صورت میں بھی باطنی نفع نه ہوگا۔ البتہ جس صورت میں بینلت نه ہووہ اس ہے مشتنی ہے۔مثلاً ایک محفی بیوی کا نان نفقه نہیں دینا۔ شیخ کیے کہ نفقہ دویہ خاتگی معاملات میں دخل دینا نہ تمجھا جائے گا کیونکہ اس میں د دسراا حمّال ہی نہیں ۔ طاعت خالصہ کا تھم ہے۔مطلب سے کفصل قضایا میں یاان مباحات میں جس میں شرعاً دونوں جانب کی گنجائش ہے۔ ذخل نہ دے۔ جیسے رشتہ وغیرہ آج کل پیرا کثر ایسا کرتے میں کدا یک مرید کی لڑکی ہے۔ دوسرے کالڑکا ہے کہتے ہیں کہ ہم فلال کے لڑکے ہے تہاری لڑکی، كارشة كرتے بيں يا تكاح كرتے بيں \_مشائخ نے اس كومنع فرمايا ہے يا اى طرح كوئى نزاعى معاملہ ہے۔ شیخ ہے اس کا فیصلہ کوئی کرانے لگے اس میں بھی ممکن ہے کہ ایک کے خلاف ہوتو اس کو رتج ہوگا اور تفع باطن ہے محروم ہوجائے گا۔ اور ان باتوں میں دخل دینا تو ہری چیز ہے کہ اس میں دنیا کارنگ ہے۔ تعلیم جو دین محض ہے۔ اس میں بھی اس قدراحتیاط ہے کہ ہر محض کی باطنی مصلحت اوراسکی حالت کےمطابق دی جاتی ہےاس کا بھی معین ضابطہیں۔ حضور کے چندگفظی لطا کف

(ملفوظ ۲۴۸) کیک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثر جگہ کئی ٹی مرجبہ گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے مگر

پھربھی راستہ یادنہیں ہوتا بھول جاتا ہوں فرمایا یہ بات تو میر اندر بھی ہے میاں رائی یادر ہے راستہ یادر ہے نہ رہے اس بین کیا رکھا ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ دھزت کے لطا نف بھی بڑے عنی خیز اور نسیحت آ میز ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بھے ہے شالا ایک صاحب ہے کہ دھزت والا کے لطا نف بی کا مجموعہ جن کر لیا جائے تو ای بین سب بچھ ہے شالا ایک صاحب ہے کر یکات کے متعلق سلسلہ اُنفٹلو ہیں آ ہے نے فر مایا تھا کہ اگر محض کا غذی امیر المومنین بن جاؤں تو نتیجہ بیہ ہوکہ آئے امیر المومنین بول اور کل کو امیر الکافرین بن جاؤں اس پر حضرت والا نے فر مایا کہ ایک صاحب بیوا تھے ہیاں کرتے سے کہ خورجہ ہیں ایک مولوی صاحب کو یہ بی الفاظ بہنچائے گئوتوں کو ران پر ایک و جد کی ہی کیفیت ہوگئی اور ایک گھنٹہ تک اس کی شرح بیان کرتے رہے کہ بدون کا ٹل قدرت کے اگر آئے امیر المومنین ہوگئی اور ایک گھنٹہ تک اس کی شرح بیان کرتے رہے کہ بدون کا ٹل قدرت کے اگر آئے امیر المومنین ہوگئی و امیر الکافرین ہوجا کیں گئے ہیں نے بیوا قد من کر اس سے تو مجھ کو بھی استیاق ہوگئیا۔ سننے کاوہ شرح کیا ہوگی جوایک گھنٹہ تک بیان کی گئی ہے بیں نے تو محض ایک لیفیف کے طریق کریا ہوگی ہوا کہ کو بیان کردیا تھا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ تو محض ایک لیفیف کے طریق کی انداز پر بیان کردیا تھا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا نے ایک ایسے ایس موقع پر بھی تو فر مایا تھا کہ آئ سردار ہیں اور کل مردار ہو نگے ۔ فر مایا کہ دیہ بھی ای کا ترجمہ ہے۔

•امحرم الحرام ۱۳۵۱ هجلس بعدنما زظهر یوم سه شنبه سیرت النبی علیقه کی کتاب میں ایک گنتاخی

(ملفوظ ٣٣٩) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب نے سیرت نبویہ لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ انبیاء علیم السلام کی کامیابی کا بڑا رازیہ ہے کہ ان میں استقلال تھا اور اسکی زندہ نظیر گاندی موجود ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ سیرت نبوی پر کتاب اور ایک مکذب تو حید ورسالت ہے تشبیہ کیا۔ آفت ہے نہ معلوم کتے مسلمانوں نے دیکھا ہوگا اور گراہی میں بھینے ہوں گے۔ میرے پاس بھی وہ کتاب بھیجی گئی تھی میں نے واپس کر کے لکھ دیا کہ میں ایسی کتاب کواپنے پاس رکھنا نہیں چی وہ کتاب ہوں۔ کہ جس میں روح سیرت یعنی نبوت کے مکذب کی مدح ہو۔ اس کا جواب آیا کہ یہ زمانہ کو جا جا جی ہیں کہ جو اس کا جواب آیا کہ یہ زمانہ کو جا جی ہیں کہ یہ لوگ اس کوئی روشی جا ہلیت سے تعبیر کیا۔ یہ سب جدید تعلیم یا صحبت کا اگر ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کوئی روشی جا ہلیت سے تعبیر کیا۔ یہ سب جدید تعلیم یا صحبت کا اگر ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کوئی روشی سے جس میں ہزار وں ظامتیں بھری ہیں۔

اہل اللہ کی عقل کامل ہوتی ہے

( ملفوظ ۲۵۰ ) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که آخ کل ہر طبقه میں ایک عجب ہڑ بوتگ مجا ہوا ہے۔رود لی میں مین متحد کے اندر ساع ہوتا ہے اس کی اصل بیری ہے کہ حضرت بیننج عبدالحق کوا میک مرتبہ اتفا قا عین حالت ساخ میں وجد کا غلبہ ہو گیااور وہ اس حالت میں اٹھ کرمسجد کے اندر جلے گئے تھے اور ساتھ ساتھ قوال بھی جلے گئے ۔ سمّر وہ تو مغلوب تھے اور بدلوگ محفل نقل کرتے ہیں ۔اب ای تر تیب ہے تبلس ہوتی ہے یعنی سائ شروع ہوتا ہے سجد کے باہراور درمیان میں اٹھ کرمسجد میں جاتے میں اور ڈھولک سارنگی مستبد میں بجتی ہے۔ ان نقالوں ہے کوئی ریجھی یو جھے کہ کیا حضرت سیخ تھی ڈھولک سارنگی ہے ہاۓ ہنتے ہتھے۔ بیخوٹ تحقیق ہو گیا ہے کہ حضرات اہل ساۓ نے معاز ف مزامیر بھی نہیں سنے ای طرح ایک مسجد کے باہر <sub>ت</sub>اع ہور ہاتھا۔ ڈھولک سارنگی بج رہی تھی ۔نماز کا وقت آگیا۔ بلیہ والے نماز کے لئے مسجد میں گئے تو آلات کو بھی مسجد میں لے گئے ۔ایک صاحب نے اعتراض کیا۔ میاں مسجد میں آلات معصیت ان اہل ساغ میں ایک مولوی صاحب بھی تتے دہ جواب میں کیا کہنے ہیں کہ آ ہے بھی تو آلات زنالے ہوئے محدید اس آئے ہیں۔ کیا بیہودہ جواب ے۔جس چیز کوانہوں نے آلدمعصیت کہاہے وہ آلدمعصیت کہاں ہے آلدمعصیت تو وہ چیز ہے جو وضع کیا جاوے معصیت کے واسطے اور یہ معصیت کے لئے وضع نہیں کیا گیا مہتو ایک حلال ضرورت کے لئے دستع کیا گیا ہے ۔ یوں کوئی سور استعال معصیت کا ذر بعد بنا لے تو اس ہے دہ اً لہ معصیت تھوڑا ہی ہوگیا۔ بخلاف آلات غناء کے کہ وہ تو موضوع ہی ہوئے ہیں۔ معصیت کے لئے ووسرا فرق یہ ہے کہ اس میں تو ضرورت ہے اس کوجدا کیسے کرسکتا ہے۔ تیسرے اسیے معدن میں ہے۔ معدن میں ہونا ایسامؤٹر نے کہ جو چیز اپنے معدن میں ہےاس پرنجا ست کا تھم نہیں۔ کیاجا تامثلاً ببیٹاب ہے، یاخانہ ہے کس کے اندرنہیں مگر اسپر نجاست کا حکم نہیں اس لئے کہوہ اینے معدن میں ہے۔

تصوف أسان ، فقة مشكل

(ملفوظ ۲۵۱)ایک استفتاء کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں سب علوم سے زیادہ آ سان تصوف کو سمجھتا ہوں اور سب ہے زیادہ مشکل فقہ کو ۔

اعلاءالسنن كاكام

مون مون مون کا میں اور ہوں ہے۔ (ملفوظ ۲۵۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ بفضلہ تعالیٰ دین کا بعض کام جویباں پر ہواہے وہ بڑی جگہوں میں بھی نہیں ہوا۔ امام صاحب کے ندہب کی تائید میں حدیثیں جمع کی گئیں اس سلسلہ کا نام املاء السنن ہے۔ ان احدیث پر نظر نہونے سے غیر مقلدوں کوتو شبہ تھا ہی مگر بعض حفیوں کو بھی شبہ ہوگیا تھا کہ امام صاحب کا ندہب قرآن وحدیث کے مطابق نہیں ۔ الحمد لللہ کہ کتاب مذکور کے تدوین سے بی ظاہر ہوگیا کے وکی مسئلہ بھی امام صاحب کا قرآن وحدیث کے خلاف نہیں گواس میں بہت وقت اور بہت بھی رو بیہ صرف ہوا مگر حق تعالی کالا کھ لاکھ الاکھ الاکھ الاکھ الاکھ الاکھ الاکھ السنہوں نے اپنے فضل و کرم سے اس کام کو انجام کو پہنچایا۔ الحمد لللہ

چشتیہ کے یہاں فنااول قدم ہے

( مفوظ ۲۵۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طریق میں اصل چیز تو یہ ہے کہ قلب کا حق تعالی کے ساتھ صحیح تعلق ہوجائے باتی اور سب چیزیں اس کے تابع بیں اور سے بیدا ہوتا ہے اس وقت جب شخ کا مل کی تعلیم پر بے چون و جرا عمل کرے۔ شخ اس چیز کے بیدا کرنے کے لئے جس کے لئے جو مناسب سمجھتا ہے تعلیم کرتا ہے۔ اقویا کے لئے اور تبویز کے بیدا کرنے کے لئے اور جیسا جس کے لئے تبویز کردے اس کوچاہئے کہ وہ اس میں اپنی مصلحت سمجھے اصل چیز تو وہی ہے کہ جس کو میں ابنی مصلحت سمجھے اصل چیز تو وہی ہے کہ جس کو میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ قلب کا صحیح تعلق حق تعالی کے ساتھ ہوجائے۔ بس یہی اصل طریق ہے باقی سب بجھائی کے بیدا کرنے کی تدابیر ہیں۔

المحرّم الحرام اهساه مجلس خاص بوفت صبح يوم چهارشنبه

ہندومسلم اتحاد کی شرائط

( ملفوظ ۲۵۳) ایک مولوی عاحب نے سوال کیا کہ حضرت اگر ہندو مسلمان باہم عائم تکوم نہ ہوں۔ بلکہ باہم مساوات ہوتو اس وقت تل کر ہندوؤں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ فر مایا تو اعد سے تو مخواکش معلوم ہوتی ہے گراس وقت تجربہ کی بنا پر بید دیکھا جائے گا کہ اشتر اک میں نفع کس کو ہوگا اور ضرر کس کا سویہ تجربہ ہی کہدر ہا ہے کہ اگر صرف ہندومسلمان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور تیسری قوم کے بے دخل ہوجائے میں کامیانی بھی ہوجائے تب بھی وہ حکومت ہندوؤں کی ہوگ ۔ مسلمانوں کی نہ ہوگی ۔ ایک تو ترکیب کی خاصیت سے دوسرے ان کی اکثریت کی وجہ سے تیسر سان کی اکثریت کی وجہ سے تیسر سان کی واکٹر ایس کی حالت پرنظر کر کے اور عقلی طور پر بھی مقصود حکومت عادلہ آ منہ ہا اور ہندو مسلمانوں کے اشتر اک میں بیاح آل ہی نہیں کہ عدل ہو، امن ہوجیہا کہ ہندوؤں کی کارگر اربون مسلمانوں کے اشتر اک میں بیاح آل ہی نہیں کہ عدل ہو، امن ہوجیہا کہ ہندوؤں کی کارگر اربون سے اس وقت ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے مثانا چاہتے ہیں بیا ہے اس ولی مزاق

ے بازنہ آئیں گے۔ اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ نساداور خونریزی ہوگی اور جومقصود ہے حکومت ہے وہ حاصل نہ ہوگا۔ اسی بناء پر میں نے تحریکات کے زمانہ میں ایک مولوی عباحب ہے کہا تھا کہ اول تو کامیا ہی موہوم اورا گر ہوئی بھی تو ہند دؤں کی ہوگی۔ اورا گرمسلمانوں کو بھی ہوئی تو تم جیے مسلمانوں کی نہ ہوگی۔ خور کروکہ وہ کامیاب کس قسم کے مسلمان ہوں گے۔ بددین طور فرعون ہامان پھر و کیفنا تمہاری کیا گئت بنتی ہے۔

اامحرم الحرام ١٣٥١ هجلس بعدنما زظهريوم جهارشنبه

ظاہری تقوی ہے دھوکہ نہ کھا ناحا ہیئے

( ملفوظ ۲۵۵ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہتی کا ظاہری تقوی طبیارت و کیچکر دھوکا نہ کھانا چاہیئے۔
جوتک اس سے معاملہ نہ پڑا ہو بدون اس کے کیا خبر ہے کہ کیا حالت ہے حضرت عمر فاروق کے
اجلاس میں ایک مقدمہ چیش کیا گیا اس مقدمہ میں ایک شاہد کہ متعلق حضرت عمر فاروق نئے
حاضرین سے سوال کیا کہ کوئی اس کو جانتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ نیک
ہوریافت فر مایا کہ بھی سفر میں تھارا اس کا ساتھ ہوا ہے کہانہیں فر مایا کہ میسی اس سے دوستد
کا معاملہ ہوا ہے عرض کیا نہیں فر مایا کہ بھی اس کے پڑوس رہے ہوکہانہیں بس معلوم ہوتا ہے کہ تم

محبین مال ظاہراً متقی ہوتے ہیں

(ملفوظ ۲۵۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که تبین مال اکثر ظاہری متقی ہوتے ہیں۔ اس کئے کہ معصیت میں روپیوسرف ہوتا ہے اور بیان ہے ہوئییں سکتا۔

غیروں میں شادی کرنے کا نقصان

(مفوظ ۱۵۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ لڑکی کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ بڑے بڑے عالی دہائے اور آزادلوگ اس معاملہ میں مغلوب ہوجاتے ہیں۔ محض ابنی لڑکی کے خیال کی وجہ ہے بعض اوقات ذلت گوارا کرنی پڑتی ہے۔ بیانا ازک تعلق ہے کہ بچھ بنائے ہیں بنآ پہلے بزرگ جوغیر خاندان میں تعلق نہیں کرتے تھاس کا منشاء کبرنہ تھا۔ بلکہ واقعات کی بنا پرالیا کرتے تھاس میں بڑک مصلحت تھی کہ غیروں کا حال زیادہ نہیں معلوم ہوتا۔ اب تجربہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بالکا صحیح رائے تھی۔ آمد نی اختیار میں ہر کی اختیار میں سے اس میں تبدیل مگرخرج اختیار میں ہے۔ اس میں سے میں

(ملفوظ ۲۵۸) فرمایا کدایک مهتم مدرسه کا خطآیا ب لکھا ہے کہ خرج مدرسه کا برد ها ہوا ہے اور آمدنی

#### ایک گائے کے آٹھ تھے

( مافوظ ۲۵۹) فرمایا کہ ایک بڑے تماشہ کا خط آیا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک گائے قربانی کے لئے خریدی تھی۔ اس میں آٹھ حصد دار ہوگئے تھے۔ جب فرخ کر چکے تب معلوم ہوا کہ آٹھ حصد دار ہیں تو کیاا گراب ایک کو الگ کردیں تو قربانی صحیح ہوجائے گی یانہیں۔ اس پر فرمایا کہ اس الگ کردیئے بریاد آیا کہ آیک تھا جب نماز ختم کر چکا بریاد آیا کہ آیک خص نماز میں ایک ٹا نگ الگ اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا جب نماز ختم کر چکا کسی نے یو چھا کہ میاں یہ ٹا نگ الگ کئے ہوئے نماز کیوں پڑھ رہے تھے۔ کہتا ہے کہ اس ٹا نگ میں نجاست گی تھی اور نماز کا وقت تھا تنگ دھو سکانہیں ۔ اس وجہ سے اسکونماز سے الگ کردیا تھی ایس ہوگا۔ لوگول میں فہم اور عقل کردیا بھی ایسانی ہوگا۔ لوگول میں فہم اور عقل کا تو بالکل نام ونشان نہیں رہا۔

۱۴محرم الحرام ۱۳۵۱ هیجکس بعدنمازظهریوم پنجشبه اصلاح ضروری ہے بیعت ضروری نہیں

(ملفوظ ۲۲۰) ایک نو وار وصاحب نے حضرت والا ہے بیعت کی درخواست کی مرحضرت والا کہ در یافت فرمانے پر بھی نہ اپنا بورا تعارف کرایا۔ نہ ضروری سوالات کا جواب دیا۔ اس پرحضور والا نے مواخذ ہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس چیز کوانسان سمجھے گا نہیں۔ اس کی طلب کی کیا فاک کرے گا۔ سب ہے پہلے طریق کی حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے تب آگے بڑھے میرے یہاں مرید ہونے میں اس واسطے دیرگئی ہے کہ میں سے چاہتا ہوں کہ پہلے مطلوب کی حقیقت سے باخبر ہو جائے۔ حقیقت سے بور بدون واسکو نالنا سمجھے ہیں۔ اور بدون جائے۔

سمسی چیز کے سمجھے ہوئے اور حقیقت معلوم کئے ہوئے اس میں قدم رکھنا نہایت تلطی ہے محض مرید ہونا کافی نہیں بلکہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ۔اصل ضرورت تو کام کرنے کی ہے اور وہ بلا مرید ہوئے بھی ہوسکتا ہےاوراس میں وہی نفع ہوتا ہے۔جومرید ہوجانے کے بعد کام کرنے ہے ہوتا ہے ۔معلوم نہیں لوگ بیعت پر اسقدراصرار کیوں کرتے ہیں بیاتو محض رسم ہی رسم ہے۔اصل چیز کام کرنا ہےاورا گرمحض برکت سجھتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت میں نفلیں پڑھنے میں اس ہے زیادہ برکت ہے اس کواختیار کریں یہاں پرتو کام کرنے والول کی کھیت ہے ویسے ہی جع کر کے فوج تھوڑا ہی بھرتی کرنا ہے یا محصٰ نام کرنا تھوڑا ہی مقصود ہے کہ ہمارے اسقدرمرید ہیں اوراً گر ' کسی کومحض ہو ہے ہی مقصود ہے تو ایسے بیر بھی بکٹرت ہیں۔ اینکے یہاں رجسٹر ہے ہوئے ہیں۔ مریدوں کے نام مع نشان درج کئے جاتے ہیں ۔جاؤ وہاں کسی قشم کی روک ٹوک بھی نہیں ۔خواہ مرید کے کیے ہی افعال ہوں \_صرف اس کی ضرورت ہے کہششما ہی یا سالا نہ فیس ادا کر دواور جب تک پیرے یاس رہو دونوں وقت کنگر میں کھانا کھاؤاور پینگر بازی بھی الی ہی جگہ ہوتی ہے ۔ جہاں اس قشم کی رسمی آمدنی ہو۔ ہم بیچار ہے غریب آ دمی جارے بیباں ایسی رسمی آمدنی کہاں۔ ہم کوتو اگر ویتا بھی ہے تو اس میں سوفی زکالی جاتی ہیں کوئی ہفتہ اس سے خالی جاتا ہوگا کہ ایک دومنی ۔ آرڈ روالیس نہ ہوتا ہو۔ میں اپنے آپ کوستغنیٰ نہیں کہتا مگر ہاں اتناضر در ہے کہ بہطر بقداور بے اصول اگر کوئی ویتا ہے لیتے ہوئے غیرت آتی ہے۔اگر کسی کو دینا ہوطریقہ ہے دے لینے ہے ا نکارنہیں یہ بیں وہ باتیں جن کی وجہ ہے میں سخت مشہور ہون۔ اور بدنام ہول۔ خیر بدنام کیا کریں میری جوتی ہے کیا میں نہیں سمجھتا کہ اس طرز معمول میں میری آیدنی کا نقصان ہے ۔ میں کوئی د ہوانہ تھوڑی ہی ہوں کہ میں اپنا نقصان جا ہوں گرلعنت ہے اس نفع پر کہ طالب تو جہل میں مبتلا ر ہے اور میں رقمیں اینتھا کروں۔میرے اس طرز سے میرے دونقصان ہیں۔ایک مال کا اورایک جاہ کا ۔ مال کا تو بیانقصان کہ وہ لوگ پھر نہ ہیں گے اور جاہ کا بینقصان کے لوگ غیر معتقد ، و جا نمیں تے ۔گر بلا سے غیرمعتقد ہو جا کیں ۔ میں اپنے طرز کونہیں بدل سکتا۔ اور متعارف اخلاق مجھ سے نہیں اختیار کئے جاتے اگر بیطرز کسی کونہ بسند ہے۔ یہاں نہآ ہےاورا گرآ تا ہے تو جس طرح ہم کہیں گے چلنا پڑیگا۔ انہاع کرنا پڑیگا۔ لوگ جا ہتے ہیں کہمرید کرے یونمی آزاد جھوڑ دو۔ جیسے ہندوسا نٹرھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بداخلاق ہوں۔ مگر دوسروں کے اخلاق کو درست کر دیتا ہوں۔ بھراسکی رفتار ہے گفتار ہے نشست برخاست ہے ہاتھ ہے یا ؤں سے زباں ہے کسی کو نکلیف نہیں

پہنچ سکتی۔ ایک پچاور ہے مسلمان کی جوشان ہوتی ہے الحمد للدوہ اسکے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر آ جکل لوگوں نے ہزرگی کا انحصار صرف تبیج میں نفلوں میں تخنوں سے او نچے پا جامہ میں گھنوں ہے نیچ کرتہ میں کرد کھا ہے۔خواہ باطن کتنا ہی گندہ ہوجس کوایک ہزرگ فرماتے ہیں۔

سبحہ برکف تو بہ براب دل پراز ذوق گناہ معصیت را خندہ می آید براستغفار ما (ہاتھ میں شبیج زبان سے تو بہ تو بہ ۔ اور دل گناہ کے لطف سے بھرا ہوا ہو ۔ تو گناہ کو بھی ہماری استعفار پر ہنسی آتی ہے۔ )

اوردوسرے بزرگ فرماتے ہیں۔

از برون چوں گور کا فرم پر حلل واندروں قبر خدائے عزوجل از برون طعنہ زنی بر بایز بیر وز درونت ننگ می دارویز بیر

ظاہری حالت توالیں۔ جیسے کا فرکی گور پر پر تکلف نلاف ہوں۔ اور باطنی حالات ایسے جوخدائے عزوجل کے قہر کے موجب ہیں۔ ظاہری حالت توالی کہ حضرت بایزید بسطای پر بھی طعنہ کرتے ہو کہ وہ بھی ایسے نہ تھے جیسے ہم ہیں اور تمہارے باطنی حالات ایسے ہیں۔ یزید بھی شر ما جاوے کہ اتناشقی تو میں بھی نہیں۔

حضرت اصلاح تو اصلاح کے طریقہ سے ہی ہوتی ہا اب لوگ میں جا ہے ہیں کہ جو حساب ہم گھر ہے لگا کر چلے ہیں۔ اس میں فرق ندا کے۔ اسکا تو صاف مطلب میہ ہوا کہ دوسرا ہمارے تا لیع رہے۔ ہم کو کسی کا اتباع نہ کر تا پڑے تو پھر گھر سے لانے کی تکلف ہی کیوں گوارا فرمائی۔ گھر پر رہتے آزاد رہتے تو بلانے تو نہ گیا تھا کیا مرید ہوتا کوئی پالا چھوتا ہے۔ نام ہوجائے گا کہ ہم بھی مرید ہوگئے۔ اس سلسلہ میں بکٹرت لوگ آتے ہیں۔ خطوط بھی آتے ہیں گھرسب کے سب اس جہاعظیم میں جتلا ہیں کہ مرید کرلواور عجیب بات میہ ہو کہ اگر میں مقصود کا طریقہ بتا تا ہوں تو اس میں بھی با تمیں بنا کرانتی تیخ لگا کر پھر تیجہ میں وہی بیعت کر ہے۔ بیعت کر ہوئی فرض ہے۔ واجب ہے جو اس قد راصرار ہے۔ اسی وجہ ہے میں نے اب سے قیدلگائی ہے کہا گر بیاں آؤ تو مکا تبت مخاطب بھی نہ کرو بلکہ خاموش بیٹھے با تمیں سنا کروتا کہ طریق کی حقیقت تو تم کو معلوم ہو جائے مگر بعضے ذہین ہیں کہ خاموش بیٹھے رہنے کی شرط پر آتے ہیں گر پھر تیجہ تھے۔ تو تم کو معلوم ہو جائے مگر بعضے ذہین ہیں کہ خاموش بیٹھے با تمیں سنا کروتا کہ طریق کے تبی گر پھر تے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں یا تو لوگوں میں فہم کا قبط ہے یا جھے کو عمل کا ہوسے مگر ہر کر تے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں یا تو لوگوں میں فہم کا قبط ہے یا جھے کو عمل کا ہم ہم کر ہر

حال میں قیط زوہ اور ہیندزوہ میں مناسبت نہیں ہو سمتی لہذا ایسوں سے کہدویتا ہوں کہ کہیں اور جا کرتعلق پیدا کرلو مجھ سے تم کومنا سبت نہیں اور بیطریق ایسا نازک ہے کہ بلا مناسبت نفع نہیں ہوسکتا۔ایسی کھلی حقیقت پر بھی اگر کوئی برا بھلا کہتو کہا کرے مجھ سے کسی کی غلامی نہیں ہوتی اگر نسی کو مجھ سے کسی کی غلامی نہیں ہوتی اگر نسی کو مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو اس کواس کا مصداق بننا جا ہے۔

یا مکن با پیلبا ناں دوستی یا بناکن خانہ برانداز ہیل

یا مکش پر چبرہ نیل عاشقی یا فرد شو جامہ تفوی ہے نیل
(یا تو فیلبان سے دوستی مت کرویا پیمر گھر ایبا بناؤ جس میں ہاتھی آ سکے اور یا تو چبرہ پر عاشقی کی
علامت مت ظاہر کرو یہ اورا گر کرتے ہوتو جامہ تقوی کو در یائے نیل میں دھولو کہ عاشقی کے ساتھ
تقوی کہاں رہ سکتا ہے۔
قبول بدریہ سے افکار

(ملفوظ ۲۱۱) ایک صاحب نے پر چہ کے ذریعہ سے حضرت والاسے درخواست کی کہ میرا جی جاہتا ہے۔ بیخی دو پیدیٹی کرنے کوان صاحب نے بھی بذر اید خط حاضری کی اجازت جا بی تھی۔ اوراس بی شرط پر اجازت بلی تھی کہ یہاں پر آ کرجلس میں خاموش میٹھے رہو۔ مکا تبت مخاطبت شکرو۔ اوران کی تعلیم حضرت والا کے آیک اجازت بافتہ صاحب کے بیردتھی ۔ اس پر حضرت والا نے مواخذہ فرما یا کہ مکا تبت مخاطبت کی اجازت بنتھی۔ تو یہ پر چہ گھنا مکا تبت مخاطبت بیں واض آئیں ہواور کیا یہ مرک است مخاطبت میں واض آئیں ہواور کیا یہ مرک مخالفت نہیں ہے۔ عرض کیا کہ میں میہ جھتا تھا کہ اصلاح کے متعلق مکا تبت مخاطبت کی اجازت نیمی مرک تبت مخاطبت کی اجازت نیمی می جھتا تھا کہ اصلاح کے متعلق مکا تبت مخاطبت کی اجازت نیمی مکا تبت مخاطبت کی تو دین تو دین کو دین کے لئے اجازت نیمی مکا تبت مخاطبت کی تو دنیا کے لئے تو کسے ہو گئی ہو گئی ہو تا ہے گئی اجازت نیمی مکا تبت مخاطبت کی تھی اجازت ندی اور آ ہے جھے کورو بیہ تو کسی ہو گئی کہ میں نے آ بکو مکا تبت مخاطبت کی بھی اجازت نددی اور آ ہے جھے کورو بیہ ویل کہ میں نے آ بکو مکا تبت مخاطبت کی بھی اجازت نددی اور آ ہے جھے کورو بیہ ویلی کہ دیا تھا اس کے محال کا خواتخوا ہی تاریخ ہو یہ بہتی گئی۔ بے صدول دکھایا ریمی ماری اصلاح کی ساتھ دل میں کہا تاریخ کا اس کے محال کا کہ ہے کون کے ساتھ دل میں کہا تار ویلی کی کس کے موات تکلیف بہتی گئی۔ بے صدول دکھایا ریمی ماری اسکور کے ساتھ دل میں ہوجائے گا۔ مراعات کر سے گاؤں ہے کھون کے ساتھ دل میں ہوجائے گا۔ مراعات کر سے گاؤں یہ محکون کے ساتھ دل کی ہو کھون کے ساتھ دل کی ہونے کے کئی کے ساتھ دل کے مدول دکھایا ریمی ہوجائے گا۔ مراعات کر سے گاؤں کے ساتھ دل کے مدول دکھایا ریمی ہوجائے گا۔ مراعات کر سے گاؤں کے ساتھ دل کے مدول دکھایا ریمی ہوجائے گا۔ مراعات کر سے گاؤں کے ساتھ دل کے مدول دکھایا ریمی ہو ہوئے گاؤں کے ساتھ دول کے مدول دکھایا ریمی ہو ہوئے گاؤں کی ساتھ دول کے س

عاِہتا ہے کہ بماری طرف ہے بھی کوئی ایس بات ہو کہ جس سے اسکا دل خوش ہو۔ غرض تم نے کئ طرح کی تکلیف دی۔ایس حالت میں تہبارار و ہید لیٹا کیا بے غیرتی اور بے حیائی نہیں ہے۔ شمشیر و سنال اول

(ملفوظ ۲۲۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مسلمانوں کی اصلی کام ندزراعت ہے نہ تجارت ہے ان کیا کام تو شمشیرزنی ہے اور تجارت وغیرہ کے کام تو ہندوؤں کے ہیں۔ ایک صاحب نے ہیان کیا کہ مسلمان ڈیٹری نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا کام حکومت تھا۔ اگر کہیں مقاتلہ کا مقابلہ ہو یا بولیس اور فوج میں بحرتی کی ضرورت ہو یہ کام ان کا ہے اور ڈیٹری اٹھانے کا کام ہندوؤں کا فرمایا کہ اس کا ایک داز ہے وہ یہ کہ فطری مناسبت اسی چیز ہے ہوتی ہے جوآ باءا جداد کا پیشہ ہو۔ چنا نچے مسلمانوں میں بھی بعض ایسی فوج میں ہیں جن کا آبائی پیشہ تجارت ہے۔ ان کواصول تجارت خوب یا دہیں اور قریب قریب ترام قوم متمول ہے۔

ايك طالبعلم كي طُلب سفارش يرتضيحت

( ملفوظ ۲۲۳ ) ایک طالبعام نے عرض کیا کہ حضرت جھے کو ہم سدد ہے ہو کہ درسہ میں داخل فر مالیں سے خارج کردیا۔ حضرت والا ایک سفارش خط تحریف کر مادیں کہ وہ جھے کو درسہ میں داخل فر مالیں فرمایا کہ جھے کو داتھہ کاعلم نہیں کہ وہ فلطی کیا ہے جس کی وجہ ہے تم کو درسہ سے نکالا گیا۔ دوسرے یہ بناؤ کہ درسہ کے قواعد ہی کہ وہ تحق فر مایا کہ تو اب سفارش کا مطلب یہ وگا کہ تو اعد کوئی چزئیس بس کو جی چاہ خارج کردیا۔ جس کو جی چاہ واخل کرلیا اور بڑی بات تو یہ ہے کہ واقعہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یہ معلونہ ہیں کہ وہ فلطی تقبل ہے یا تقبل نہیں آیا وہ کی کہ لئے مصر ہے یہ معنونہ ہیں۔ نم ایک وجہ سے یہ معنونہ ہیں کہ وہ فلطی تقبل ہے یا تبیل ۔ اس کو تو مہتم مدرسہ ہی سجھ سکتے ہیں۔ تم ایک آئندہ احتال اس غلطی کے ہونے وہ تمہاری حالت ہے بخو بی واقف ہیں۔ سفارش کس بنا اور کس المحمینان پر کر دوں۔ دوسر سے یہ کہ میں۔ فارش کے باب میں بہت تحالے ہوں آگرکوئی کام واجب ہو جہ تو سفارش مطلقاً جائز ہے۔ باقی مہارح میں بھی آجکل میاں سفارش کو جائز نہیں ہو کہ خاطب بالکل شہو سے معارش مطلقاً جائز ہے۔ باقی مہارح میں بھی آجکل میاں سفارش ہو کہ یا خاصہ بالکل از در بہیگا چاہ جگل کر سے یا نہ کر سے دیشفارش بیشر عاجائز ہو اور یہ سفارش حقیقت میں مشورہ کی ایک فرع ہے۔ باقی جس سفارش میں ہو رہنا طب خلاف نہ کر سکے گا۔ ایک کی ایک فرع ہے۔ باقی جس سفارش میں ہو اختال بھی ہو کہ خاطب خلاف نہ کر سکے گا۔ ایک سفارش کی ناگو یا کر تک کرنا ہے۔ اسکو ہیں شرعا جائز نہیں ہو تا خاطب خلاف نہ کر سکے گا۔ ایک سفارش کی ناگو یا کرنگ کرنا ہے۔ اسکو ہیں شرعا جائز نہیں ہو تا اور پر ان طالب علم کی طرف حضرت

والامتوجہ ہو کرنہا بیت شفقت آمیز لہجہ میں فر مایا کہ میں ایک بات بنلا تا ہوں مے مخس تمہاری ہمدردی اور خیرخواہی کی بناء پروہ بیہ کہ سفارش کا تو اکثر اثر بھی اچھانہیں ہوتا۔ سب سے بہتر بیہ ہے کہ تم خود جا کہ ہاتھ پاؤں جوڑ کر معافی چا ہواس ہے اکثر اوقات اچھا اثر ہوتا ہے ۔ول پکھل جاتا ہے اور سفارش پراگرداخل ہو بھی گئے اور پھرکوئی نہ کوئی بات ہوگئی تو سفارش کرنے والے پر بھی الزام کہ صاحب ایسے شخص کی سفارش کی پھر کہاں ہے سفارش لاؤ گے۔ اور بیا ایک چیز ہے کہ ہروقت اپنے ماس ہورا معافی جا والی جا کہ ہروقت اپنے ہاں ہورا معافی جا والی جاؤ یہی کروانشاء اللہ تعالی اثر اچھا ہوگا۔ اور میں دیا بھی کرتا ہوں۔

سامحرم الحرام ايساه مجلس بعدنماز جمعه

بچوں کی شوخی شرارت محبوب ہوتی ہے

(ملفوظ ۲۲۳) ایک صاحب نے اپ لڑے ہے کہا جس کی عمرتقر بیاسات یا آٹھ سال کی تھی کہ حضرت کوسلام کروفر مایا کہان کا بھی اسلام ہے۔ جس میں سیخوش رہیں فرمایا کہاسلام پر یاد آیا۔
حضرت مرزاصا حب مظہر جان جان اسلام ہے۔ جس میں سیخوش رہیں فرمایا کہ جم تمہار کے لاکوں
کود کھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سیخیال کیا کہ حضرت ہیں نازک مزاج اورلا کے ہوتے ہیں شوخ
اورشریراییا نہ ہو کہ بے ڈھنگا پن کریں اور منفرت کے مزاج کے خلاف ہواں سے حضرت کو
اورشریراییا نہ ہو کہ بے ڈھنگا پن کریں اور منفرت نے بھر دریافت فرمایا اب سیحجے کہ بدون لاکوں
تکلیف پنچکوئی بہانہ کر کے ٹال دیا۔ حضرت نے بھر دریافت فرمایا اب سیحجے کہ بدون لاکوں
کیا ہے بچچانہ چھوٹے گا۔ آخر لاگ اور ایا نے ہے بہلے ان کو قعلیم دی کہ دیکھوٹی فظر کے بیا
مخترت نے ان سے خوش مزاجی کی یا تمی شروع کیس اب دہ لاکے ہیں کہ سرنیجا کئے ہیٹھے ہیں۔
بھر کرت نہیں کرتے حضرت نے بے حدکوشش کی کہ یہ تھلیں گران میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ حضرت
نے فرمایا میاں تم اپنے لاکوں کؤئیں لا سے بو سے ہیں کہ کوئی بمارا تما مدا تار لے جاتا ہوگوئی گود میں
نیو تمہار ہے بھی باوا ہیں۔ لڑکے توا سے ہوتے ہیں کہ کوئی بمارا تما مدا تار لے جاتا ہوگوئی گود میں
نیو تمہار نے بھی باوا ہیں۔ لڑکے توا سے ہوتے ہیں کہ کوئی بمارا تما مدا تار لے جاتا ہوگوئی گود میں
نیو تمہار نے بھی باوا ہیں۔ لڑکے توا سے وہ تو ہی سے جو بھوان کا زبور ہے۔ شوخی شرارت کوئی ان کی تو

ا پی علطی کی تا ویل نہ کرنا تیجی محبت کی دلیل ہے (ملفوظ ۲۲۵)ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر مرید کوشنخ ہے کی محبت ہوتو تبھی اس کے سامنے

ا بی ملطی کی تا دیلیں نہیں کرسکتا یمحیت کا یہی اقتضاء ہے کہ وہ محبوب ہے او کچے بیج نہیں کرتا ایسا کرنا خود علامت ہے۔ عدم محبت کی ۔ غز وہ تبوک میں بعض سحابہ شریک ندہوئے تھے۔ جس وقت حضور مناللہ واپس تشریف لائے تو منافقین نے تو تاویلیں کیں کسی نے کہا بیوی نیارتھی۔ کسی نے کہا کے پہتی کیے رہی تھی مگر کعب ابن مالک جس وقت حضور کے سامنے آئے کچھے بھی تاویل نہیں کی اور عرض کیا یارسول الله اگر میں کسی اور بادشاہ کے سامنے ہوتا توالین بات بنا تا کہ جمھے پر جرم ثابت نہ ہوتا نگر تھی بات رہے کہ کوئی عذر نہ تھا محض ستی تھی۔ حضور نے فرمایا انہوں نے سج بولا ہے تھم فر مایا کہ کوئی مسلمان اس ہے نہ ہو لے اور ووسحانی اور بھی تھے ۔ان کا بھی یہی معاملہ ہوا ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ جب حضرت کعب بن ابن ما لک نے سے بول دیا تھا۔ پھر حضور ﷺ نےمسلمانوں کوان ہے بولنے کو کیوں منع فرمادیا۔ فرمایا کہ حضوراین طرف ہے تھوڑا ہی کچھ کررے تھے جو وحی سے تلم ہوتا تھا۔ فرمادیتے تھے نیز پورے طور پریاک سم طرح ہوتے ر بعض زخم تو آپریشن ہی ہے صاف ہوتا ہے۔ غرض بچاس دن تک ای حالت میں رہے۔ ایک مسلمان بھی ان ہے نہیں بولا بڑا طویل قصہ ہے اس میں ہیجی ہے کہ کعب ابن مالک فرماتے ہیں کے جھے کواس زیانہ میں بڑی فکریہ رہی کہ اگر میں حضور کے سامنے مرگیا۔ای حالت میں تو حضور میرے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں گے۔ اوراگر حضور کی میرے سامنے وفات ہوگئی تو پھر مجھے عمر بھر کوئی مسلمان نہیں ہو لے گامیں ساری عمر یونہی رہایہ یقین کے ساتھ اتنا جائے تھے کہ صحابہ اس قدر جان نثار ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد بھی حضور کے حکم سے خلاف نہ کریں گے اور آ جکل ہے رنگ ہے کہ لوگ اپنے مشائخ کے ساتھ تاویلیں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے سامنے اپنی غلطی کی کوئی تا ویل کرتا ہے میں تو کہد دیتا ہوں کہ جب تم میں بیدامراض نہیں تو پھرآئے کیوں اور اصل سبب ان تادیلات کا به ہوتا ہے کہ یہ بیجیتے ہیں کہا گراس کے سامنے بات کھل گئی یا امراض غاہر ہو سمے تو اس کی نظر میں ہماری حقارت اور ذلت ہوگی۔ استغفرالله کیا ایسا شخص کسی کو ذلیل مستجھے گا جوخود ہی اینے کوسب ہے بدتر اور ذلیل سمجھتا ہے ۔اورسب کومعزز سمجھتا ہوفضول اسکے سامنے معزز بنا جاہتے ہیں۔

عشق عجيب چيز ہے

(ملفوظ ۲۶۱۷) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ الله والول نے بڑا خیال رکھا ہے کہ ایک جگہ رہیں کہ جہاں ان کوکوئی بہچانے نہیں ۔ حیدرآ باد کے ایک بزرگ تھے اجمیر میں ناشناسائی کی حالت میں ر یاضا ت بجاہدات میں لگے رہے اور بارہ برس تک پاضانہ کمایا کسی کوبھی پیتانہ چلا۔ عشق بھی عجیب چیز ہے کیا کچھ نہیں کرادیتا۔

ایں چنیں شنخ گدائے کو بہ کو عشق آمدلا اہالی فا تقوا (ایباشنخ کاملاورعشق کی بدولت گلی میں فقیر بنا پھرتا ہے۔ عشق میں جوشان استغناء ہے لہذا اس کوکسی کی پرواہ نہیں۔ ذراہوشیارر ہنا۔ )

اس عشق اور محبت کا ایک واقعہ یا د آیا کہ ایک قاری صاحب تھے۔ ریاست رامپور میں انہوں نے حج كااراده كيا \_ خرج ياس نه قعا سفرشروع كيا \_ دن كوروزه ركھنے \_ پيدل چلتے اور شام جہال ہوجاتی تفرجاتے کیچھ چنے ساتھ لے لئے تھے۔ دن کوروز ہر کھتے شام کوایک منفی چنوں سے افطار فرما لیتے غرض ای طرح جمیئی پہنچ گئے ۔ کوئی جہاز تیار ہوا کپتان جہازے ملے کہ ہم جدہ جاتا عیاہتے میں اورخرج ہمارے باس ہے نہیں۔ ہم کوئی نو کری جہاز میں دیدو۔ اس نے نورانی صورت د مکچے کر سمجھا کہ ان کوایسی نوکری بتاؤں جس کویہ قبول ہی نہ کرشکیس ۔کہا کیہ بھنگی کی جگہ خالی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے اس نے دیکھا یہ تو اس برآ مادہ بیں تو اور بات گھڑی کمجھن بھٹگی ہی کا کام نہیں اس کے ساتھ یو جھ بھی اٹھا ناہڑتا ہے۔انہوں نے کہاوہ بھی منظور ہے۔اس نے کہا کہ احچها بوجیرا ٹھانے میں امتحان دوا یک بورا تھا جس میں اڑ ھائی تبین من وزن تھا کہا کہا ک کواٹھاؤ انہوں نے اس بورے کے بیاس پہنچ کرحق تعالی ہے دعا کی کہ یہاں تک تو میرا کام تھا۔اب آ گے آ ے کا کام ہے۔ مجھ میں قوت دید بیجئے اس بھم اللہ کہدکر بورے کوسرے او نیچاا ٹھالیا تب تو کیتان جہاز مجبور ہوا۔انہوں نے بھٹگی کا کام شروع کر دیا۔ شب کے وقت قاری صاحب حسب معمول تہجد پڑھتے ۔ ایک روز جہاز کے کنارے پر کھڑے تہجد پڑھ رہے تھے اور اس میں جبر کے ساتھ علاوت کرر ہے بتھے کہا تفاق ہے وہ انگریز کپتان جہاز اس طرف آ نکلا۔ قرآ ن شریف بہت ہی عمدہ بڑھتے تھے۔انگریز کوئن کر بہت احجامعلوم ہوا۔ قاری صاحب نے جب سلام پھیردیا تواس نے بوچھا کہتم کیا پڑھتے تھے۔ کہا کہ قرآن بوچھا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں کہا کہ ایک کتاب ہے خدا کا کلام ہے۔اس نے کہا کہ ہم کوبھی سکھا دوانہوں نے کہا کہ ہر شخص نہیں سیکھ سکتا۔ اسکے لئے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔اس پر کہا کہ ہم عنسل کرلیں گے۔انہوں نے کہا کہ ظاہری عنسل ہے کے نہیں ہوتا۔ باطنی عسل کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا کہ باطنی عسل کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا: لا السے الا الله محمد رسول الله يرض به وتاب بين كركب لكاكهم كوسك الوانهول في

سملا دواوروہ اسکویادکرتا بھرتا تھا۔دوسرے انگریزوں نے اس کی میم سے کہددیا۔ میم نے بوجھا یا تم مسلمان ہوگئے کہانہیں پھراس نے قاری صاحب سے کہا کہ کیا ہم کلمہ پڑھنے سے مسلمان ان نے ۔ انہوں نے فرمایا آئ کیا ہم سلمان اول تو بچھ گھبرایا۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا ہم مسلمان اور تیے ہیں اور میم سے کہد دیا کہ اگر ہمارا ساتھ ویتا ہے تم بھی مسلمان ہوجاؤ اس نے انکارکیا۔ فرجدہ بنج کر اپنے نائب کو چارج و سے کرخود قاری صاحب کے ساتھ ہولیا ۔ اور خادموں میں فرجدہ ہوگئے کراپنے نائب کو چارج و سے کرخود قاری صاحب کے ساتھ ہولیا ۔ اور خادموں میں فرج ہوگئے کو چلا گیا۔ تو حضرت سے شق وہ چیز ہے کہ اس میں آبرو مال و جان سب بھھ دے سے بھارہ وجائے سے کہ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم میں اس کی کی ہے۔ ور نہ جس کے اندر سے حالت پیدا ہوجائے سے بی خدا کا بڑا فعال ہے۔

سبات میںعورتوں کی عفت

( ملفوظ ۲۶۸) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عقیقہ میں جولڑ کے اورلڑ کی کے لئے جانور کی عدد کی قید ہے تو کہا یہ بھی قید ہے کہ لڑ کی کہ لئے مونث اورلڑ کے کے لئے ندکر ہوفر مایا کہ بیہ قید نہیں اور عدد کی قید بھی مستحب ہے۔واجب نہیں۔

اب مولوی ہونا بھی جرم ہو گیا ہے

(ملفوظ ٢٦٩) ایک صاحب کے جواب میں فرمایا کہ میں تو مولو یوں کے اعتراض کرنے والوں میں بھی ایک خوبی ثابت کیا کرتا ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ مولو یوں کو بدلوگ مقدس بچھتے ہیں۔ جب ہی تو تقدس کے خلاف برواویلا مجاتے ہیں اور مولو یوں کا بھی اس میں نفع ہے اس لئے اعتراض ہوتا ہی اچھا ہے۔ ای اعتراض کی میجہ سے مولوی لوگ بچیں گے ومعترضین کی نیت رہیں بلک ان کے زود کی تو خود آ جکل مولوی ہوتا جرم ہے۔ ان کومولو یوں سے عنا د ہے ان سے عدادت کرتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کرعیوب چرکاتے ہیں۔

بزرگوں اور امراء کے خدام میں فرق

(ملفوظ ۱۷۵۰) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا که بزرگول کے خادم واقعی خادم ہوتے ہیں ادرامراء کے خادم خادم نہیں ہوتے محض اجر ادرخود غرض ہوتے ہیں۔ بزرگول کے خادم خواہ بیوقو فی ہے کچھ گڑ بزدکردیں مگرنیت فاسدنہیں ہوتی۔ جوخیرمت کرتے ہیں۔ محبت سے کرتے ہیں۔

کتابوں سے پیدا ہونے والی بزرگی میں غلو ہوتا ہے

(ملفوظا ۱۲۵) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که ہزرگ کی دوقتمیں میں ۔ ایک وہ جو ہزرگوں کی صحبت ہے حاصل ہوتی ہےاہ رایک جو کتب بنی ہے سکتھ ہوتی ہے۔اس دوسری تئم میں اس کی کوئی ہات ٹھکانے کن بیس ہوتی ۔ کوئی خاص رنگ پیدانہیں ہوتا۔ پیلوگ ہر بات میں خلوکر کے آگے بڑھ جائے ہیں۔ اسلامی قانون کی خونی اور جصرت عمرؓ کا کمال عقل

(ملفوظ۲۷۲)ایک سلسلهٔ تفتگومین فرمایا که ایک انگریز جج تهار وه انگریزی قانون اوراسلامی قانون کامواز نہ کیا کرتا تھا۔اس کے یہاں ایک مقدمہ آیا۔ ایک شخص نے بیوی کوٹل کیا تھا۔ اوراس کے ا یک سات سال کی بچی تنمی ورثا مقتول کا قصاص نیس لینا جائے تنے اور قانون میں بیہ معانی جائز نے تھی۔ سزائے موت ضروری تھی۔ اس پر جج نے کہا کہ یہاں اسلامی قانو ن کی نشرورت ہے۔ لینی معافیٰ جائز ہونا حاہیے ورنہ ماں تو یوں گئی اور باپ یوں گیا۔ تو اب اس کی پروش کون کرے گا۔ تمر چونکہ قانون حکومت اس کے خلاف تھا۔ اس نے روئداد بدل دی ادراسکور ہا کردیا ۔ اس مواز نہ کے مناسب ایک اور انگریز کا قول یاد آیا۔ اس کے پاس ایک صاحب سرشتہ دار تھے۔ ان ہے اس انگریز نے کہا تھا کہ جاری جماعت میں بڑے بڑے متعدد بیدارمغز کام کررہے ہیں اور تقریباً ڈیڑھ سو برس حکومت کرتے ہو گئے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیرہ برس میں انتظام کی جس حد تک پنچے ہماری جماعت نہیں ہنچے ۔ انہوں نے کہا اب تو آپ قائل ہوں گے کہان کے ساتھ میہ تائىدىغىبى تھى۔اس نے كہابيتو آپ كاعقبدہ ہے تگر جمارے مزد كيەاس كى وجەپە ہے كەوە عاقل اعلى ورجہ کے تھے۔انہوں نے کہا ہمارے بہاں عقل کے ایسے ہی درجہ کا نام تائید حق ہے ای عقل کے متعلنی سفیراسلامی نے ہرقل کے در بار میں جب اس نے حضرت عمر کی حالت کے متعلق یو حیماوہ جيهو في جيهو في جملي معزت عمر كي تعريف من كم تته الا يخدع ولا يخدع (وه نه دهوك ویتے ہیں نہ دھوکے میں آتے ہیں )اس ہے ہرقل جو کچھ سجھاوہ بھی قابل تعریف ہے۔ چنانجہ اس نے اہل دربارے کہا کہتم کچھ سمجھے لا یُسخُعدَ عُ خلیفہ کے دین کے کامل ہونے کی دلیل ہے وَ لَا

یَـخُدَ غ ان کے فراست اور عقل کے کامل ہونے کی دلیل ہے اور جس شخص میں دین اور عقل جمع ہوں گے وہ سارے عالم پرغالب آ کررہے گا۔

ذوقیات کابیان کرنامشکل ہے

(ملفوظ ۲۷۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ کہ بعض چیزیں ایسی ہی ہیں جو بیان میں نہیں آسکتیں۔ محض وجدانی اور ذوقی ہوتی ہیں اوراس طریق میں زیادہ چیزیں ایسی ہی ہیں جن کے بیان پرقدرت نہیں۔ یہی شان ان حضرات کے کمالات کی ہے کہ ندائلی تعبیر ہوسکتی نیقش اس کوفر ماتے ہیں۔

> نه برکه چبره برافروخت دلبری داند نه برکه آئینه دارد سکندری داند بزار کلته بار یکترز مو اینجائیست نه برکه سر بتر اشد قلندری داند

(یہ بات نہیں ہے کہ جس نے بناؤسٹگھار کرلیاوہ ادائے معثو قانہ بھی جانتا ہو۔ نہ یہ ہے کہ جس کے پاس آئینہ ہووہ سکندر بھی ہو۔ یہان راہ سلوک میں ہزاروں تکتے بال سے باریک ہیں۔صرف سر باس آئینہ ہووہ سکندر بھی ہو۔ یہان راہ سلوک میں ہزاروں تکتے بال سے باریک ہیں۔صرف سر منڈ انے اور درویشوں کا ظاہری لباس بہن لینے سے قلندری کاعلم ہیں ہوتا۔ )اور فرماتے ہیں

شاہر آن نیست کدموئے ومیانے دارد بندہ طلعت آن ہاش کہ آنے رار د (حسن کے لئے زلفیں دراز ہونا اور کمر کا تیلی ہونا کافی نہیں اس محبوب کے طلبگار ہنو جس میں ادا کمیں ہو۔)اور فرماتے ہیں۔

گرمسور صورت آن دلستان خوامد کشید لیک جیرانم که ما زش را جسان خوامد کشید (مسوراس محیوب کی صورت کی تصویر تو تمهینچ دے گا مگر میں جیران ہوں کہ اس کے ماز وانداز کی تصویر کس طرح کینیچے گا۔)

> اوروہ ایک کیفیت ہے وہ مقال میں کس طرح آوے گی وہ تو حال ہے۔ حضور کی صحبت کا صحابہ کرام پراٹر

(ملفوظ ۲۵۴) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ صحابہ کا تو کمال ہے ہی مگر اصل کمال تو حضور کا ہے کہ تہ پ کی تھوڑی می سعیت سے صحابہ کیا سے کیا ہو گئے اور ان کمالات کے ہوتے ہوئے آپ کی شان امیت ایسی ہے جیسے کسی ایسے حسیین کی شان کہ اس کے بدن پرنہ تکلف کے کپڑے نہ بناؤسنگار مگر

دلر بائی کی بیے کیفیت ہو۔

دلفریبان نباتی ہمہ زیور بستند دلبر ماست کہ باحسن خداداد آید (وہ محبوبان مجازی سب بناؤسٹگار کے متاج ہیں۔ ہمارے محبوب کاحسن حسن خداداد ہے۔) عور تون کے سرمنڈ انے سے ڈاڑھی نکل آنا

(ملفوظ ۲۷۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ فطری چیزوں میں دخل دینا حماقت اور عقلی ہے۔ امریکہ میں عورتوں نے سرمنڈ اناشر دع کیا تو ان کے داڑھی نکلناشروع ہوگئی۔ جب ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم سے نلطی ہوئی۔ واقعی عورتوں کے سر پر بال رہنے میں سی تحکمت ہے کہ اس طرف کے بخارات اس طرف کو نکلتے ہیں۔ وقوع ضرر کے بعد بی تحکمت بمجھ میں آئی ویسے کون مانے والا ہے۔ آکل کی متانت کبرسے ناشی ہے

(ملفوظ ۲۷۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فر ما یا کہ آج کل کی متا نت اکثر کبر سے ناشی ہوتی ہے۔ اس معنی
کے اعتبار سے مامون صاحب فر ما یا کرتے سے کہ شوشی آدی کی روح زندہ ہوتی ہے اور نفس مردہ
اور شین آدی کا نفس زندہ ہوتا ہے اور روح مردہ ہنستا بولنا ہے تکلف رہنا ہیروح کے زندہ ہونے کی
دلیل ہے۔ مگر اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کیا بول میں لکھا ہے کہ زیادہ باتیں یا
زیادہ مزاح مت کرو۔ اس سے وقار جا نا رہتا ہے۔ یعنی اسکا ضروری درجہ جو کہ مصالے کے لئے
مطلوب ہے اور خدا داد ہوتا ہے۔ اس لئے اسکی حفاظت ضروری ہے لیکن اسکی حفاظت کسی خاص
مطلوب ہے اور خدا داد ہوتا ہے۔ اس لئے اسکی حفاظت ضروری ہے لیکن اسکی حفاظت کسی خاص
اہتمام د تکلف پر موقوف نہیں اور زیادہ باتیں کرنے سے مراد فضول گوئی ہے۔ اس سے ظلمت پیدا
ہوتی ہے قلب سے نورانیت جاتی رہتی ہے۔ و یکھا جادے کس کوتر جے دیتا ہے۔ اصل اور قوتی تعلق
اس سے مجھا جاد یکا ایسانسانی دو سے نہیں ہوسکتا

وصول میں تاخیر حکمت کی بنا پر ہوتی ہے

( ملفوظ ۲۷۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ میں حضرت حاجی صاحب کے پاس سے تازہ آیا ہوا تھا۔ طبیعت میں شورش بہت تھی۔ تی جا بتا تھا کہ جو تجھ ہو تا ہو۔ یک دم ہو جائے۔ ایک بارائ غلبہ میں چند مقد مات ذہن میں جمع ہو کرایک سوال بیدا ہواایک مقد مہ یہ تھا کہ کامل درجہ کی نہ ہی مگر پھر بھی اپنی استعداد کے موافق طالب میں طلب بھی ہے۔ اور دوسرایہ کہ اس طلب کا ان کو علم بھی ہے۔ تیسر سے میہ کہ وہ قادر بھی ہے۔ چوتھا میہ کہ دہ رحیم بھی ہے مگر باو جو دان دوائی کے اجتماع کے پھر وصول الی المقصو د میں دیر کیوں ہوتی ہے۔ جب اشکال زیادہ بڑھا میں نے مثنوی کھولی تو اس میں بیاشعار نکلے۔ چارمی جوید ہے من در دنو (اس میں طلب کا ذکر ہے ) میٹو دم ودش آہ سردنو (اس میں علم کا اثبات ہے ) می تو انم نم کہ ہے ایس انتظار رہ نما یم واد ہم راہ گذار (اس میں قد رہ کا ذَکر ہے ) تا ازیں طوفان دوران وار ہی برسر شیخ وصالم پائہی (اس میں لطف ورحمت کا بیان ہے ان ہے مقد مات کے بعد بیشعر ہے ہے

لیک شیری ی ولذات مقر ہست براندازہ رئی سفر الگیہ از فرزند و خوبیٹال برخوری کز غربی رئی و محنت ہابری اس شعر میں ایک پانچویں چیزنگلی جو میرے ذہن میں نہتھی اور وہ تحکمت ہے جس میں جواب ہوگیا۔اشکال کالیعنی ان وداعی کے ہوتے ہوئے دیرکی وجہ تھکمت ہے۔

زیادہ محبت ہے زیادہ رعب پیدا ہوتا ہے

( ملفوظ ۲۷۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ مجت زیادہ سبب ہوتی ہے۔ رعب کا کہ کہیں یہ تاراض نہ ہوجائے اگر محبت نہ ہواور خوف محض ہوتو وہ رعب نہیں ہوتا بلکہ وحشت ہوتی ہے۔ رعب محبوب ہی کا زیادہ ہوتا ہے۔

سلسله مقبولیت اور حصرت میان جی کا ذکرمبارک

(بلفوظ ۱۷۵۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که ہمارے سلسله کی مقبولیت اور نافعیت الحمد لله تعلی ہوئی فی ہے۔ ہے۔ حضرت میاں جی صاحب رحمت الله علیاس کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ ہماری روشنی ہمارے بعد دیکھنااب وہ روشنی کھلی آئکھول نظر آ رہی ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میاں جی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تو بعض کر احتیں بھی بجیب وغریب نی ہیں۔ فرمایا کہ جی ہاں ایک مرتبہ کسی کے کھیت میں آگ لگ گئ۔
کھیت والے نے آکر شکایت کی آپ نے سرے ٹو پی اٹار کر دے دی کہ جلدی سے جا کر آگ میں ڈال دو۔وہ لے جا کر ڈال دی گئی آگ فوراً بچھ گئی۔ایک مرتبہ بیوی صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں۔ ولی ہیں ہزرگ ہیں ، ہاں ہوں کے مگر ہماری تکلیف میں تو کام ندآئے۔ ان کی آگھوں کی روشنی جاتی رہی تھی۔ تا بیتا ہوگئی تھیں۔ حضرت میاں جی صاحب رحمت اللہ علیہ بین کر چلا ہے کہ کوئی جواب نہ دیا۔ یہ قضاء حاجت کے لئے جلیس۔ کسی دیوار میں ہڑی ذور سے کمر گئی۔ بیوش ہوکر گر گئیں اور اسقدر پسینہ آیا کہ کپڑے تک تر ہوگئے اور آگھوں سے بھی بسینہ نکا اور رطوبت کا مادہ تھا۔ اس کے نکلنے سے آگھ صاف ہوگئی۔

۱۳۱۰ محرم الحرام ۱۵ ۱۳۱ هجلس بعد نما زظهر یوم شذبه

خرچ کی حدوداورانعامات الہیہ کااحترام

(ملفوظ ۴۸۰)ملقب بیرحقوق الانفاق) ایک نو واردصاحب نے حضر والا کی خدمت میں ایک پر جیہ بیش کیا جوئسی دوسرے صاحب نے ان کے ہاتھ بھیجا تھا۔ ملاحظہ فرما کرفرمایا کہاں میں تو کوئی ا بیں بات نہیں لکھی ۔جس کے لئے آ دمی کو بھیجنے کی اورا تناخرج کرنے کی زحمت گوارا کی۔ خیرا گر آپ کومعلوم ہوتو آپ ہی کوئی بات بتلا ئیں ۔اس میں تو بالکل گول مول بات لکھی ہے۔وہ صاحب خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا۔اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ وہ کا تب صاحب سامنے نہیں خط کامضمون کافی نہیں ۔ آپ ہو لتے نہیں ۔ اب کام کیے چلے فرمایا بعضے لوگ زرای بات پر بیبہ کونہایت ہے دروی ہے صرف کرتے ہیں ۔خدا کی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ بھلا آ دمی کے بھیجنے کی کیاضر ورت تھی۔ ایک کارڈ ہے جو کام ہوسکتا ہے اس کے لئے اتناصرف اگر موقع محل اورضرورت میں ہزار بھی صرف ہوجا کمیں تو دل کوقلتی نہیں ہوتا فر مایا کہ بھی ایسا ہوا ہے کہ مثلاً دونوں گھروں میں ضرورت کے موقع برایک ایک بزار روپہ دینے کا ارادہ کرلیا تو قلب میں تقاضا ہوتا ہے۔ کہ جلد ہے جلد مید کام کر دینا جا میئے ۔ مالکی محبت صرف کرنے سے مانع نہیں ہوتی ۔ اور یے موقع اور بلاضرورت ایک بیبیہ صرف کرنے کوجھی جی نہیں جا ہتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک ہیسہ سم ہو گیا دیر تک اس کو تلاش کیانہیں ملا پھر نیاز ہے کہا کہتم بھی ڈھونٹہ ھنااب اس کو جا ہے کوئی بُنْل بی ہے تعبیر کرے جب تک مل نہ گیا۔ چین نہیں آئی رکیونکہ وہ گم ہو جا تاکسی مدمیں شار نہ تھا۔ فضول جانے کا قلق تھااورا گرباو جود تلاش کے بھی نہ ملتا تو اس کا بھی ایک مدسمجھ رکھا ہے۔وہ بیا کہ نہ ملنے پر صبر کا ثواب ملے گا۔ بہر حال مجھتو ملاقلب کو سمجھانے کے لئے بیجھی ایک خاص مد ہے۔ کہ آگروہ نہیں ملاتو تواب تو ملا ۔ایک ریاست ہے ایک مخص کومحض اجوائن سیاہ مرچ پڑھوانے کے واسطے بیجا گیا۔ سوجو کام ایک روپیہ میں ہوسکتا تھا۔ ڈاک کے ذرایعہ ہے۔ اس میں اتنا صرف کیا فائکہ ہ ایک شخص مجھے ہے بیان کرتے ہتھے کہ فلاں نواب صاحب کا ایک جیموٹا سالڑ کا بیار ہو گیا تھا تو ای تيار داري ميں روزانه حيارسو پانچ سورو پهيەسرف ہوتا تھا۔ ليعنی ڈاکٹروں ميں طبيبوں ميں حھاڑ پھونک والوں میں شائدا تناوز ن لڑ کے میں بھی نہ ہوگا جتنے وز ن کی جاندی صرف ہوگئی ہوگی۔ اس ے میر اسطاب پنہیں کہ صرف نہ کیا جائے یا بیسہ اوا اوے زیادہ عزیز ہے۔مطلب میہ ہے کہ جیسے اولا دخدا کی فغت ہے۔ بیبہ بھی ان ہی کی نعمت ہے اس کو بھی طریقہ ہے ہی صرف کرنا حیاہیئے ۔ اور

اس موقع پر بہت سافضول بھی صرف ہور ہاتھا۔ ان نواب صاحب نے یہاں آ دمی بھیجاد عاء کے کئے اور دس رو پیدیج کے ختم میں دعا کر دیجائے میں نے مزانهن کہا کہ دہ چیز تو اس قدرصرف کر رہے ہیں اور یہاں پر دس رویے بھیجے کم از کم پچاس تو بھیجے ہوتے اور یہ کہد کرمیں نے دورو ہیدر کھ الئے اور آٹھ واپس کروئے اور لکھ دیا کہ دورو ہید میں ایک مہینہ تک دعاء ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہے امید ہے کہ اس مدت میں اس کوآ رام ہوجائے گا۔ ایک مرتبہ میں جمبئی گیا۔ چھونے گھرے جج کو جار ہی تھی۔ان کو جہاز میں سوار کرنے گیا تھا۔ وہاں پر تکیم محد سعیدصا حب نے ہم لوگول کیلئے ایک م کان کرایہ پرلیا تھا۔ بردام کان تھا کراہیہ وہال عمو ما بہت زیادہ ہوتا ہے۔ غالبا تمین سورو پہیر میں لیا گیا تھا۔ تھیم صاحب کے یہاں سے کھاتا وہاں ہی آ جاتا تھا۔اس میں عنسل خانہ کے نام سے ایک حصدتها\_ مَكر چونكه وه مكان نيابنا تها\_ بس مين تسل وغيره كرنا شروع نه بواتها كهانا جوآتا تهااس عسل خانے میں رکھ دیا جا تا اور کھانا خرج ہے بہت زائد آتا تھا اور کھا کرنے جاتا تھا۔ تو کھانا لانے والے نوکر بہ حرکت کرتے کہ بچا ہوا کھا نا اس عنسل خانہ کی کھڑ کی ہے باہر نالی میں پھینک دیتے ۔ اس نالی میں گندہ پانی بہتا تھا۔ پھرعلاوہ رزق کےاحترام کےوہ کھاناصورۃ بھی نہایت عمرہ ہوتا تھا۔ بلاؤ، زردہ ،قورمہ،مزعفر مگروہ نامعقول اس کے نہ عنی کا ادب کرتے نہ صورت کا احترام جھے کو ا یک روزمعلوم ہوا کہ کھانا اسطرح بھینک، دیا جاتا ہے۔ مجھ کواس قدرر نج اور صدمہ ہوا کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔ میں نے ان لوگوں کو ڈانٹا کہ خدا کی نعمت کی بیز بے قند ری کرتے ہواور پھر میں نے تھیم صاحب ہے شکایت کی کہنے گئے کہ بیا ہے ہی نالائق ہیں۔ ممکن ہے کہ بعد میں زیادہ ڈانٹ ڈپنے کی ہو پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہاں کی فضا اور ماحول میں بیداٹر ہے کہ نعمت کی قدر نہیں گ جاتی۔ اور بیما ازم گوبمبئ کے رہنے والے نہ تھے۔ ہندوستانی ہی تھے مگر وہال کے برتا وُ کُود کیھتے و کیھتے ان میں بھی بے حسی پیدا ہوگئی۔انفاق ہے وہاں پرلوگوں کی درخواست برایک بیان ہوا۔ میں نے سوچا اگرا ختلافی مسائل کا بیان کرتا ہوں تو فتنہ کا اندیشہ ہے۔ بیدہ ہاں ہر بڑی آفت ہے۔ قَلَ تَك كي سازشيں شروع ہوجاتی ہيں۔ اور اگر نماز روز ہ كابيان كرتا ہوں تو اسكوسب جانتے ہیں ۔اس لئے چنداں نفع نہیں ایسا ہیان ہو کہ بیہ جانتے بھی نہ ہوں اور اس میں نزاع بھی نہ ہو۔ اسلئے میں نے تعمت الہیہ کی قدر کے متعلق اس آیت کا بیان کیا ۔ وَ صَسَوبَ النَّلْسُهُ مَثْ لَا فَسُويُهُ كَانَتُ امِئَةً مُتَّطُمَ مِنْ لَهُ كَالِيْهَا وَزُقَّهَا دَغَيْدًا صِّنْ كُلِّ مُكَانِ فَكَفُرَتُ مِا نُعِمُ اللهِ فَاذَاقَهَاالِلَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْجُوفِ بِهَا كَانُواْيُصَنَّعُونَ. كَيْمَ خدا كَانْعت كَاقْدرْبيس

کرتے۔ اب اس بے قدری کا بتیجہ چند ہی روز میں برآ مدہوا۔ واقف لوگوں ہے معلوم ہوا کہ جن کی گئی گئی کروڑ کی حیثیت تھی۔ اب ووسڑ کول پررات بسر کرتے ہیں ۔ خدا کی نعمت کی بے قلدری کرنا \_ بردی خطرناک بات ہے ۔ میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کرر ہاتھا ۔ ہمراہ یوں میں خواجہ صاحب بھی تھے اور ایک صاحب رکیس تھے۔ قنوج کے جو بہت دیندار آ دی تھے۔ کھاٹا ساتھ تھا۔ جب کھا ناشروع کیا۔ اتفاق ہے ایک بونی ان کے ہاتھ ہے چھوٹ کرنیچے کے شختے برگر گئی۔ ان صاحب نے یہ کیا کہ اس کو جو تہ ہے شختے کے پنچے سر کا دیا۔ مجھ کو انکی میر حرکت بے حد نا گوار ہوئی۔ اب سوجا کہا گریچھ کہتا ہوں تو نیک آ دمی اور رئیس ٹیمر بوڑ ھے بھی ان کو کیا کہوں گر حتبیہ ضرورتشی۔ یہ بچھ میں آیا کہ ان کوملی تبلیغ کرنا جا ہے میں نے خواجہ صاحب ہے کہا کہ یہ خدا کی نعمت ہے۔اس کواٹھا کراور دھوکر مجھ کو دی جائے یہ میں اسکو کھاؤں گاخواجہ صاحب بے حدثفس آ دی میں۔ انہوں نے کہاا گر کوئی اور کھالے تو کیااسکوا جازت ہوسکتی ہے۔ میں نے کہاا جازت ہے۔ بشرطیکہ طبیعت گوارا کر ہے۔ مقصود تو خدا کی نعمت کا احتر ام ہے خواہد صاحب نے اٹھا کر دھوکر صاف کر کے اس بوٹی کو کھالیا ۔ وہ صاحب اس وقت تو آجھ نہیں ہو لے مگر میری نبیبت میں کہا کہ اگر پیچاس جوتے مار لئے جاتے مجھا سقدرشرمندگی نہ ہوتی ۔جتنی اس صورت میں ہوئی ہے۔ آئندہ ایسی حرکت بھی نہیں ہوسکتی ۔ میں گھر جا تا ہوں کہ نہیں برروٹی کا نکڑا یا اناج کا دانہ کہیں بڑا و کھتا ہوں کا نپ جاتا ہوں نے را اس کو اٹھا تا ہوں اور احتر اس سے اسکو حفاظت کی جگہ رکھ دیتا ہوں ۔ بعض مرتبہ جنے وغیرہ گھونگلی کھانے کا اتفاق ہوتا ہے اوراحیث کرکوئی داندگر جاتا ہے اگر شب کا وقت ہوتا ہے تو اس کو لالٹین ہے ڈھونڈ تا ہوں جب تک یانہیں جا تا اور اس کوصاف کر کے کھا نہیں لیتا۔ قلب کو چین نہیں آتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کے حضور علیہ ہے حضرت عائشہ صديقة رضى الله عممًا عن أماياك. " يا عنائشه اكومي المخبز " يعنى المناتشرزق كااحرّام کر نا چاہئے ۔ یہ جس گھرے نکل جاتا ہے بھروا لین نہیں آتا۔ بیہ بڑے خوف اور عبرت کا مقام ہے \_ بعنی رزق کا گھر سے نکل جانا اس کو ہر خص تبجھ سکتا ہے بھر کیا نوبت ہوتی ہے۔ اگر آئے گا بھی تو شائد کسی آئندہ نسل میں آئے گا اس کومیسر ہونامشکل ہے۔ غالب بہی ہے نت تعالی کی نعمتوں کی بے قدری کرنااوران کا قلب میں احترام نہ ہوناصاف گفران نعمت ہے وہ عطافر مائیں اور پیقدر نہ کرے اس کا جو کچھانجام ہوگا ظاہر ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ وہ فارس کی کسی مقام پر بطور دورہ حکام کے تشریف لے گئے بڑے بڑے رئیس کفار ملاقات کے لئے آئے۔ آپاس

وقت کھانا کھارے تھے اور ووتمام کفار بھی باس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ہاتھ سے لقمہ جھوٹ گیا۔ آپ نے اٹھا کرصاف کر کے کھالیا۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں آپ ہیٹھے ہوئے کھانا کھار ہے تھے۔ و وکوئی خاص اورم تاز جُلہ نہ تھی یعنی و ہاں قالین گدے نہ تھے ورنہ لقمے کولگتا ہی کمیا ز مین میں بیٹھے ہوئے کھا رے تھے۔ جمعبی تو صاف کرنے کی نوبت آئی ۔ مٹی میں ملوث ہوگیا ہوگا۔ایک خادم نے چیکے سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت بیہاں پر بڑے بڑے و نیا دار کفار کا مجمع ہے۔ اور میدائی بات کوتحقیر کی نظر ہے و کیھتے ہیں ۔انہوں نے تو پست آ واز نے کہا تھا مگرانہوں نے بلندآ واز سے فر مایا کہ کیامیں ان اہمقوں کی جبہ سے اپنے خلیل اور اپنے محبوب جناب محمد رسول التُدصلي اللّٰه عليه وسلَّم كے طریقتہ كو جھوڑ دونگا۔ كيا ٹھ كانا ہے ان حضرات کے ایمان كا ایمان قلب میں رحیا ہوا تھا۔ جو بات آ جکل ریامنتوں ،مجاہدوں ،مراقبوں ،مکاشفوں سے پیدا کی جاتی ہے۔وہ ان حضرات کو دیسے ہی حاصل تھی ۔ حاصل یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کی قدر کرنا جا ہے ۔ اسراف ہے بچنا بھی ای قدر میں داخل ہےاوراسراف کا تہل علاج پیرہے کہ جب خرچ کروسوچ کرخرچ کرو کہ ضرورت ہے یانہیں۔ یونہی مت اڑا دو۔ اس کے متعلق تونص ہے۔ فضول مال اڑانے والوں کی نسبت فِي تَعَالَى فرماتے بيں۔ وَ لا تَهَدِّزُ تَهُذِيُوا إِنَّ ٱلْمُهَدِّرِيْنَ كُلُوْا إِنْحُوانَ الشَّيَّا طِينُ فضول مال اڑانے والوں کوشیطان کا بھائی فر مایاس ہے بڑھ کر کیا وعید ہوسکتی ہے۔ایک مقام پر فرماتي بين \_ إِنَّ اللَّهُ لَا عَيجِتٌ المُعْسِر فِينَ غَرض جَهال صرف بوحدود كاندر بو\_ ۲ امحرم الحرام ۱۳۵۱ هیجلس بعد نماز ظهریوم دوشنبه

تحریکات میں شرکت ہے اجتناب

( ملفوظ ۲۸۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کرتح ریات حاضرہ کے دور میں تجیب بجیب الزامات اور بہتان میر بے سرتھو ہے گئے ۔ بعض لوگ کہتے تھے ان کوس نہیں۔ اس کئے خاموش میٹھے ہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹھنے کا سبب بے حسی نہیں۔ بلکہ حس ہی بسبب ہے ۔ وہ میہ کہ جوتم کومعلوم ہے۔ ہم کو بھی معلوم ہے اور تم سے زائد ہم کوائیک اور بات معلوم ہے۔ جس کی جہہ خاموش ہیں ۔ وہ میہ کہ بدون قوت کے مقابلہ کرنے میں ہم فنا ہوجا کمیں گے۔ مٹ جا کمیں گے کیونکہ ان تحریکات کی کہ بدون قوت کے مقابلہ کرنے میں ہم فنا ہوجا کمیں گے۔ مٹ جا کمیں گے کیونکہ ان تحریکات کی کامیا بی کا تعریک کا میا ہو اس کے کیا ہو ان کیا جا رہا ہے۔ مشاہدہ کرتا ہے۔ د کھے لیا جا ہے تمام دفاتر اور تحکموں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ مشاہدہ کو بھی نظر انداز کیا جا ہے نے قوار کا کس کے پاس کیا جواب ہے۔

## اصلاح كاطر يقداور شيخ كى تشخيص وتجويز يراعتماد

(ملفوظ۲۸۲)ایک صاحب کی نکطی پرمواخذ ہ فر ماتے ہوئے فر مایا کہ میرامقصودموا خذ ہ یا کھود کرید کرنے ہے تنگ کرنانہیں ہوتا۔ مقصود بیہوتا ہے کہ جومنشاء ہے اس غلطی کا اس شخص کواس کاعلم ہو جائے تا کہ جہل ہے نجات ہو مگراس نجات کولوگ جائے ہی نہیں۔اب بتلایئے کہ اصلاح سمس طرح ہوا گرفلطی پرآ گاہ نہ کیا جائے تو جہل میں مبتلار ہے گا تو آنے سے فائدہ ہی کیا ہوا بس لوگ تو یہ جاہتے ہیں کہ بات گول مول رہے اور معاف ہوجائے اچھاا گراس نے معاف بھی کردیا اور گول مول بھی رکھا مگرتم کو کیا نفع ہوا جو مرض ہے وہ تو زائل نہ ہوا۔ اس لئے اس پیری مریدی کے جھٹڑ ہے سے میرا دل کھٹا ہوگیا ۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ مریض نے بدیر ہیزی کی اور طبیب ہے کہا کہ معاف کر دیجئے ۔ اس نے کہد دیا کہ اچھامعاف ہے بیجہ کیا ہوا۔ علاج تو مرض کانہ ہوا۔ مادہ فاسدتو ہستورر ہا۔ بھراس حالت میں طبیب ہے تعلق رکھنا بی بیکار ہے۔ آ دمی این گھر جیشار ہے کیوں خود ہریشان ہواور کیوں دوسرے کو ہریشان کرے۔ مادہ فاسدتو آپریشن سے ہی نگل سکتا ہے۔ مجھی ڈاکٹر ہے بھی کہا ہے کہ معاف کر دیجنے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ حضرت عوام بے حیاروں کی آپ کیا شکایت کرتے ہیں ۔ اہل علم اس بلا میں مبتلا ہیں کنلطی کا تدارکنہیں کرتے ۔ ایک صاحب کوجوصاحب علم بھی ہیں اور غلطی کے اقراری بھی ہتھے ۔ تحریکات کے زمانے میں میں نے ایک غلطی پر کہا کہتم اس کا اس طرح تدارک کرو کہا پی غلطی بذر بعدا شتہاراعلان کروکہا کہ بدتو نہیں ہوسکتا میں نے کہا کہ میں ایسے مخص ہے کوئی تعلق نہیں رکھنا نہیں جا ہتا کہاعتراف کے بعد بھی اظہار حق سے عار کرتا ہو۔اب دس برس کے بعد وہی صاحب اینے نفس کو پامال کرنے کے لئے آبادہ ہو گئے اور اعلان کیا میں صاف ہو گیا مجھ کوتو یہ ہی دیکھنا مقعبود تھا۔ صاحب اس طریق میں پہلا قدم اینے کوفنا کردینا ہے۔ اگر بیابھی حاصل نہ ہوتو و ہخض بالکلمحروم ہے۔ بیطر لتی ایسا نازک ہے کہ بعض او قات اس میں بھی شخیص کے بعد بھی سمجھ نامشکل ، وتا ہے۔ میں نے ایک مخص ہے کہا تھا کہتم میں کبر کا مرض ہے۔ صاف اٹکار کیا کہ مجھے میں کبر ہرگز نہیں بلکہ برامانا کہ بیمرنس میرے اندر کیسے شخیص کیا۔ یانچ برس کے بعد خودا قرار کیا کہ آ ہے گی وہ تشخیص میر ہے متعلق محیح تھی ۔اب معلوم ہوا کہ میر ہےا ندر کبر کا مرض ہے ۔ میں نے کہا کہ بندہ خدا اگرجہجی مان لیتا تو اب تک علاج بھی ہو جا تا۔ یانچ برس کی مدت بہت ہوتی ہے۔ بیسب ضائع ہو گئی ۔اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہاس طریق میں طالب کا فرض تقلید محفن ہے ۔ یعنی جومریی کیے

اس کو بے چوں و جرامان لے قبل و قال ہے اس میں کا مہیں چلتا۔ اس کا انجام محروی ہے۔ ایک مثال ہے بھی لیجئے اگر طبیب کسی شخص ہے یہ کہے کہ تیرے اندردق کے آثار ہیں تو اگروہ تخیص غلط بھی ہوتب بھی احتال ہی کے درجہ میں بھی علاج کر لینے میں کیا حرج ہے۔ اس تقلید کی ایک کل مثال کہ طور پر عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کی بیرحالت ہے کہ اگر میں کسی ہے یہ کبوں کہ تمام شب جا گواور بیٹھ کر مجھکو چھا جھلو۔ اس ریاضت کے لئے تیار ہوجا کیں گے۔ اور سمجھیں گے کہ اب قطب بناویں گے۔ اتنا ہوا کام ہم ہے لیا ہا ادراگر یوں کہوں کہ خوب آرام کرو۔ تمام شب موؤ خوب کھا ؤ پو مگر قلاں گناہ چھوڑ دو۔ اس پر برایا میں گے۔ اور اس پر اتباع نہ کریں گے۔ اور اس کو شخص معمولی بات سمجھیں گے۔ یہ حالت ہے مقل اور فہم کی۔ دوراس کو شخص معمولی بات سمجھیں گے۔ یہ حالت ہے مقل اور فہم کی۔ دوراس کو شخص معمولی بات سمجھیں گے۔ یہ حالت ہے مقل اور فہم کی۔

(ملفوظ ۲۸۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں تو جو کچھ ہے بزرگوں ہی کی جو تیوں کا صدقہ ہے۔ ان ہی حضرات کی توجہ اور دعاؤں کی برکت ہے ممل وغیرہ جیسے ہیں۔ وہ مجھکوخو دمعلوم ہے۔ توجہ کا ایک قصہ عرض کرتا ہوں میں ایک مرتبہ گنگوہ گیا۔ بعض لوگوں کے اصرار سے وعظ ہوا۔ میں نے حضرت مولا ناہے وعظ کو چھپاتا تھا۔ کہ حضرت کی اطلاع میں وعظ کہنا گتاخی ہوا۔ میں واعظ ایک مسجد میں تھا۔ حضرت کو کسی ذریعہ سے اطلاع ہوگئی۔ اس دفت جو شخص آتا فرماتے کہ دو کیھوو ہاں جاؤ آج حقانی وعظ ہور ہاہے۔ اس قدر حضرت کو شفقت تھی۔

امتیوں کی محبت حضور کی محبت کا نتیجہ ہے

(ملفوظ ۱۸۳) ایک سلسلہ اُفتگو میں فرمایا کہ ایک انگریز مصنف کا قول ہے کہ کسی امتی کو اپنے نبی سے اتی مجت نہیں۔ جس قد رسلم انوں کو اپنے رسول سے مجت ہے۔ واقعی بدون مجت کے پہر نہیں ہوتا۔ بردی چیز مجت ہے گوظا ہر ااوب و تعظیم بھی زیادہ نہ ہو گر محبت ہواس سے سب پچھ حاصل ہوجا تا ہے۔ وجہ یہ ہم محبت میں محب اپنے محبوب کے خلاف نہیں کرسکتا اور ظاہر ہے کہ اتباع کتی ہوجا تا ہے۔ وجہ یہ ہم محبت میں محبت اپنے محبوب کے خلاف نہیں کرسکتا اور ظاہر ہے کہ اتباع کتی بردی چیز ہے آ جکل لوگ اوب و تعظیم کو بردی چیز خیال کرتے ہیں۔ حضور علیات کی محبت ہی کے تو کر شے ہیں کہ حضور کہ شان میں گتا خی کرنے والوں کو جو تل کیا ہے وہ خمین ہی نے کیا۔ سی خشک مولوی صاحب نے نہیں کیا۔ زیادہ جا ہم اور کہا تھی حضور گائے کی محبت ہی اور و کیصا تو یہی گیا ہے کہ مسلمان اگر فاس فاجر بھی ہے اس کے دل میں بھی حضور ہوگئے کی محبت رہی ہوئی ہے۔ ایک حادب نے عرض کیا کہ حضرت کوئی محفور شخواہ دے کر بھی اس درجہ کا جان خار نہیں ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کوئی محفور شخواہ دے کر بھی اس درجہ کا جان خار نہیں ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کوئی محفور شخواہ دے کر بھی اس درجہ کا جان خار نہیں ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کوئی محفور شخواہ دے کر بھی اس درجہ کا جان خار نہیں ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کوئی محفور شخواہ دے کر بھی اس درجہ کا جان خار نہیں ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کوئی محفور شخواہ دے کر بھی اس درجہ کا جان خار نہیں

بناسکتا۔ فرمایا کہ شخواہ کیا چیز ہے۔ حضور نے تو وہ چیز دی ہے جو دوسراد ہے بی نہیں سکتا۔ آپ بی کی بدولت ایمان ملا۔ جنت ملی اور حضور کی محبت کی زیادہ درجہ یہ ہے کہ خود حضور بی کوامت ہے بہت زیادہ محبت تھی۔ بہی تر تیب محبت کی شخ اور طالب میں ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو شخ سے محبت ہووہ ناز نہ کرے کہ یہ بہارا کمال ہے نہیں بلکہ اول شخ بی کوئم سے محبت ہوتی ہے۔ البتہ لون و (رنگ ) محبت کا جدا جدا ہے۔ جس کومولا نارومی نے ایک خاص عنوان سے نظا ہر فرمایا ہے۔

عشق معسٹو قان نہان ست وستیر عشق عاشق با دو صد طبل و نفیر (محبوبول کو جومحبت عاشق ہے ہوتی ہے وہ تو پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور عاشق کی محبت (بعِبدآ ہ د فغال کے ) ظاہر ہوتی ہے۔)

ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ اپنے ایک مرید ہے دریافت فرمایا کہ ہمیں تم ہے محبت ہے۔ یا تم کوہم سے محبت ہے۔ عرض کیا کہ حضرت بھے کوڑیا دہ محبت ہے۔ بزرگ خاموش ہوگئے۔ مگر اس کی طرف سے توجہ ہٹالی ۔ لہذا مرید کو جو ایک خاص گروید گی تھی اور ہروقت پاس رہتا تھا۔ اب میہ ہوا کہ آئے ۔ دریافت فرمایا تھا۔ اب میہ ہوا کہ آئے ۔ دریافت فرمایا کہ بوائے تم کوزیادہ تمبت تنمی یا ہم کو۔ بہت شرمندہ ہوا۔ سوا گرکسی کی طرف اللہ کا مقبول ہندہ متوجہ ہوجائے۔ بڑی نعمت ہے ، بڑی دولت ہے کیونکہ ان کوکسی کی خوشامند کرنا نہیں۔ اس کوکسی کی خوشامند کرنا نہیں۔ اس کوکسی کی خوشامند کرنا نہیں۔ اس کوکسی کی ضرورت نہیں۔ بھر بھی اگر توجہ کریں تو حق تعالی کافضل ہی سمجھنا جیا ہے۔ اپنا کمال ہر گزنہ تھے۔

ےا۔محرم الحرام اصالے استجلس خاص بوفت صبح یوم سہ شنبہ کسی بھی صاحب کے آئے نہ آئے سے حضرت کا خالی ذہن ہونا

(ملفوظ ۱۸۵۵) ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا فلال مولوی صاحب کولکھ دیا جائے کہ اگر آنا جاہیں تو اجازت ہے۔ فرمایا کہ اس سے ان کو میری نسبت سے شبہ ہوگا کہ وہ ان کا آنا جاہتا ہوگا حالا نکہ میں بالکل خالی الذہین ہوں۔ جھے کو نہ اس میری نسبت سے شبہ ہوگا کہ وہ ان کا آنا جاہتا ہوگا حالا نکہ میں بالکل خالی الذہین ہوں۔ میں باکا بچا کا رہتا میں موافقت ہوں۔ میں باکا بچا کا رہتا ہوں۔ معتقد مین کی کثرت کوئی امر مطلوب نہیں۔ خود طالبین کا نفع ہے اگر وہ ابنا نفع سمجھیں ہوں۔ معتقد مین کی کثرت کوئی امر مطلوب نہیں۔ خود طالبین کا نفع ہے اگر وہ ابنا نفع سمجھیں تعلقات رکھیں مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے کوئی شرورت نہیں۔ مجھے کوئی اس میں موافقت ہے نہ مخالفت بلکہ میر اتو مزات ہے

ہے کہ جس قدر کم تعلقات ہوں۔ میں ہاکا بھلکار ہتا ہوں معتقدین کی کثر ہے کوئی امرمطلوب نہیں۔ خود طالبین کا نفع ہے اگروہ اپنا نفع سمجھیں تعلقات رکھیں مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ نہاس میں میرا کوئی نفع اس حالت میں تمھارا مشورہ دینا اس کوموہم ہوگا۔ اور اس نے بعنی میں نے کہا ہوگا بھر الی صورت میں مجھ کو بہ شہر ہے گا کہ نہ معلوم ان کا تعلق خلوص سے ہوا یانہیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ انہوں نے جواپی غلطیوں کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان سے مظنون یہی ہے کہ خلوص ہے مگریفین کا درجہ اب بھی نہیں۔ اس لئے کہ جب پہلے عدم اعلان لوگوں کے کہنے سے ہوا تھا۔ ممکن ہے اب ا علان کسی کے کہنے پر سے کردیا ہو۔ دوسر ہے مجھے یہ بھی انداز دہیں کیدہ ہ آئندہ بھی خلوص سے حلق رکھیں گے یانہیںاس کوتوان ہے گفتگو کرنے والے ہی تبجھ سکتے ہیں۔۔ میراتو کسی حالت میں بھی ضرر نہیں۔ آخر دس برس تک انہوں نے اپنی غلطتی سے رجوع نہیں کیا میرا کیا ضرر ہوااب رجوع کرنے کا اعلان شائع کر دیا تو مجھ کو کونسا تفع ہو گیا کہ میں نے ابتداء بی میں جب انہوں نے اعلان ے عزر کیا تھا۔ بوجیعاتھا کہ کیا عاراہ رائٹکباراس اعلان سے مانع ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بال تو ظاہرا ایسے مخص ہے آئندہ کیا تو قع ہو سکتی ہے گر میں باوجود اس کہ بھی برظنی نہیں کرتا۔ ہرز مانہ انسان پریکسان نبیں ہوتا یہ ممکن ہے کہاب جووہ کرر ہے ہیں ۔خلوص پرمبنی ہو ۔ مگر مجھ کوکسی حال میں نہاس ہے بحث کہ وہ تعلق رکھیں نہاس کا خیال کہ وہ تعلق نہر کھیں ۔ جس میں وہ اپنا نفع دیکھیں کریں ۔ میں بالکل اس معاملہ میں خالی الزئن ہوں ۔ نہ بچھکوا نتظار نہ مجھکوضر درت اور اب کیوں ووسروں کے معاملات میں ٹانگ بھنسانا جا ہتے ہیں۔ کوئی کچھ کرے یا نہ کرے آپ اپنے کام میں مشغول رہیں۔ دوسروں کی توانسان جب فکر کرے جب اپنے سے فراغت کر چکا ہو۔ طريق كااحياءاورحق تعالى كافضل

(ملفوظ ۲۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ بیتو بین نہیں کہ سکتا کہ یہ طریق جھاکو ملم (الہام کے ذریعہ بتلایا گیا) ہوگیا ہے بیتو ہوا دعوی ہے گر ہاں بیضر ورہ کے کہ اجمالاً تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کے ارشادات سے تفصیل اس کی حق تعالی نے محض محبت سے قاب میں واروفر مادی ہے۔ اسکو چاہے الہام سے تعبیر کرالیا جائے اختیار ہے۔ خدا کافضل ہے۔ انحام ہے۔ احسان ہے جو چیز عطافر مائی گئی ہے۔ میں اسکی فئی کر کے کیوں کفران نعمت کروں۔ بیطریق مردہ ہو چکا تھا۔ مفقو دہو چکا تھا۔ حق تعالی نے اس کے احیاء کی تو فیق فر مادی یہی وجہ ہے کہ ناوافی سے اوگوں کو وحشت ہے وہ مطلف کا تھا۔ گراس او تی طریق ہے جو سلف کا تھا۔ گراس

کے مفقو دہوجانے کی دجہ ہے لوگوں کو نیا معلوم ہوتا ہے حالا نکہ ہے پرانا۔ مشاریخ طریق ہے کسی کے ساتھ بدگمانی نہ ہونا

( ملفوظ ۲۸۷ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مجھ کو مشائخ طریق میں ہے کس سے بھی بدگمانی نہیں کسی کاکسی درجہ میں بھی وحشت ناک قول ہووحشت تاک فعل ہوگرالحمد ہلٹہ میرے ذہن میں اسکی تو جیہایسی آ جاتی ہے۔ کہ ذرہ برابر بدگمانی میرے قلب میں پیدانہیں ہوتی۔

. ٤١-محرم الحرام ١٥٣١ ه مجلس بعد نما زظهر يوم سه شعنبه

صاحب نسبت میں شبہ ہوتو صالح ہونا یقینی ہے

(ملفوظ ۲۸۸) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که فلال صوفی صاحب ایک بی بی کے متعلق فرماتے ہے ۔ کے صاحب نسبت ہیں۔ میں نے کہا خدامعلوم کے ہیں ہمی یانہیں۔ مگراس شہادت ہے اتنا ضرور ٹابت ہوا۔ نیک ہیں۔ مولانا شیخ محمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس کی نبوت میں اختلاف ہو اس کی وفایت تو یقینی ہے اور جس کے کفر میں اختلاف ہواس کافستی بھینی ہے۔اور اس طرح جس کے صاحب نسبت ہونے کا شبہ ہوصالے ہوتا بھینی ہے۔

آج کل الگ الگ رہنا مصلحت ہے

(ملفوظ ۲۸۹) ایک دیباتی شخص نے عرض کیا کہ حضرت ایک تعویذ دے دو رہ اِ بھائی مجھ سے ناراض ہوکر جدا ہوگیا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرنے گلفر مایا کہ الگ ہوگیا ہے۔ ہوجائے۔ جانے دوتھ محارا کیا ضرر ہے۔ آ جنگل تو ایک جگدر منا فساد کی بات ہے۔ الگ بی الگ ر بنام صلحت ہے۔ الگ بی الگ ر بنام صلحت ہے۔ اس سے محبت بی رہتی ہے۔ اور ساتھ رہنے میں محبت جاتی رہتی ہے۔ یہ الگ ہوجانا تو شکایت کرنے کی بات نہیں بلکہ خود الگ کردینا جا ہے تھا۔ پھر اس میں تعویذ ہے کیا کام جلے گا۔ ایسی باتوں کے لئے تعویذ نہیں ہوتا تم اپنا کھاؤ کھاؤہ واپنا کیوں دوسروں کے خم میں پڑے مسلمان کا تو یہ باتوں کے لئے تعویذ نہیں ہوتا تم اپنا کھاؤ کھاؤہ واپنا کیوں دوسروں کے خم میں پڑے مسلمان کا تو یہ بہت ہونا جا ہے۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے رابا کے کارے نباشد تعویذات میں عامل کے خیال کا اثر ہوتا ہے:

(ملفوظ ۲۹۰) ایک مخفس نے تعویذ کی درخواست کی کہ حضرت جی ایک عورت کو تکلیف ہے ۔ تعویذ دو۔ یہ کہد کرخاموش ہو گیا (اور تکلیف کا نام نہیں لیا) حضرت والانے فر مایا نواب بن کے آیا ہے ادھوری بات کہ کرخاموش ہوگیا بوری بات کہو جب تک پوری بات نہیں کے گا جواب کیا دیا جائے۔ عرض کیا کہا و پراٹر ہے فرمایا اس پرتو ہے یا نہیں مگرتو بھی ای مرض میں مبتلا ہے۔ پہلے بی پوری بات کہا تعدیذیل بوری بات کہا تعدیذیل جائے گا۔ وہ مخف اٹھ کر چلا گیا۔ فرمایا کہ تعویذ وغیرہ میں زیادہ ترعائل کے خیال کا اثر ہوتا ہے آگر اس کو مکدر کر دیا جائے تو پھر اس میں اثر نہیں ہوتا۔ ہرفن کے پچھ خاص احکام ہیں۔ فن عملیات کا اس کو مکدر کر دیا جائے تو پھر اس میں اثر نہیں ہوتا۔ ہرفن کے پچھ خاص احکام ہیں۔ فن عملیات کا بہی تھم ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ عامل کو مکدر نہ کر وادر یہ جو میں کہد دیتا ہوں کہ پھر آگر بوری بات کہو۔ اس میں علاوہ اس تھم نہ کور کے یہ بھی مصلحت ہے کہ اس کوا پی معلوم ہوجائے۔ اور بات کہو۔ اس میں علاوہ اس کی حکو بدنام کیا جاتا ہے۔ بادر ہے اور آئندہ پھرایہ وقو میر سے طرز برر ہو

(ملفوظ ۲۹۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که جومجھ ہے دین کا تعلق رکھنا جاہتا ہے۔ میں اس کواپنے طرز پر لانا جاہتا ہوں۔اورطرز بالکل سیدھا سا داہے۔لوگ اس پرنہیں آنا جاہتے سومیں اس کا کیا علاج کروں۔ سمائل کے لئے چندہ کرنا ہے جے نہیں

( المفوظ ۲۹۳ ) ایک سائل نے آکر یکھ ترج کا سوال کیا فرمایا کداگر آندو آنہ لینا منظور ہوتو میں خدمت کرسکتا ہوں۔ اس سے زائد کا خیال ہوتو میں اس سے معذور ہوں۔ عرض کیا کہ اور حاضریں سے ایداد کراد ہے فرمایا کہ بیر میر سے معمول کے خلاف ہے۔ اول تو میرے پاس بیشی والے اکثر سافر ہیں۔ کسی کو کیا خرکدان میں مالی حالت کے اعتبار سے کوئ کس حالت میں ہے۔ اورا گرخر بھی ہوت بھی پیطریق تا پہند بیرہ ہے۔ نہ معلوم کوئی دل سے دینا چاہتا ہے یا نہیں اب اگر کہا گئیا تو دوحال سے خالی نہیں۔ یا تو درے گایا نہیں ویگا۔ اگر دیا تو جر کی صورت ہے نہ دیا تو رسوائی کی معلوم ہوتی ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان مسافر سائلوں کی بھی بھی خطانہیں۔ مشائح ایسا کر حقے ہیں کہ خود تو تھے دیے نہیں اور دیں بھی کہاں سے اپنے تی لینے خطانہیں۔ مشائح ایسا کر دو یہاں معاملہ اس کے عکم سے میں خود تو خدمت کر دو یہاں معاملہ اس کے عکم سے میں خود تو خدمت کر دو یہاں معاملہ اس کے عکم سے میں خود تو خدمت کر دو یہاں معاملہ اس کے عکم سے میں خود تو خدمت کر دو یہاں معاملہ اس کے عکم سے میں خود تو خدمت کر دو یہاں معاملہ اس کے حکم سے میں خود تو خدمت کر دو یہاں معاملہ اس کے عکم سے میں خود تو خدمت کر دو یہاں میں گرائل تو رہ دانے ہیں اگر ردزانہ الی فرمائش کی فرمائٹ کی شرائل کی خرف علی سے جو اس کی کھی کھی گرائس کی خرف کے کہی کو کسی کی دوران کے مرید میں نے بی کی کرنا جا ہے گھراس سائل کی طرف نے جو کہی کو کسی کہ دوران کے مرید میں کیا کرنا جا ہے گھراس سائل کی طرف

متوجه ہو کرفر بایا کہ جو میں کہہ چکا ہوں اگر وہ قبول اور منظور ہوتو میں پیش کروں۔ اس بروہ سائل غاموش ربا به فربایا که مجھ کوصرف یمی ایک کام نہیں اور بھی کام ہیں ۔ ہاں نہ کا جواب دو تا کہ میں ا ہے کا میں لگون ۔ عرض کیا کہ آپ کو اختیار ہے فرمایا کہ صاف بات اب بھی نہیں کہی مجھ یہ ہی ہو جھ رکھ دیا۔ غدامعلوم می*مرض کم بخت کہاں ہے لوگول کو چہٹ گیا ہے۔ بدون اپنے پینے کے بات ہی* نہیں کرتے فرمایا کہ اختیار ہے بی<u>ٹے رہو۔ جب تک صاف بات نہ کہو گے ادھر سے بھی ا</u>ب کوئی بات نہ ہوگی ۔عرش کمیا کہ مجھے منظور ہے ۔ فر مایا کدا تنادق کر کے کہا پہلے کیا کسی نے چھینک دیا تھا۔ حصرت، والانے عارآنہ بیبہ دیئے۔ وہ سائل کیکرچل دیا۔اس پرفر مایا کہاب خوش ہوگا کیونکہ دوآنہ ہے زیادہ توقع ناتھی۔ اب ملے جارآ نداس میں یہی مصلحت ہوتی ہے کہ زائد!زاسیر پر زیادہ مسرت ہوتی ہے اگر پہلے ہی جارآ نہ کہتا تو جارآ نہ پر بھی خوش نہ ہوتا۔ اب خوش ہو گیا۔ایک شخص میں جومیرے دوست ہیں ان پر قرض ہو گیا تھا تقریباً ڈھائی ہزار روپییانہوں نے مجھ سے کسی کو سفارش کیھنے کو کہا میں نے کہا کہ خطاب خاص تو میرے معمول اور مسلک کے خلاف ہے آگرتم کہوتو خطاب عام کی صورت میں کچھ لکھدوں ۔ انہوں نے اس کومنظور کرانیا میں نے ایک عام خطاب کی صورت میں لکھ دیا۔ وہ بہاں ہے اول میرٹھ پنچے اور ایک رئیس سے مطے انہوں نے رقم کی مقد ارکو د کے کرکہا کدمیاں اتنی بردی رقم کہیں اسطرح پرادا ہوسکتی ہے۔ اور کون اتنی بردی رقم دے سکتا ہے ان کواس وقت ایک طیش آیا اورتشم کھا کریہ کہا کہ اب میں بھی جب تک ایک ہی آ وی ساری رقم نہ دے گاکسی ہے کچھنہ لوں گا۔ بیہ کہہ کراٹھ کرچل دیئے۔ پھران رئیس نے ان کو پچھودینا بھی جا ہا مگر انہوں نے نہیں لیا۔ اور وہاں سے دھلی ہنچے۔ایک صاحب خیر سے ملے اس کے متعلق پچھ اُنفتگو ہوری تھی۔ان کے یہاں ایک جمعی کے سیٹھ مہمان تھے۔ان کے کانوں میں کچھ الفاظ بیٹنج گئے۔ ان سیٹھ صاحب نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ میز بان نے کہا کہ بیصورت ہے اور فلا ل محف کی تقید بتی ہے۔اس سیٹھ نے ڈھائی ہزار کے نوٹ نکال کران کے حوالے کئے رہمی معلوم ہوا کہ وہ سیٹھا ہے بزرگوں کے مسلک اورمشرب کے بھی نہتھے وہ دوست تیسرے چوہتھے ہی روز یہال يرآ كئے \_ ميں سمجھاك ما كامياب آئے مراہوں نے كہا كديس كامياب آيا ہول \_ ميں ان كاس کینے کو بھی غلط ہی سمجھتار ہا۔ پھر انہوں نے بالنفصیل واقعہ سنایا تب یفین ہوا۔ دیکھئے خدا تعالیٰ نے س طرح بے گمان سامان کردیا۔ جب ان کی بیدر حمت ہے تو پھر خدا ہی ہے مانگنا جا ہے جو مانگنے یرخوش ہوتے ہیں اور دیتے ہیں اور ناما تکنے پر ناراض ہوتے ہیں۔ جو مخص ایسے کریم کو چھوڑ کرلئیم

کی خوشامد کرے اس سے زیادہ ہیوتو ف کون ہوگا؟ ای سلسلہ میں فرمایا کہ مولا نارحمت اللہ صاحب
مہا جرکی میں تو کل اور زہدکی شان بہت بردھی ہوئی تھی۔سلطان عبدالحمید خان صاحب
شخواہ مقرر کرنا چاہی ۔انکار کر دیا۔ مدرسہ کیلئے بچھ مقرر کرنا چاہا صاف انکار کردیا مولوی صاحب
جھے نے نود فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں اس قدر توت دی ہے کہ اگر ہفت واقلیم کے
بادشاہ جمع ہو کر بچھ سے خشونت کے ساتھ گفتگو کریں تب بھی میرے دل پر دائی کے دانہ کے برابر
بھی اثر نہ ہوگا۔ حالانکہ محض خاہری عالم تھے مگر قلب میں اس قدر توت تھی کہ کسی کا اثر نہ پڑتا
تھا۔ یہ سے خداداد عطا کم ہوتی ہیں۔

تغا\_ بیسب خدادادعطا ئیں ہوتی ہیں۔ ۱۸\_محرم الحرام ۱۳۵۱ ھیجلس خاص بوقت صبح یوم چہارشنبہ ادب المعذ وربیعنی بعض صاحب عذرمشائخ کاادب

( ملفوظ ۲۹۳) ملقب بدادب المعذ ورايك سلسلة تُفتَكُو مِين فر ما باكه مشارَحٌ كمام مِين جوكهين دليل صیح کے ساتھ تعارض ہوتا ہے۔ اسکی تو جیہ میں بوی مشکل پڑتی ہے۔ آ جکل ایک رسالہ شروع كرركها بير وه رساله مشاريخ چشتيه كي نصرت مين لكهر باجول - بيد حفرت بهت بدنام بين كان ك افعال سنت كے خلاف بيں۔ تام بھي اس رساله كاميں نے تجويز كرديا ہے۔ السينية السجلية . فسي المجشمية العلية مخض شاعرى بى نبين بلكه حقيقت بحى ب-اس كئے كه چشتيه كے يهال سنت کا بہت زیادہ اہتمام ہے ۔اوراسل ندہب ان حضرات کا سنت ہی ہے مگر بعض جگہ غلبہ کی عانت کی مجدے معذور ہیں۔ آخر جب کوئی مضطر ہوتو کیا کرے باقی اصل مذہب ان حضرات کا َ آیاب وسنت ہی ہے تکرعذر میں کیاالزام ہے۔معترضین ان کوخواہ مخواہ بدنام کرتے ہیں ۔البتہ ا كيد بات ظاہر أ تعظى ہے كدان كے جواشغال بين ان كوبعض مصنفين صوفيد نے كتاب وسنت كى طرف متند كرديا ب حالانكه به ايك طب ب جو تدبير كا درجه ب جيسمسهل باس مين اطباء مریض ہے کہتے ہیں کہ دوسری طرف مشغول نہ ہونا چلنا پھر نانہیں بولنانہیں ، دیکھئے یہ بھی خلوت ہے۔ یہ بھی کیسوئی ہے۔ای طرح ریاضات تصوف کا بھی ایک فن ہے جس کا درجہ محض تد ابیر کا ہے ۔اس کو کتاب وسنت کی طرف منتند کر دینا بیٹک کھٹکتا ہے۔ان مصنفین سے غلطی پیرہوئی کہ اس کو مقاصد میں ہے بہجھ لیا اگر مقاصد میں داخل نہ کرتے تو لوگوں کو دلائل کی ضرورت نہ ہوتی ۔ بلکہ یہی سمجھتے کہ بیتد ابیر ہیں ۔ دلائل کی تلاش مقاصد مجھنے کی بناء برہوئی ورنہ بعد تحقیق کوئی اشکال نہیں ۔ تو بعض مصنفین کے اس فعل کو دیکھ کرتمام سلسلہ پر اعتراض کرنا نہائت ہے انصافی ہے۔ اس

واسطے بھے بعضے نقشبند بوں کی شکایت ہے جو بے حد غلو کرتے ہیں۔ پھٹتوں پر اعتزاض کرتے جیں اور اعتراض بھی حدے گز رے ہوئے جن کے نداصول ہیں۔ند حدود بڑا ہی افسوس ہے \_آخر کیوں دوسروں کوا**س قدر حقیر جمجھتے ہیں ۔**ان کے تمام طریق پرالزام رکھتے ہیں کیا یہ کوئی تحقیق کی شان ہے۔ یہ تواحیعا خاصا عناد ہے۔ درنہ جیسے چشتیہ بیجار ہے کسی کو پچھنمیں کہتے اور نہ کس ہے تعرض کرتے ہیں۔ دوسروں کو بھی جائے کہ ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ بی چیز مجھ کو دائی ہوئی۔ رسالہ لکھنے کے لئے میں تو انشاء اللہ تعالی اہل حق کی نصرت ہی کروں گا گواس میں مجھ کو تعجب زیادہ ہور ہاہے۔ میں نے خو درسالہ میں چشتیہ کے مشرب کی حقیقت لکھی ہے کہ ان کے مشرب کی حقیقت حنفیہ کے مذہب جیسی ہے کہ سب مذاہب ہے زیادہ کتاب وسنت کے مطابق ان کے افعال و اقوال ہیں تکرسب میں زیادہ وہی بدنام ہیں کہ بیسنت کے خلاف ہیں۔۔ ای طرح چشتیہ بدنام میں کدان کے بیباں خلاف سنت کی تعلیم ہے۔ میاعتراض کرنا حقیقت ہے بے خبری ہے۔ باقی اضطراری حالت میں اگر مبھی لغزش ہوئی ہے اس پر متنبہ ہونے کے بعد نا دم ہوئے اور تو بہ کی اور اس میں انکاوہی طریقہ رہا۔جیسا ایک شیخ ہے منقول ہے کہان کے مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ خاص حالت میں پیکلمہ غیرمشروعہ کہتے تھے ۔ فر مایا کہ اگراب کے کہوں تو مجھ کوفل کر دینا سریدین صاحب شریعت تھے ۔ ٹینج کے انتشال امر کے لئے تیار ہو گئے ۔ ٹینخ پر پھرغلبہ ہوااور وہی کلمہ کہنا شروع کیا۔ مریدوں نے حجر یوں سے ان پرحملہ کیا مگر جو مخص جس جگہ شنخ کے مارنا حاہتا نھا خوداس کے اس جگہ چھری نگتی تھی ۔اس طرح سے تمام مجلس زخمی ہوگئی۔ جب شیخ کو ہوش آیا تو مريدين نے عرض کيا کہ واہ حضرت احجي تدبير بتلائي اور تمام قصه سنايا۔ فرمايا بس تو معلوم ہواميں نہیں کہتا تھاور نہ میں سزا کامستحق ہوتا اس ہےاستدلال کیاا بے معذور ہونے پر بہر حال شریعت کا مقابلہ نہیں کیا۔ سزا کے لئے تیار ہو گئے ۔ بیتو قعرماء کی حکایت ہے باتی اسی زمانہ کا واقعہ عرض کرتا ہول ۔ ماموں صاحب میں ایک خاص شورش تھی۔ بعضے طریقے ان کے ہمارے ہزرگوں کے مسلک کے خلاف تھے۔ میں نے ان کو خیرخواہی وہدردی ہے ایک خطالکھااور آخر میں لکھا کہ میں آب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی آپ کوطریقہ سنت پر قائم فرما نمیں جواب لکھا کہ بیٹا تم جوان صائح ہو۔ قبول الدعاء ہومیرے لئے ایسی دعاء نہ کرتا میری تو ساری عمر کا ذخیرہ ہی ہاتھ ہے۔ نکل جائے گا۔ میں تو بیدہ عاء کرتا ہوں کہ میں جس چیز میں ہوں ۔ ای برختم ہوجاؤں تمہارا طریقتم کومبارک ہواورمیراطریق مجھ کومبارک ہوغرض میرے ساتھ ردوقدح نہیں کیا۔ دیکھتے ہے توحالت اختلاف كى اوراس پرىيەجواب\_

## شورش وغلبه كمال نهيس

(ملفوظ۲۹۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سب بچھ ہی مگریہ شورش اور غلبہ کی عالت تھی مگریہ شورش اور غلبہ کی حالت تھی کہ قلب میں بلکہ رگ رگ حالت تھی کہ قلب میں بلکہ رگ رگ حالت تھی کہ قلب میں بلکہ رگ رگ میں آتے ہے جو سامنے بڑتا میں تھی جائے گئا ہے جو سامنے بڑتا ہے وہ بھی جلنے لگتا ہے ان کی بیشان ہے ۔

عشق آں شعلہ است کو چوں برفروخت ہرچہ جز معنوق باقی جملہ سوخت (عشق وہ آگ ہے کہ جب سے بھڑ کتی ہے تو معشوق کے سوااور سب بیڑوں کو جلادیتی ہے) تو ایسے جلے بھنوں کے چیچھے سے کیا فائدہ بات میہ ہے کہ میہ چشتی پیچارے بولتے نہیں کسی سے اس لئے ان ہی برسب کی مشق ہوتی ہے۔

آ ۱۸\_محرم الحرام ۱۵۳۱ هجلس بعد نما زظهر یوم چهارشنبه سراه و می افقه

آج کل کے کامل ناقص ہوکرا بنائقش چھپاتے ہیں

( ملفوظ ۲۹۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فر بایا کہ آئ کل کے کامل ایسے ہیں کہ باد جود تاقص ہونے کے این نقص پر پردہ ڈالتے ہیں گوا خیر میں ان ہی کے اقوال وافعال نے قص ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ایک مختص سے کسی نے کہا کہ خطالکو دو کہا کہ میری ٹانگ میں درو ہے۔ اس نے کہا کہ لکھنے کا ٹانگ سے کیا تعلق کہ میرالکھا ہوا میں ہی پڑھ سکتا ہوں۔ دو سرانہیں پڑھ سکتا۔ گرینہیں کہا کہ مجھ کو لکھنا نہیں آتا گوا خیر میں ظاہر ہوگیا۔ اس بذطلی پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک عالم متقد مین سے ہیں بہت برٹ شخص ہیں۔ ان کا قلم نہایت بدخط تھا۔ ایک روز بازار گئے تو اپنے سے بھی ہرے خطکی ایک بڑے شخص ہیں۔ ان کا قلم نہایت بدخط تھا۔ ایک روز بازار گئے تو اپنے سے بھی ہرے خطکی ایک کتاب انظر پڑی اس کو گراں قیمت پرخریدا۔ طاعمتین کے جواب کے واسطے کہ لوگوں کو دکھاؤں کہ بھی ہے ہی ذیادہ کہ ذور بی اپنے اس شم کے کے چھے کھول ہے ہیں۔ آجکل کے مدعیوں کی طرح میں ایک ایک کے مدعیوں کی طرح الے نقص کو جمیایا نہیں۔

یورپ ایں خورتشی کا بازارگرم ہونے کی وجہ:

ر ماغوظ ۲۹۲) ایک صاحب نے عرض کیا کے حضرت بورپ میں بوجہ دہریت کے خودکشی کا بازارگرم ہے اسلئے کہ جب اسباب کے اعتبار ہے کسی کام سے مایوس ہوتے ہیں تو بوجہ مسبب سے قائل نہ ہونے کے آئے تو کوئی چیز دل کی تفاضے دائی ہے ہی نہیں۔ فر مایا کہ حقیقت میں بدون دین کے راحت نہیں جی کہ دراحت کے سامان بھی راحت نہیں یہی خود کئی کرنے والے چونکہ آخرت کے قال نہیں۔ اس لئے بچے خبرنہیں کہ خود کئی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگردین ہوتا تو مصیبت میں بجی دیکھتے کہ شریعت میں ہرچھوٹی سے چھوٹی مصیبت پراجر کا وعدہ ہے تو پر بیٹان نہ ہوتے ایسی مثال ہوتی کہ اگر کسی کا ایک روبیہ کھویا جائے اورا کیکھنے سے کہ گھراؤ مت ایک گئی دوں گا۔ تو اس وقت بچھ عجب نہیں کہ اس کھوئے جانے کو نفیجت سے بلکہ یہ تمنا کرے کہ ہر روز کھویا جایا کرے کہ کئی طاکریں ایک رہیں تھے۔ میر ٹھے میں اپنے نوکر کے ایک جبت ماردیا مگر متھے رحمل ۔ اس لئے اس کے اس کے بعد اسکوا کیک روبید دیا چھر بوچھا کہ کیا حال ہے کہا کہ حضور کی جان و مال کودعا عکر رہا ہوں اور بیہ جاتا ہوں کہ ایک جبت ہر دوز ماردیا کریں تو تمیں رو پیمبینہ میں مل جایا کریں ۔غرض جب تکلیف جاتا ہوں کہا کہ وقت کے عوض کے اعتقاد سے کا عوض ملا ہو قائی تمنا ہوتی ہے۔ اس طرح دیندار آدی آخرت کے عوض کے اعتقاد سے مصیبت کوئی فیر جمتا ہے

زمد کی حقیقت اوراس کا صحیح مطلب

(ملفوظ ۲۹۷) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ (زہدیہ بیس کہ حلال کو عمل کر اومثلا فرام کر اومثلا فر ہوزہ حلال ہے گرز ہد کے سبب ندکھا تا ہوسو بیز بدنہیں بلکہ زہدیہ ہے کہ جو چیز ایت ہاتھ میں ہواس براتنا بحروسہ ندہو جتنا بحروسہ اس پر ہوجو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بیر حقیقت ہے زہدگی اور بیمضمون حدیث مرفوع کا ہے۔ جس کو تر فری نے روایت کیا ہے

١٦\_محرم الحرام ١٣٥١ هيجلس بعدنما زظهريوم پنجشنبه

بالغ ہونے کے بعد ختنہ کا حکم

( ملفوظ ۲۹۸) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیالڑ کے کے بالغ ہونے کے بعد بھی ختنہ کرانا چاہئے ۔ یانہیں فرمایا کہ اگر وہ برواشت کر سکے ۔ یعنی گھبرائے نہیں ،ڈر بے نہیں تو ختنہ کرانا چاہئے ۔ عرض کیا کہ اس لڑکے پرتو نہ کرانے میں گناہ نہیں فرمایا اگر برداشت کرسکتا ہے اور نہیں کراتا تو گناہ ہوگاور نہ گناہ نہیں۔

تصوف کاعطر،خوف،ر جااورمحبت ہیں

(ملفوظ ۲۹۹۶)ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ میں نے حصرت خوادیم عین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ دیکھا ہے جوعطر ہے۔ تمام طریق کار میں اس کوائل لئے بیان کرتا ہوں کہ اس سے میرے دوست کا م کیں وہ فرماتے ہیں کہ آ دی تین چیزیں اختیار کرلے۔ بس کانی ہیں۔ آیک خوف
اور دوسری رجاء ، تمیسری محبت بیسب سنت کارنگ ہے۔ خوف سے توبیہ وگا کہ گناہ نہ ہو نئے اور رجاء
سے بیہ ہوگا کہ طاعت کی رغبت ہوگی۔ اور محبت سے بیہ وگا کہ تکلیف برداشت کرے گااور جوامور اختیار یہ غیر اختیار یہ ہیں۔ جیسے حوادث ومصائب وہ تو محبت کی وجہ سے برداشت کرلیگا اور جوامور اختیار یہ ہیں جیسے طاعات یا معصیت ان ہیں خوف اور رجاء ہے کا م ہوجائے گا آگر آ دئی پہنے بھی نہ کرے یہ تین با تیں اختیار کرلے۔ بس کافی ہیں۔ خواجہ صاحب نے کیا انچھی بات فرمائی آ فربڑے ہیں۔ کسی وجہ سے تو بڑے ہیں۔ بس یہی با تیں ہیں۔ بڑے ہونے کی میر ااس ملفوظ سے آئ بڑا آئی جی خوش ہوا کہ وفت ہوا رائیک ضرورت ہے طاعات کی ۔ اس کے لئے خوف ہے اور ایک ضرورت ہے طاعات کی ۔ اس کے لئے خوف ہے اور ایک ضرورت ہے طاعات کی ۔ اس کے لئے دوف ہے اور ایک ضرورت ہے طاعات کی ۔ اس کے لئے دوف ہے اور ایک ضرورت ہے طاعات کی ۔ اس کے لئے دوف ہے اور ایک ضرورت ہے طاعات کی ۔ اس کے لئے دوف ہے اور ایک ضرورت ہے طاعات کی ۔ اس کے لئے دوف ہوا کہ جیسے بڑی دولت نصیب ہوگئی۔ اس کے لئے دولت نصیب ہوگئی۔ اس کے لئے دولت نصیب ہوگئی۔ پیشنتہ کا خاص رہاگ

. (ملفوظ ۳۰۰)ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ چشتیوں میں ایک خاص رنگ ہے۔ تعلق مع اللہ اور قطع تعلق عن غیراللہ میں اس رنگ کے غلبہ میں ان کو دوسر دں کور جیجے دیتا ہوں۔

وین کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے پھر آسان ہے

(ملفوظ ۱۰۰۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که اگر میچی طریقه ہے کام کرنا چاہیں ۔ افراط وتفریط نہ کریں تو ہیں ہج عرض کرتا ہوں کہ دین میں بہت آسانی ہے اب تو جوا ڈالکر بالکل الگ ہوگئے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پچھ بھی نہ کرنا پڑے خود بخو دسب کام ہوجا کیں ۔ دنیا کی چھوٹی جھوٹی جیوٹی جیز تو بدون مشقت کے حاصل ہوتی نہیں ۔ دئیا کی چھوٹی کر لے بچھ نہ بچھ ہوہی جاتا ہے۔ شکا بہت سے متاثر نہ ہونا اور عدل کرنا

(ملفوظ ۲۰۰۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آجکل عدل کا نام ونشان نہیں رہااس کوتو دین کی فہرست سے خارج ہی سمجھ رکھا ہے۔ الحمد لللہ میں ہمیشہ اسکا خیال رکھتا ہوں۔ بھائی مرحوم کے یہاں حاجی عبدالرحیم ماہ زم تھے۔ بڑے گھر میں ہے مجھ سے ان کی پچھ شکایت کی میں نے ان کو بلا کر ہو جھا۔ انہوں نے نفی کی۔ میں نے گھر میں ہے کہا کہ شرقی شیوت لاؤ تو انکار کرتے ہیں۔ وہ شیوت بیش نہیں کرسکیں۔ تب میں نے گھر میں ہے کہا کہ بدون شرق کے کسی پر الزام نہیں لگا تا جا ہے۔ انہوں نے نہیں کرسکیں۔ تب میں نے کہا کہ بدون شرق کے کسی پر الزام نہیں لگا تا جا ہے۔ انہوں نے تو ہی ایس دونوں طرف تعلق ہوگر شرایعت کے اصول برشل تو ہی ایس دونوں طرف تعلق ہوگر شرایعت کے اصول برشل

کرنے کی صورت میں کچھ بھی مشکل یا دشواری نہیں ہوتی ادر کودو مخص سے جو تعلق ہوتا ہے۔ اس میں فرق ضرور ہوتا ہے تگر عدل کے وقت دونوں کے مساوات ہونا جائے ۔ میں نے خاص بیصفت یعنی شکایت ہے متاثر نہ ہوتا۔ دو بزرگول میں ایک خاص شان کی دیکھی ہے۔ یول تو سب بن ہزر گوں میں انچھی صفات ہوتی ہیں گر پھر بھی تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ ایک حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمة الله عليه بين اورايك حفزت حاجي صاحب رحمته الله عليه بين سوحفزت مولانا صاحب تو شکایت سنتے ہی نہیں تھے فرمادیتے کہ میں سنیانہیں جاہتا اور حضرت حاجی صاحب س کر فر مادیتے کہ سب جھوٹ ہے۔ وہ مخص ایبانہیں حضرت حاجی صاحب کی اس عادت کی و<sup>لیل</sup> قرآن میں ہے۔وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہما پر منافقین نے تہمت لگائی ۔حق تعالٰی اس باب مِن فرادية مِن الله كُولَل جَساؤًا عَلَيْهِ بِالْرَبِعَةِ شَهَدًاءَ فَإِنْ لَمْ يَسَاتُوا بِا عَمَدُاءُ فَأُولَٰتُكَ عِنْدُاللَّهِ هُمْ أَلْكَاذِبُونَ ﴿ بِيلِوكَ ابِينَةِ وَلَ يرجِارَكُواهِ نِهِ لا يَهَ - سواس صورت میں کہ بیلوگ موافق قاعدہ کے گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نز ویک ہے جھوٹے ہیں۔ اور ''عنداللہ سے مراد ہے فی دین اللہ فی قانون اللہ''اللہ کے دین میں اللہ کے قانون میں ) آ گے ارشاد جِدُولُولًا إِذْ سَمِعَتُكُسُوهُ فَلَتُمْ مَا يَكُونَ لَنَا أَنْ نَتَكُلُّمُ بِهَذَا سُبِحَانَكَ د کا قرور رہ عیظیہ ہے۔ (اورتم نے جباس بات کواول سنا تھا تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہم کوزیبائہیں کہ ہم ایسی بات منہ ہے بھی نکالیس معاذ اللہ بیتو بہت بڑا بہتان ہے )

اس ہے صاف معلوم ہوا کہ حسن ظن کیلئے دلیل کی ضرورت نہیں ۔ سونظن کی دلیل کا نہوتا یہی ہی کافی دلیل ہے۔ حسن ظن کی ہیں حضرت حاجی صاحب پر بیشبنہیں ہوسکتا۔ کہ بلادلیل شاکی کو کیسے کافر ب فرمادیا۔ البتہ باوجود غلط بیجھنے کے اگر کسی دوسری بناء پرعمل کیا جاوئے تو دوسری بات ہے جیہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد بن الی وقائی کے متعلق شکایت کو جھوٹ سمجھا گر انتظامی مصلحت کی بناء بران کو معزول کردیا۔

اجبى مخص كامديها ورحضرت كالكمال ادب

(ملفوظ ٣٠٠) ایک نو وارد ناشناسا صاحب آئے انہوں نے حضرت والا کی خدمت میں تمجوریں پیش کرے عرض کیا کہ بید مدینہ طیبہ کی ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ایک تھجور لے سکتا ہوں۔ پالکل نہ لینے کومدینہ کی ہے ادبی سمجھتا ہوں۔ آپ نے ہدیدد سینے میں نلطی کی۔ جس سے ہے تکلفی نہ ہو۔ میں اس سے ہے تکلفی نہ ہو۔ میں اس سے مدیدلیانہیں کرتا۔ آپ کو دینا نہ جا ہے تھااب مجھ کو دونوں پہلوؤں کے جمع کرنے میں شکی ہوئی بھرفر مایا کہ بعض مرتبہ آوی دو پاٹ کے ﷺ میں آجا تا ہے۔ ای پر بعض نے سیجرا کر کہدویا۔ سیجھرا کر کہدویا۔

ورمیان قعر دریا تختہ بندم کردہ بازی گوئی کہ دامن ترمکن ہٹیار ہائی (دریا کی تدمیں مجھ کو ہاندھ کرڈال دیا ہے اور تھم بیدیا جا تاہے کہ خبر داردامن تربھی ندہو).
مگرایسے موقع پروہ شخص نہیں گھبرائے گاجو جامع بین الاهنداد ہوگا۔ بحمداللہ کوئی ایساموقع پیش نہیں آتا جس پر مجھ کو گھبرا ہٹ ہو۔اس کے قبل بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب جومیرے خالف تھے وہ مدید خصوریں لائے۔اور بطور ہریہ مجھ کودیں۔ میں نے ایک تھجور لے لی اور مزاحا کہد دیا کہ ایک مدید کی صرورت مراحا کہد دیا کہ ایک مدید کی صرورت میں اور میں ہیں الاهنداد ہونے کی ضرورت ہیں۔ پھر بچھ دشواری پیش نہیں آتی۔

اخلاق کے دوورجہ ہیں ایک فطری دوسراکسی

(ملفوظ سن ایک سلسلهٔ گفتگو میں فرمایا کہ الحمد تلد میرے ذہن میں بھی بیہ بات نہیں آئی کہ لوگول کو اینے ساتھ مربوط رکھا جائے جواپنا طرز ہے تھلم کھلا ہے اب کیا اپنا طرز بدلیں گے اور طبعی بات کسے بدل سکتی ہے۔ اپنا تو بیمشرب اور مسلک ہے۔

ہر کہ خواہد محو بیاؤ ہر کہ خواہد محو برو دارہ کیروصاحب و دربان دریں درگاہ نیست

(جدکاجی جا ہے آوے اور جدکا جی جا جادے اس در بار میں کی دارو کیر نہیں ہے)

اور حضرت یہ مر بوط رکھنا تو ایک مستقل شخل ہے کہ وہ جلانہ جاوے وہ ناراض نہ ہو جاوے استعفر اللہ بھر فطریات کے بدل سکنے کے سلسلہ میں فرمایا کہ اگر کوئی فطری بات ہے تو اس کے بدل نے کی کوشش کرتا ہے اور تی ہے گویا دوسری عبارت میں قدرت کا مقابلہ ہے اور تدرتی طور پراس میں حکمتیں بھی ہیں۔ جیسے بخل ہے۔ طبع ہے تو ان میں جہال تک فطری درجہ ہے وہ مصالح کے بہت خود مطلوب ہے جنانچہ بدون اس فطری درجہ کے بعض ضروری انتظام نہیں ہوسکتا اس لئے ایسے درجہ کی ضرورت ہے تا کہ انتظام کر سکے۔ البتہ جو درجہ فطرت سے زائد کسی عارض کے سبب بیدا ہوگیا ہے۔ اس کے تبدیل بدرجہ تعدیل کی ضرورت ہے اور ای تفصیل کے ناجا نے سے بعض بیدا ہوگیا ہے۔ اس کے تبدیل بدرجہ تعدیل کی ضرورت ہے اور ای تفصیل کے ناجا نے سے بعض اوگوں کو وھو کہ ہوگیا ہے کہ تہذیب اخلاق کی کوشش کرتا ہے کار ہے۔ کیونکہ اخلاق فطری ہے مگر محتقین نے وہی جواب دیا ہے۔ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے جو درجہ فطری ہے دو درجہ فطری ہے دو اعتدال کے محتقین نے وہی جواب دیا ہے۔ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے جو درجہ فطری ہے دو اعتدال کے محتقین نے وہی جواب دیا ہے۔ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے جو درجہ فطری ہے دہ اور ای تعویل کے دو درجہ فطری ہے دو اعتدال کے محتقین نے وہی جواب دیا ہے۔ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے جو درجہ فطری ہے دو اعتدال کے محتقین نے وہی جواب دیا ہے۔ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے جو درجہ فطری ہے دو اعتدال کے محتقین نے وہی جواب دیا ہے۔ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے جو درجہ فطری ہے دو اعتدال کے محتقین نے وہی جواب دیا ہے۔ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے جو درجہ فطری ہے دو وہ فیریں ہے اس کی سے دو میں نے ابھی عرض کیا ہے جو درجہ فیل کی سے دو میں نے ابھی عرض کیا ہے جو درجہ فیل کی سیاس

غلاف نہیں ہے۔ اس میں حکمتیں ہیں کہ وہ بعض مقاصد کامعین ہے میر ابڑا جی خوش ہوا۔ جس روز یہ بات سمجھ میں آئی ۔

اصول کےخلاف کرتے ہے محبت کاختم ہوجانا

(ملفوظ ۲۰۵۵) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که الله کاشگر ہے کہ مجھ کوا حباب سے بے عدمحت ہے مگر جب کوئی اصول کے خلاف کرتا ہے تو ایک دم قلب اس سے خالی ہوجا تا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کی اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں۔ حق تعالی ہی سب انتظام فرماد ہے ہیں۔ حضرات چشتہ کی خاص دولت فنا

(ملفوظ ٢٠١) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ عثاق کے حالات پڑھ لیا کر سے ان کے پاس میٹھ لیا کر سے اس سے بی بہت بچھ ہور ہتا ہے۔ بالخصوص حضرات چشتیہ سے تعلق رکھنے سے ایک خاص دولت ملتی ہے بعنی فنا۔ کیونکہ ان کے بہاں یہی خاص چیز ہے۔ کہ اپنے کومٹا دد فنا کردو بعض حضرات کے بہاں بقامقعود ہے۔ فنا تالع اور حضرات چشتیہ کے بہاں فنا اصل ہے۔ بقا تا ہع۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرفناء کی ایک خاص شان غالب تھی۔ چنا چہ حضرت سے کوئی عرض کرتا کہ حضرت کی جہد ہے بیافع ہوا وہ نفع ہوا وہ فغ ہوا فرماتے میاں میں نے پچھ بیس کیا تم مھارے اندر دولت تھی میرے پاس آکر میری تعلیم پڑل کرنے سے اس کا ظہور ہوگیا۔ بیشان فنا کی تھی اور یہ بھی فرماتے کہتم سے بیس آکر میری تعلیم پڑل کرنے سے اس کا ظہور ہوگیا۔ بیشان فنا کی تھی اور یہ بھی فرماتے کہتم سے میں میں حب جلال آبادی کہتے تھے سے مولانا شخ محمد صاحب کے مربعہ تھے کہمولانا مظفر حسین صاحب کا ند ہلوی حضرت حاجی صاحب بررگان سلف میں سے ہیں۔ اس وقت کے ہزرگوں میں سے نہیں۔ وقعی حضرت حاجی صاحب بررگان سلف میں سے ہیں۔ اس وقت کے ہزرگوں میں سے نہیں۔ وقعی حضرت حاجی صاحب بررگان سلف میں سے ہیں۔ اس وقت کے ہزرگوں میں سے نہیں۔ وقعی حضرت حاجی صاحب بررگان سلف میں سے ہیں۔ اس وقت کے ہزرگوں میں سے نہیں۔ وقعی حضرت حاجی صاحب بررگان سلف میں سے ہیں۔ اس وقت کے ہزرگوں میں سے نہیں۔ وقعی حضرت حاجی صاحب بررگان سلف میں سے ہیں۔ اس وقت کے ہزرگوں میں سے نہیں۔ وقعی حضرت حاجی صاحب بررگان سلف میں سے ہیں۔ اس وقت کے ہزرگوں میں سے نہیں۔ وقعی حضرت حاجی صاحب بررگان سلف میں سے نہیں۔ اس وقت کے ہزرگوں میں

۲۰\_محرم الحرام ا۳۵ همجلس بعد نماز جمعه

مولانااساعيل شهيدكي ايك عبارت يرشبه كاحكيمانه جواب

' (ملفوظ ٢٠٠٧) ایک سلسله ٌ نفتگو میں فرمایا که مولا نااحمد علی صاحب سہار نپوری ہمارے اسا تذہ میں سے ہیں۔ ان ہے کسی نے بیا عتر اض کیا کہ مولا ناشہید صاحب نے لکھا ہے۔ کہ خدااگر چاہے تو محمد اللہ خوائی ہے ۔ کہ مقابی ہے جو مقابلی ہے جو مقابلی ہے ہیں بناؤ الناتحقیر کے لئے اور تحقیر حضور کی گفر ہے۔ مولا نااحمد علی نے فرمایا کہ تحقیر نعل کی ہیں تو حضور کی تحقیر نہیں وہ کوڑ مغز کیا سمجھتا ہے اس جواب کواور کیا قدر کرتا کہنے لگے آپ لوگ با تمیں بناتے ہیں۔ تحقیر صاف

ہوئی یہ حضرات بڑے متین ہوتے ہیں۔ مولانا خاموش ہوگئے۔ ایک مرتبہ اتفاق ہے وہی صاحب مولانا ہے کہنے گئے کہ حضرت فلال فلال کتاب آپ نے جھائی اگر بیضاوی چھپواڈالتے تو اچھا ہوتا مولانا نے فرمایا کہ جناب بید ڈالناوی ہے جس پرمولانا شہید صاحب برفتوی دیا گیا تھا۔ اس سے تحقیر ہوئی بیضاوی کی اور بیضاوی مشمل ہے قر آن پراورکل کی تحقیر مستزم ہے جزء کی تحقیر کواور قر آن کی تحقیر کفر ہے۔ اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ حقیقت تحقیر کواور قر آن کی تحقیر کھول کی نہتی ۔ نہایت عجیب جواب ہے محققانہ جواب ہے۔ مفعول کی نہتی ۔ نہایت عجیب جواب ہے محققانہ جواب ہے۔ منا میں مناظر انہ طرز نہیں اور بیطرز بہت مفید ہوتا ہے۔ اس میں مناظر انہ طرز نہیں اور بیطرز بہت مفید ہوتا ہے۔ اس میں مناظر انہ طرز نہیں اور بیطرز بہت مفید ہوتا ہے۔

اهل باطل کی کوششیں اورمسلمانوں کی حفاظت

(ملفوظ ٣٠٨) أيك سلسله تُفتَكُو مِن فرما يا كه ابل باطل هر وقت ابل حق كي فكر مين سيكير بيت بين ۔ چھیٹر عیماڑ کرنا تو ان کا ایک ادنی مشغلہ ہے۔ایک مخص اپنا دافعہ بیان کرتے تھے کہ میرے ایک دوست تھےوہ قادیانی ہوگئے تھے۔ مجھے چھیڑا کرتے تھے میں نے کہا کہ بھائی قبل وقال ہے کیا فائدہ بس مخضر فیصلہ بیہ ہے کہ میں تمھارے پاس مرزاکے پاس چاتا ہوں۔ اگر جھھ پراٹر ہوگیا تو میں قادیانی ہوجاؤں گا۔اورا گرنہ ہوا تو تم قادیا نیت ہے تو بہ کرلینا پہ طے ہو گیا دونوں وہاں گئے اول جاتے ہی وہاں منتی نے اس مربد صاحب ہے یو چھا کہتمہارا کیا نمبر ہے؟ نمبر بتلایا تو رجس و کھے کر چندہ کا تقاضا کیا۔ اس کے بعد مرزا سے ملے مرید صاحب نے مرزا سے تمام واقعہ یا ہمی معاہدہ کے ذکر کیا۔مرزانے ان براٹر ڈالنے کے لئے بہت زور لگایاان برکوئی اثر نہ ہوا۔اللہ نے ایمان کو سلامت رکھااور واپس آ کران صاحب نے بھی تو بہ کر لی ۔ بیا یک معمولی خوش عقیدہ کے تعلق کا اثر تھااور ہزرگوں کے تعلق میں تو اور زیادہ برکت ہوتی ہے۔ چناچہا یک اور صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک عیسائی مجھ کواپنی طرف مائل کرتا تھا۔ ایک روز مجھ کو کہنے لگا کہتمھا راکسی عالم یا ہزرگ ہے تعلق ہے۔ کہتے تھے کہ میں نے حضرت مولا تا گنگوہی رحمہ اللہ کا نام لیا کہ ان ہے تعلق ہے فوراً اٹھ کر چلدیا۔ پھرمبھی نہآیا۔واقعی پیرحضرات سپراور ڈ ھال ہوتے ہیں ۔ان حضرات ہے صرف تعلق رکھنا بھی ایک قوی سبب ہے فلاح اور بہبود کا دیکھیئے مولانا کا نام س کر اس کی طمع قطع ہوگئی۔بعض اسباب اس برکت قطع طمع کے محض معمولی امور بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ا پچونی کے وعظ میں کہا تھا اس وعظ کا تا م محاسن الناسلام ہے کہ گائے کا محوشت کھا تا مت چھوڑ تا جب تک اسکو کھاتے رہو گے کوئی تم کوشدہی کرنے کی ہوس نہ کرے گاچٹا چہای کے قریب ایک گاؤں

والوں کوشد ہی ہونے پر رضامند کرلیا گیا تھا وہ لوگ وعظ میں بھی آئے تھے اور وعظ کے بعد آنے والوں کوشد ہی ہونے والوں کو گئے کے گوشت کا بلاؤ کھلا یا گیا۔ پس اسی روز دونوں جانب سے شد ہی ہے مالوس ہوگئ اور اسی لئے تو کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں گاؤکشی شعائز اسلام ہے ہے۔ اس قصد سے اس کا گوشت کھا نامو جب اجر ہے۔

فضول گوئی اس طریق میں زہر قاتل ہے

(ملفوظ ۹ مهر) کیک سلسله گفتگو میں فر مایا که یہاں پر خاموش بیضار ہنا طالبین کو بے حدمفید ہوا ہے جولوگ چندے خاموش بیٹھ کر دالیں جاتے ہیں ۔وطن پہنچ کراس کا نفع ککھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس وفتت تؤبيه معمول تلخ معلوم ہوتا تھا مگراس قد رنفع طویل مجاہدات ہے بھی شاید نہ ہوتا جو دس د ک ے اندر خاموش بیٹھنے ہے ہوا۔ بدفہم لوگ اس کوٹالنا سمجھتے ہیں ۔ حالا نکدیہ بھی مجاہدہ کی ایک قتم ہے اور قسم بھی وہ جوسلف سے خلف تک معمول ہے ہے کیونکہ مجاہرہ کی عیار قسمیں ہیں۔ قلت الطعام، قلت الكلام ،قلت الرئام ،قلت الاختلاط مع الانام ان من محققین نے اس وقت کے لوگول كى قوت اورصحت کو دیکھنے ہوئے دوکوعذف کردیا ہے۔ قلت الطعام اور قلت المنام اور دوکو باتی ركها ہے۔ قلت الكلام اور قلت الاختلاط مع الا تام سوكم بولنا نهايت مفيد چيز ہے۔ خصوص مبتدي کے لئے اور عام طور بربھی کم بولنا نہایت مفید ہے۔ زیادہ بولنا اور بلاضرورت بولنا نہایت مصر چیز ہے۔ اس ہے قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ اور نورا نیٹ فنا ہوتی ہے چنا چہ بلاضرورت اگر کوئی کسی ہے اتنا بھی بوجھ لے کہ کہاں جاؤ گے اس ہے بھی قلب میں ظلمت پیدا ہوجاتی ہے اور قلب مرده ہوجاتا ہے اور اُگرکسی کوش ہی نہ ہوتو اس کا کیاعلاج ہے اور ضرورت میں اگر شب وروز کلام کرے مثلاً ایک شخص ہے کجڑا وہ بیوی بچول کی وجہ ہے تجارت کرتا ہے اور سر برخر بوزوں کا ٹوکرا لئے دن بھر آ واز لگا تا ہے کہ لےلوخر بوز ہے اس ہے ایک ذرہ برابر بھی قلب برظلمت نہ ہوگی \_غرض فضول کوئی اس طریق میں سم قاتل ہے اس سے قلب بر باد ہوجا تا ہے۔ باتی فضول کو ضروری پر قیاس کرنا مع الفارق ہے۔مثلاً شخ اپنے کو قیاس کرنے گئے کیونکہ اسکا بولنا بصر ورت ہے۔ پس بیر قیاس ایساہوگا جس کوفر ماتے ہیں۔

کار پاکان را قیاس از خود مکیر گرچه**ا**ننددر نوشتن شیر و شیر (مرشد کے کاموں کواپنے کاموں پر قیاس مت کرد( کہ جو بچھشنے کرے وہی تم بھی کرنے لگو۔

کیونکہ اگر چہ دونوں فعل بکساں ہیں مگر باطنی طور پر بہت فرق ہوتا ہے دیکھوشیر ( بینی جانور ) اور شیر(لینی دودھ) دونوں لفظ ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں مگر دونوں میں جوفرق ہے وہ ظاہر ہے ) باقی فضول وضروری کے امتیاز کے لئے خود البحص میں پڑنے کی ضردرت تہیں۔ اینے کوجس کے سپر د کیا ہے وہ جو تعلیم کرے اس برعمل کرتا رہے ۔ کیونکہ اس کو دہی سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا موقع محل ہے؟ چنانچہ سکوت بھی مطلقاً فضیلت کی چیز ہیں۔ بعض نطق سکوت سے انسل ہے بلکہ سکوت کی فضیات تو بولنے ہی کی بدوات معلوم ہوئی ہے۔ جیسے ضلوت کی فضیلت بدوات جلوت ہی کے معلوم ہوئی۔ غرض یہ ہے کہ موقع ہے ہر چیز کا کہیں سکوت مناسب ہے۔ تمہیں بولنا مناسب ہے۔ مجھی خلوت کی ضرورت ہے ۔مجھی جلوت کی ضرورت ہے ۔اس اختلاف موقع کی ایک مثال ذکر کرتا ہوں ۔ بیمثالیں مقصود کی تو ضیح کے لئے ہوتی ہے۔ایک بہو کی حکایت ہے نئی نئی شادی ہوکر سسرال میں آئی مگر بولتی نتھی۔ ساس نے کہا کہ بہوتہ بولتی کیوں نہیں کہنے لگی کہ میری مال نے مجھے منع کردیا تھا کہ ساس کے گھر پولنامت۔ ساس نے کہا کہ ماں تیری بیوقوف ہے۔ ضرور بولا کر بہو نے کہا کہ تو بھر کچھ بولوں ساس نے کہا ضرور بول۔ اب بہو بولتی ہیں تو دیکھوکیا نور برساتی ہیں کہتی ہے کہ امان ایک بات تم ہے یوچھتی ہوں وہ رہے کہ اگر تمھار ہے لڑکے کا انتقال ہوجاو ہے اور میں ہیوہ ہو جاؤں تو میری کہیں اور شادی کردوگی یا بونجی ہٹھلائے رکھوگی۔ ساس نے کہا کہ بہوبس تو خاموش ہی رہا کر تیری ماں کامنع کرنا ہی صحیح رہا ہے۔ امام ابو پوسف املانکھوایا کرتے تھے طلباء میں ہے ایک شخص بالکل نہ بولتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میاں تم مجھی نہیں بولتے بچھ پو چھتے یا جھتے نہیں۔ عرض کیا کہاب یو چھا کروں گا۔ ایک مجلس میں امام صاحب نے مسئلہ فر مایا کہ آفتاب کے غروب ہونے پر روزہ نورا افطار کرلیا جاوے تو وہ مخص کہتا ہے کہ میں کچھ یو چھنا جا ہتا ہوں فر مایا یوچھوکہتا ہے کدا گرکسی روز آفتاب غروب نہ ہوتو کیا کرے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بس بھائی تمحارا نہ بولنا ہی مناسب ہے۔ حاصل ہے کہ موقع وکل ہوتا ہے ہر چیز کا جس چیز کومر بی مناسب ستجھے گاای کی تعلیم کرے گا۔

کشف میں بڑی مصیبتیں ہیں

(ملفوظ ۳۱۰) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که بیرخق تعالی کا احسان اورفضل ہے کہ ضرورت کی باتیں ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ ورنہ ہرخص کو کشف نہیں ہوتا اور جھے کوتو ہوتا بھی تو سلب کی دعاء کرتا۔ کشف میں بڑی مصیبتیں ہیں۔ایک تو بیا یک بات ہونے والی ہے۔ دس روز بعد ،معلوم ہوگئی آج،

اے گھل رہے ہیں۔ایک یہ کمراب تو سب مسلمانوں ہے حسن ظن ہے اوراس وفت دوسروں کا عیب بھی منکشف ہوتا ہے اِجْتَبِنبوا کینیسرا کھن النظین (بہت ہے گمانوں سے بچا کرو) کوسا حب کشف نہیں بجالاسکتا۔ اور جس کوکشف نہ ہووہ اس کو بجالاسکتا ہے تو کشف نہ ہونے میں یہ کیاتھوڑی<sup>۔</sup> نعت حاصل ہوتی ہے کہ عظم شرعی برعامل ہونے کی توفیق ہوگئی۔ ای طرح الہام بھی کوئی کمال کی چیز نہیں۔ فَا لُهُ مَهَا فَہُجُورُهَا وَتُقُواَهَا كَاروے ہُرِّفُ لَهُم ہے۔ ہاں بڑی چیزیہ ہے کہائے کوفتا كرر بابهويه بيري دولت اس كرما من كياالهام ادر كيا كشف اوركيا كرامت اى كوكيتي بين -ہو فناذات میں کہ تو نہ رہے تری ہتی کی رنگ و یو نہ رہے

اورای کو کہتے ہیں

تو در وهم شو و صال این است و بس هم شدن کم کن کمال این است و بس ( تواس میں فتا ہوجا۔ یہی وصال کا حاصل ہے۔ فنا ہونے کی طرف بھی توجہ نہ کرو یہی کمال فنا ہے ) آ جکل کی تہذیب تعذیب ہے

( لمفوظ ۳۱۱) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که آج کل کے مدعیان تہذیب میں تہذیب تو خاکہ نہیں۔ ہاں تعذیب ہے ان نیجے بین ہے میں کہا کرتا ہول کہتم جاکیس روز پاس رہو۔تب سوال پیدا ئرنے کی قابلیت پیدا ہو اورصاحب میری تو بڑے بڑے مدعیوں سے گفتگو ہوئی۔ سج جانے جار منت بھی ند ہلے اور بک بک کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔

" معتى اورحضور عليه في تنقيص

(ملفوظ۳۱۲) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ میں نے ایک وعظ میں بیان کیا تھا کہ یہ بدعتی حضور میلانی کوالہ مانتے ہیں تمرناقص اور ہم عبد کہتے ہیں تمر کامل تو تم حضور کی تنقیص کرتے ہواور ہم کمال کے قائل ہیں۔

چشتیه کی مسکنت اورا نکساری

(ملفوظ ۳۱۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ چشتیوں کے اندر نہایت مسکنت غربت انکساری اور شکتگی ہے۔ مکران عن میں جواللہ کا نام لینے والے بیں باتی جوصرف گانے بہانے کودنے ناچنے ہی کوا**صل شخل سمجھتے ہیں و و تو چشتی ہی نہیں پھرشکستگ**ی پرا یک حکامت بیان فر مائی که حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمته الله عليه كي ايك طالب علم نے دعوت كى - آپ نے فرمایا كه ايك شرط ہے منظور

ہے کہ خود کچھ مت پکانا بلکہ گھروں پر جوتمہاری روٹیاں مقرر ہیں۔ وہی ہم کوبھی کھلا دینااس کواس نے منظور کرلیا یہ ہے شان مسکنت اورغر بت اور انکساری اور عاجزی کی کہ اتنا بڑا شخص اور اس طرح اپنے کومٹائے ہوئے تھا۔

مالى خساره سے مجامدہ

(ملفوظ ۳۱۳) فرمایا که ایک صاحب کا خطآیا ہے۔ ان کالڑ کا بھاگ گیا تھا لکھا ہے کہ ایک مہینہ کے بعد خودوا پس آگیا اور آگر تعلیم میں مصروف ہوگیا لیکن بقدر نصاب رقم سفر میں برباد کر آیا۔ میں نے جواب میں لکھا ہے کہ اس مالی خسارے ہے آپ کا مجاہدہ ہوگیا سواس کے تمرہ کے مقابلہ میں نصاب کیا چیز ہے۔

نفس قيد ميس ہوتواس کا کيد ہيں چلتا

(ملفوظ ۳۱۵) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کے نئس اگر قید میں ہوتو اس کا تید معنر نہیں آزادنفس کا کیدمعنر ہے۔

فن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگنا

( ملفوظ ۳۱۲) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جنازہ دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کرمیت کے لئے دعا پر نا جائز ہے۔ فرمایا کہ منقول نہیں ۔اس لئے ترک اولی ہے اور منبی عندیھی نیس اگر لازم نہ محصے تو دعا پھی جائز ہے اور رفع بدین اس کے آ داب میں سے ہے۔

ذلت اورتواضع کے درمیان فرق

(ملفوظ ۱۳۱۷) ایک مواوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذلت اور تواضع کے درمیان کیے فرق معلوم ہو کہ یہ ذلت ہے بہتو اضع فر مایا کہ تواضع کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ذلت کا درجہ خود سمجھ آ جائے گا تواضع کی حقیقت ہے اپنے کو حالاً یا مالاً سب سے کمتر سمجھا مشلاکسی کا فرکن سمجھے کہ رہے برا ہے اس اعتبار ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مال کی کمیا خبر ہے تو بہتو اضع کی نسبت اگر یہ سمجھے کہ رہے برا ہے اس اعتبار ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مال کی کمیا خبر ہے تو بہتو اضع میامور بہروگئی اور یہ ہمونی اعتقادی تو اضع ہے اور مملی تواضع رہے کہ بااضرورت کسی کی تحقیر نہ کرے۔ بہتو اضع کی۔

تىغىبرون كا بكريون كاجرانا <del>ن</del>ابت ہے:

(ملفوظ ۳۱۸) ایک صاحب نے آ کرعرض کیا کہ حصرت محنت مزدورتمام پینمبروں نے کی ہے اس کی کوئی اصل ہے فرمایا کہ بیکلیاتو منقول نہیں مگرا تنا ثابت ہے کہ بکریاں سب نے جرائی ہیں۔

بوری عبارت بیان نه کرنے برمواخذہ

(ملفوظ ۱۹۹۳) ایک شخص آکر خاموش بیند گئے۔ حضرت والا کے دریافت فرمانے برہمی پوری بات اور اپنا تعارف نہ کرایا۔ اس پر حضرت والا نے مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص حاجت لے کرآ و ہے اس کوخود کہنا چاہئے کیا یہ میرا ذمہ ہے کہ میں پوچھا کروں کس سے بوچھوں۔ میں ان چیزوں کی بھی تعلیم کرتا ہوں۔ اس لئے بدنام ہوں ۔ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ساری و نیا کے غلام ہوجاؤ سومجھ سے غلام نہیں بناجاتا۔ اس غلاق کا نام رکھا ہے ۔ اخلاق اس رکی اخلاق کی بدولت جہل دوسرے کا رائخ ہوتا جاتا ہے۔ میں ایسے اخلاق قیامت تک بھی اختیار کرنے کہ لئے تیار نہیں بیتواعلی درجہ کی بداخلاق آب ہے۔ میں ایسے اخلاق قیامت تک بھی اختیار کرنے کہ لئے تیار نہیں ۔ بھی درجہ کی بداخلاق قیامت تک بھی اختیار کرنے کہ لئے تیار نہیں ۔ میں میں میں میں میں میں ہو ہوں کو میں خراب ہواور دوجہل میں جتال رہیں۔

تشبه ممنوع ہے تشابہ جائز ہے

(ملفوظ ۳۲۰) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حدیث شریف میں جوآیا ہے فسمن تشب بیفوم فہو منہم اس کی تخلت ہے ہے کہ الل باطل سے انتیاز ہو گرتشا بہ جائز ہے تخبہ جائز نہیں۔ تثابہ وہ ہے جوفطری ہواور تشبہ وہ ہے جوقصد ہے ہو۔

٣١\_مجرم الحرام ١٣٥١ هجلس بعد نماز ظبريوم شنبه

مسلمانون میں انتحادمگر کونسا

(ملفوظ ۳۲۱) ایک سلسله گفتگویی فرمایا کے ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں باہم آخر ق نہ ہواس کا اثر سے ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کو ان کو ضرر پہچانے کی جرات ہوتی ہے۔ اس لئے باہمی اتحاد کی شخت ضرورت ہے۔ گربیا اتحاد نہیں جو آجکل کے لیڈ راوران کے ہم خیال مولوی کراتے بھرتے ہیں۔ جس میں شریعت بھی تخفوظ ہیں رہیں بلکہ وہ اتحاد مقسود ہے۔ جس کوچی تعالی فرماتے ہیں۔ و انحق ہے ہے تو الله بحق میں اتحاد کا رآمداور مفید بیکٹیل الله کے ساتھ اتحاد بی اتحاد کا رآمداور مفید ہے۔ (اور معنبوط بکڑے رہواللہ کے سلسلے کواس طور پر کہتم سب باہم منفق بھی ہو۔)

مولو يوں کو چندہ جمع کرنانہيں جا ہے

(ملفوظ۳۲۳) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که مواویوں کا کام نہیں ۔ چندہ جمع کرنے کا میہ کام تو د نیا داروں ہی کے سپر در ہنا چاہے ۔ مولویوں کو مالیات میں بڑتا ہی نہیں چاہئے اس باب میں ان کا نذہب تو یہ ہی ہونا چاہئے۔ لنگلے زیرہ لنگلے بالا نے غم درد نے غم کالا

حفرت موالا نامحمر قاسم صاحب رحمة الله كا قصد به كدبر لمى كا يك ريئس في عالبًا جه بزارر وبيد بيش المياكة والمرائد كام من لكا و بين فرج كردور ال في عرض كياكه المياكة والمرائد والمالية والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمرائد والمالية والمرائد والمرائد والمالية والمرائد والمالية والمرائد والمالية والمرائد والمرائد والمالية والمرائد والمرائد والمالية والمرائد والمرائد والمالية والمرائد والمرائد

(ملفوظ۳۲۳)ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ خدا کے ساتھ صحیح تعلق ہوتا جائے۔ پھر جا ہے کہ کھ جائے یار ہے پرواہ بھی نہ کرنا جا ہے ۔بعض لوگ کیفیات کے چیجیے پڑجاتے ہیں۔اس میں کیار کھا ہے۔ بعض منافع کے اعتبار ہے وہ بھی خدا کی نعمت ہے گرمقصود نہیں۔ ان کی رضاء کے سواسب غیر

تعلق مع الله ميں استغناء کي خاصيت ہے۔

( ملفوظ ۳۲۳ ) ایک سلسلہ تفتگو میں فر مایا کقطق من اللہ میں استفناء کی خاصیت ہوتی ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرمادیں لیعنی ایمان کی معرفت کی۔ تعلق منع اللہ ہے۔ حضرت محمہ بوسف صاحب تھا نوی تحصیلداریا قلع دار تھے۔ بھو بال میں اس وقت مولوی عبد البجار صاحب بھی وزیر تھے۔ انہوں نے حافظ صاحب سے ملنے کی کوشش کی۔ بلایا حافظ صاحب نے میں شرطیں اگا کیں کہا گریہ منظور ہوں تو آسکتا ہوں۔ اول تو یہ ہم میری تعظیم نہ کریں ۔ دوسرے یہ کہ میں جہاں بیٹھ جاؤں اٹھایا نہ جاوے۔ تیسرے یہ کہ میں جس وقت واپس آنا چاہوں مجھے کوروکا نہ جائے۔ وزیر صاحب نے تینوں شرطیس منظور کرلیں۔ پہنچ وزیر صاحب کے باس وہ دکھیے مرکز کا خت کہا کہ حضرت یہاں آجائے فرمایا کہ شرط ٹائی کی تخالفت ہورہی ہے۔ وزیر صاحب میں بیٹھ گئے۔ وزیر صاحب نے کہا کہ حضرت یہاں آجائے فرمایا کہ شرط ٹائی کی تخالفت ہورہی ہے۔ وزیر صاحب میری تخواہ بچاس رو بیہ ہے کہ حضرت جوعہدہ منظور فرما کیں اسکا انتظام کردوں۔ فرمایا کہ اس وقت میری تخواہ بچاس رو بیہ ہے وی تنظم ہوتی تو بچاس رو بیہ ہے کم میں بھی گزر ہو جاتی ہوں ہو ہے اس میری تخواہ بچاس رو بیہ ہے کہ جا ہے۔ سوش جاہتا ہوں کہ اس بیاس میں تو کی نہ ہو۔ رہا عہدہ سواس کے متعلق یہ ہے کہ جا ہے بھگیوں کا جمعدار بناد تیجئے۔ اس بچاس رو بیہ دے۔ حافظ ضامن عہدہ سواس کے متعلق یہ ہے۔ یہ کہ جا ہے بھگیوں کا جمعدار بناد تیجئے۔ اس بچاس رو بیے۔ حافظ ضامن عہدہ سواس کے متعلق یہ ہے۔ یہ کہ جا ہے بھگیوں کا جمعدار بناد تیجئے۔ اس بچاس رو بیے۔ حافظ ضامن عہدہ سواس کے متعلق یہ ہے۔ یہ کہ جا ہے بھگیوں کا جمعدار بناد تیجئے۔ اس بچاس رو بیے۔ حافظ ضامن جا کہی ۔ بی کہ کہا کہ حافظ ضامن

صاحب رحمته الله عليه كي بهي شان تقى - بهو بال مين ايك فقيراً يا تفا - امرا ، كومعتقد بنا تا بجرتا تفاجونكه حافظ صاحب بوسية آدى تقے - ان كوبھي سخر كرنے آيا - مسند بر بينے تھے كہ كونے مين كور ہوئي حافظ صاحب كومسوں ہو گيا اس براس فقير كی طرف متوجہ ہو كركہا - سنجل كركھنا قدم دشت خار مين مجنوں كراس نواح مين سودا برہنہ يا بھى ہے سنجل كركھنا قدم دشت خار مين مجنوں كراس نواح مين سودا برہنہ يا بھى ہے ہي كہنا تھا كه دبرام سے زمين برگر بڑا - اور انھ كر ہاتھ جوڑ كركہنے لگا كہ مين بھى حضور ہى كا شغال سنجان تقا كه دبرام مين برگر بڑا - اور انھ كر ہاتھ جوڑ كركہنے لگا كہ مين بھى حضور ہى كا شغال منظين (رنگا كريز) ہوں كہا كہ جاؤان باتوں ميں كيار كھا ہے - اتباع سنت اختيا دكرو - بيحافظ صاحب حضرت ہى سے بجازتھ - حضرت ہى سے بجازتھ - حضرت ہى سے بجازتھ - حضرت ہى سے بحازت ہى صاحب حضرت ہى اور حضرت حاجى صاحب

(ملفوظ ۳۲۵) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که حضرت حاجی صاحب رحمتدالله کابا ممال موناس عظاہر ہونا کہ حضرت موالا نا گئو ہی رحمتدالله علیہ جیسے ضما کا تعلق عقیدت حضرت سے تھا۔ حضرت موالا نا محمد قاسم صاحب رحمتدالله علیہ کا معتقد ہونا تو اس درجہ کی جمت نہیں۔ اس لئے کہ وہ خود ہی اخلاق میں اور عشق میں مغلوب سے ۔ البتہ حضرت مولا تا گنگو ہی رحمت الله علیہ میں ایک خاص انتظامی شان تھی۔ عیسے انبیا علیہ مالیام کے ورثا میں ہونا جا ہے۔ وہی شان تھی۔ حضرت مولا تا گنگو ہی رحمت الله علیہ کی جسے انبیا علیہ مالیام کے ورثا میں ہونا جا ہے۔ وہی شان تھی۔ حضرت مولا تا گنگو ہی رحمت الله علیہ کی جس کا اگر تھا۔ لا یہ بعافون فی الله لو مة لانم حق میں ذرہ برابر کسی کی پرواہ ہیں کرتے تھے۔ اگر حضرت حاجی صاحب میں ذرابھی کی ہوتی تو مولا ناعلی الاعلان تعلق قطع فرماد ہے۔

مولو يوں كو ماليات ميں نه پڑنا عاہمے

( لمفوظ ٣٢١) ایک سلسلهٔ تفتگویش فر ما یا که مولویوں کو مالیات سے بچنا چاہئے۔ اس معامله میں ان کو پڑتا ہی نہیں چاہئے۔ میں ایک مرتبہ نواب صاحب فر ها کہ کا مذکو کیا ہوا ڈھا کہ گیا۔ نواب صاحب نے بدون میری تحریک کے مدرسہ دیوبند کے لئے روبہ ندیا چاہا۔ مجھے لیتے ہوئے بھی غیرت آئی لئیں اگر انکار کرتا ہوں تو خواہ کو اہ کا تقوی مجھاڑ ناتھا۔ اوران کی دل شکنی کا بھی خیال تھا اور مدرسہ کا بھی نقصان ۔ میں نے کہا کہ میر اسفر ہوگا اور سفر ہیں اتنی بڑی رقم کا پاس ہونا خطرہ سے خالی ہیں ۔ ہم وقت سے ہی کھٹک رہے گی کہیں گم نہ ہوجائے۔ کوئی نکال نہ لے۔ اسلیم مناسب سے ہے کہ آب بھی کر کے روانہ کر دیجئے وہ مجھ گئے کہا کہ بہت اچھا۔ آب مہتم صاحب کو رقعہ تو لکھ دیں میں بیمہ کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا۔ آپ مہتم صاحب کو رقعہ تو لکھ دیں میں بیمہ کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا۔ آپ مہتم صاحب کو رقعہ تو لکھ دیں میں بیمہ کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا۔ میں کھدوں گا۔ تو مالیات میں مولویوں کا پڑتا ہی برا ہے۔

حضرت تھانوی پر حضرت گنگوہی کی شفقت

(ملفوظ ٣٢٧) ایک سلسله گفتگوی فرمایا که میں ایک مرتبه گنگوه حاضر ہوا۔ حضرت کی شفقت کی بہ حالت تھی بیفرمایا کہ تم جب آجاتے ہو۔ دل تازہ ہوجا تا ہے۔ میں نے واپسی کی اجازت جابی کہ حضرت جاؤں گافر مایا کہ اتی جلدی میں نے کہا کہ کپڑے میلے ہو گئے ہیں۔ زیادہ تھرنے کے ارادہ سے نہیں آیا تھا۔ فرمایا کہ کپڑے تو ہم دیدیں کے میں نے عرض کیا کہ حضرت اور بھی کام ہے۔ پھر حضرت نے ہوئی اور بھی کام ہے۔ پھر حضرت نے ہوئی اور بھی کام ہوئی۔ حضرت نے ہوئی اور بھی کام نہیں جابا۔ بواد بی معلوم ہوئی۔ تو سل کی حقیقت کا انکشاف

ر ذائل کے ازالہ کی نہیں امالہ کی ضرورت ہے

(ملفوظ ۳۲۹) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے۔ وہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ فطری رؤ اکل کے از اللہ کی ضرورت نہیں۔ امالہ کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیر اپنی ذات، میں خدموم نہیں اس لئے کہ فطری میں۔ ان کا فطری ہونا و کیے کر حکماء کی ایک ہماعت اس طرف گئی ہے۔ کہ ریاضت اور مجاہدہ سے بچھ نفع نہیں ہوتا۔ جو چیزیں جبلی ہیں وہ بدل نہیں مکتی۔ اس لئے سعی اور کوشش برکار ہے۔ یہ حکماء سمجھے نہیں۔ مجاہدہ سے جبلی اور فطری کا بدل نہیں مکتی۔ اس لئے سی تو حکماء سمجھے نہیں۔ مجاہدہ سے جاہدہ ہے۔ البتہ وہ بھی اپنی از الے نہیں کیا جاتا۔ اس میں تو حکمتیں ہیں۔ اس لئے اس کو یاتی رکھا جاتا ہے۔ البتہ وہ بھی اپنی افتیار سے بردھ جاتی ہیں۔ ریاضت اور مجاہدہ سے دہ اعتدال پر آ جاتی ہیں۔

## غیرمقلدوں کے شرب کیامٹال

اصلاح كرنے والانشان ملامت بنمآہے

( المنوظ ۱۳ ۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کداختلافی مسائل میں متافرین نے بروا جھٹڑا بھیلا دیا۔
دین کواجھا فاصد میدان جنگ بناویا۔ اختلاف نداہب کواختلاف ممل بنانیا۔ بیابن مسعود کا تول سنا گیا ہے کو برداعالم فیس ہور ہا ہے۔ باتی علم یاطن شیس ہور ہا ہے۔ باتی علم یاطن میں اختلاف سے بردھ کر خلاف کیا جا ہا ہے۔ چونکہ اکثر اس سے بخبر ہیں۔ اس لئے الل نبر پر بکٹر سے اعتراض ہوتے ہیں۔ خصوص جوفحص اصلاح کا کام اپنے ذمہ لیتا ہے اس کو تو نشانہ ملامت بنے کیلئے ہروفت تیار رہنا جا ہے۔ کیونکہ ہم محض اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ بدنام کرتا ہے جنانچہ کیکھا تھا کہ میں تم کو قانون باز بلکہ قانون ساز کہا کرتا جا جہا ہیں معافی جا بہتا ہوں۔ تو برکرتا ہوں۔

کھانے کے ذریعہ مناسبت کی بہچان

(ملفوظ ٣٣٣) ایک سلسله گفتگویمی فرامایا که بغض حضرات کی بیدعادت تھی کہ جب کوئی مرید ہونے آتا اس کو کھانا سجیجے۔ جب برتن واپس آتے دیکھتے اگر روٹی سالن تناسب سے بچاہوتا تو اس سے معاملہ کی گفتگو فرماتے ورند شروع ہی ہے جواب دید ہے کہ ہماراتمہارانباہ نہ ہوگا۔ تم میں انتظام کامادہ ہیں۔ تحویذ کے سلسلے میں بچھے حکایات

( الفوظ ٣٣٣ ) ايك شخص نے آكرتعويذ ما نگا۔ فرمايا كه اس باب ميں لوگون كو بہت غلو ہے۔ ہركام

آمویہ بی سے لیما چاہتے ہیں۔ اگر یہی حالت ربی تو آئندہ اولاد بھی تعویہ بی ہے مائنے گیس گے۔ نکاح کی بھی ضرورت ندر ہے گی فر مایا کہ ہر چیز کے لئے تعوید مائنے پر یاد آیا کہ حضرت شاہ عبدالقادرصاحب کے پاس ایک بھنگر آیا کہ حضرت بھنگ نہیں بکتی۔ ایک تعوید دید بجئے آپ نے تعوید لکھ کردیدیا۔ خوب بھنگ بکنا شروع ہوگئ ۔ طلبہ نے شبہ کیا کہ حضرت نے بھنگر کو بھی تعوید دے دیا بیتو اعانت علی المعصیت ہے۔ آپ نے اس بھنگ فروش سے فر مایا کہ بھائی ذیادہ تعوید لے آتا تعوید لے آیا۔ کھول کر طلبہ کو دکھلا یا کہ اس جس کھاتھا کہ اے اللہ جن لوگوں کی قسمت میں بھنگ بیتا تکھا ہے۔ وہ تو بھنگ ضرور ہی بیکس می تو وہ اسکی ہی دکان سے پی لیا کریں۔ سب نے د کھے لیا کیسا تعوید ہے۔ بھلا ان حضرت پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ خوب کہا ہے۔

در نیا (بد حال پخته بیج خام پس مخن کوارتام با ید والسلام (کاملوں کے افعال کی حقیقت گوناقص نہیں سمجھ سکتا۔ لبذا سکوت ای کرتا جائے )

تعوید میں بدلا وہ بہت ہے۔ خداوندا گرمنظور داری عاجش رابرآ ری حضرت سیدصاحب بریلوی
تحوید میں بدلا وہ بہت ہے۔ خداوندا گرمنظور داری عاجش رابرآ ری حضرت میاں جی رحمت الله
علیہ کی حکایت ہے کہ آپ ہے ایک بیارلا کی پردم کرنے کی درخواست کی گئی۔ آپ نے اس کے
مند میں تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شفاء بھی عطافر بادی۔ اوراس بی بی نے خود بیان کیا کہ اس روز
ہے میرا ذہن اور حافظ اور فہم سب سے بڑھ گیا۔ پھر حضرت میاں جی صاحب رحمت الله علیہ کی
برکات کے متعلق فر مایا کہ حضرت میاں جی صاحب کہتے تھے کہ جاری موت کے بعدد کھنا ہماری
بروشی کیسی بھیلتی ہے۔ پھر حضرت میاں جی صاحب کے اخلاق کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا کہ
ووشی کیسی بھیلتی ہے۔ پھر حضرت میاں جی صاحب کے اخلاق کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا کہ
کو گئی با قاعدہ مولوی تو نہ تھے گرمشہور تھے۔ اورا یک زمانہ میں حضرت میاں جی صاحب رحمت اللہ
علیہ کی شان میں گتا خیاں کیا کرتے تھے۔ پھر حقبہ ہواتو تو بہ کی اور مرید ہوگئے۔ حضرت نے
علیہ کی شان میں گتا خیاں کیا کرتے تھے۔ پھر حقبہ ہواتو تو بہ کی اور مرید ہوگئے۔ حضرت نے
مرید کرلیا اور برابرآتے جاتے رہے۔ گرایک مدت کے بعد حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب
آپ اور کہیں رجوع کریں جھے سے آپ کو نفع نہ ہوگا۔ میں ہر چند آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور

۲۲ محرم الحرام المسااه مجلس عاص بونت صبح يوم مكشنبه بزرگان اسلام كے يہال اتباع سنت كالهتمام

(ملفوظ ۳۳۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ بزرگان سلف نے اتباع سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔
حضرت عمان ہارونی رحمت اللہ کی حکایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ چونکہ اس طرح خلال کر کے نماز
نہیں بڑھی۔ جوسنت کے موافق ہے۔ اس لئے ہیں برس کی نمازلوٹائی۔ سنت کے موافق خلال
کر کے حضرت شیخ عبدالحق صاحب روولوی ہاو جوداس کے کہ ان پر استغراق کا ایسا غلبہ تھا کہ تیں
برس تک جامع مسجد میں نماز پڑھی گرراست یا دنہیں ہوا۔ پھر بھی اتباع سنت کس قد رخالب تھا کہ برس
فر ماتے کہ منصور بچے بود کہ از یک قطرہ بفریاد آ مدایں جامردانند کہ دریا ہافرو برندو آ روغ نہ زنند
(منصور مبتدی تھا کہ ایک قطرہ فی کر فریاد کرنے لگا۔ یہاں مرد جیس کے دریا ہے دریا فی جادیں اور
د کا ربھی نہ لیس) و بھے اس غلبہ حال میں بھی خلاف سنت پرنگیر فرمایا پھرایک غلبہ حال کی حکایت
بیان فرمائی کہ ان کو بان کے بھائی نے علم دری پڑھانا چاہا۔ سنوی شروع کرائی اس میں ایک مثال
مارانہیں تو کذب ہے اگر مارا توظم ہے۔ میں ایسی کتاب نہیں پڑھوں گا جس میں پہلے ہی سے تعلیم
مارانہیں تو کذب ہے اگر مارا توظم ہے۔ میں ایسی کتاب نہیں پڑھوں گا جس میں پہلے ہی سے تعلیم
کذب اورظم کی ہو۔

اس طریق میں فناوانقتیاد ہے

(ملفوظ ۳۳۵) ایک مداحب کی تحریری غلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کداگر آپ اس طریق کا نفع چاہتے ہیں تو محود فنا کا مبوت دیجئے آپ تو زندگی کا مبوت دے رہے ہیں سواگر انعتیار نہیں ہے تو آنا بریار اور اگر آنا چاہتے ہوتو انعتیا دے کام لو۔

مربي كى تعليمات أهل خصوصيت كيلئے

(ملفوظ ٣٣٦) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آنے والے اپنی کوتا ہیوں کوئیں و یکھتے میر ہموا خذہ بر نظر کرتے ہیں۔ اور واقعہ کا یہ خلاصہ نکا لتے ہیں کہ ذرائی بات پر خفا ہو گئے۔ یا ہم نے خدمت کی تھی ۔ گبڑ گئے ۔ بہم معلوم بھی ہے کہ بدون گرفت اور تخق کے بچ فہموں کی اصاباح غیر ممکن ہے۔ و بھئے جب مر با بنا تا ہوتا ہے بہلے اس کو نکلے ہے کو چتے ہیں تب اسمیں شیر نی پہنچتی ہے۔ نیزاس کو آگے جب کو بیتے ہیں تب اسمیں شیر نی پہنچتی ہے۔ نیزاس کو آگے ہے کو جتے ہیں تب اسمیں شیر نی پہنچتی ہے۔ نیزاس کو آگے ہیں۔ اس طرح مر بی کے فعل کا حاصل بیہ ہوگا کہ وہ مر با بنائے۔ سویہال بہ جب مر با بنائے۔ سویہال بہ جب مر با بنائے۔ سویہال بہ جب مر با بنائے۔ سویہال بہ

سبحت بقیلیم کرتا ہے۔ برتاؤ کرتا ہے۔ نرمی ہویاتختی ہوگرید معاملہ ای کے ساتھ کیاجا تا ہے۔ جو اپنے کو برد کرتا ہے اور مجبت کا بدقی بین کرآتا ہے۔ اس لئے کہ حقوق کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک حقوق تو عامہ مسلمانوں کے ہیں۔ اور ایک حق اس سے آگے ہے۔ جس کا مشابعت ہے۔ خصوصیت کا اس کے اور قواعد ہیں۔ حضرت موی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے باس تشریف لے گئے۔ حضرت خفر علیہ السلام نے قوانین بتائے۔ ساتھ و بنے کہ دیکھتے حضرت موی علیہ السلام کی کس درجہ کی ہستی گر چونکہ خضر علیہ السلام سے ایک خاص کام لینا چاہتے ہے۔ اس لئے انہوں نے اس اجتفاع کے شرائط بیان کئے اور خصوصیت کے لئے شرائط تو ہوتے ہی جس ۔ اگر موی علیہ السلام ان شرائل کو قبول نہ فریاتے تو خضر علیہ السلام ساتھ و کھنے سے مقیناً عذر ہیں۔ اگر موی علیہ السلام ان شرائل کو قبول نہ فریاتے تو خضر علیہ السلام ساتھ و کھنے ہے مقیناً عذر اس کے بعد جب شرائط میں اختلال ہواصاف کہددیا ھا ندا و فرائق بیننی کو کہنے کی کے خواصل تھا حالانکہ حضرت موی علیہ السلام کا کوئی فعل معصیت نہ تھا۔ پس خضر علیہ السلام کا عذر کا یہ حاصل تھا کے افتر اس کے بعد جب شرائع میں اختلال ہواصاف کہددیا ھا ندا و فرکائی ہوا تو تھی ۔ اس کے افتر تھا۔ کی خواصل تھا کے افتر اس کے نہ محصیت شرط نہیں۔ اس کے افتر اس کے بعد جب تھی جائز تھی ۔ اس کے افتر اس کے افتر اس کے بعد جب تھی جائز تھی ۔ اس کے افتر اس کے افتر اس کا خواصل تھا۔ کے افتر اس کی خواصل تھا۔ کی خواصل کی حقوم کے بھی جائز تھی ۔ اس کے افتر اس کی کے خواصل کی دور کے بھی جائز تھی ۔ اس کے افتر اس کے نوب کے بھی جائز تھی ۔ اس کے افتر اس کے نوب کے بھی جائز تھی ۔ اس کے افتر کا نوب کو تھی کی کے اس کے اس کے اس کے افتر کر اس کو بھی کے نوب کے بھی جائز تھی ۔ اس کے اس کے اس کے اس کو بھی کو اس کر کی کو بھی کے اس کے اس کے اس کو بھی کے نوب کے بھی جائز تھی ۔ اس کے اس کی کو بھی کو اس کے نوب کے بھی جائز تھی ۔ اس کی کو بھی کو بھی کی کے اس کے نوب کی کو بھی کے نوب کی کو بھی کے نوب کے بھی کے نوب کے بھی کے نوب کی کو بھی کو بھی کے نوب کے نوب کو بھی کے نوب کے نوب کی کو بھی کو بھی کے

- سعی ایک میں ہونے پرایک عملی مثیل استفاق کے بھی ججت نہ ہونے پرایک عملی مثیل

سر پھر بھی عدم البیس مستازم ہیں۔ جیت کوشنے اکبر بعض کشوف میں تنگیس کی نفی فرماتے ہیں مگر فلطی ہے یہ مشہور ہوگیا کہ کہ دہ کشف بلاتلیس کو جمت سجھتے ہیں ان کے قول میں یہ کہیں تقسرت منظمی سے یہ مشہور ہوگیا کہ کہ دہ کشف جمت نہیں۔ منہیں کہ بعض کشف جمت نہیں۔ محمت کے مخت نہیں۔ محمت کے حقق ق

(ملفوظ ۳۳۸) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آج کل محبت اور تعلق کا دعوی تو سب کرتے ہیں مگر امتخان کے وقت کورے نکلتے ہیں۔ محبت کے حقوق میں تو یہاں تک لکھا ہے کدا گر دوست دوست ہے اپنی ضرورت میں رو پہیرطلب کر ہے اور دوست میہ یو چھے کہ کتنا تو وہ دوستی کے قابل نہیں ۔ بلکہ جو کچھ پاس ہوسب پیش کردے۔ پھروہ خواہ کل لے لے یا جزء لے لیے۔ ایک شخص کی حکایت ا کی کتاب میں ندکور ہے کہان کے ایک دوست نے مکان کے درواز ہیر آ کر آ واز دی۔ میخص مکان سے پچھتو قف کے بعد ہاہراس طرح آیا کہ ایک غلام کے سر پررہ ہیدی تھیلیاں ہیں اور خود اس مخص کی کمرے تکوار بندھی ہے اور ساتھ ایک عورت نہایت حسین زیورے آ راستہ ہے۔ دوست نے دریافت کیا کہ بیر کیا قصہ ہے۔ کہا کہ مجھ کو بید خیال ہوا کہ دوست آیا ہے نہ معلوم کیاضر درت ہےا گرکسی دخمن کا مقابلہ ہےتو میں حاضر ہوں اس لئے تکوار ساتھ لایا ہوں اگر روپہیے کی ضرورت ہے تو پیچیلی موجود ہے۔اگر خادم کی ضرورت ہے تو پیغلام حاضر ہے اگرانس کے لئے عورت کی ضرورت ہے تو یہ کنیزموجود ہے۔ یہ ہے دوئی یمجت پرایک اور قصہ یا دآ گیا۔ حضرت ا مام شافعی رحمته الله علیه ایک رئیس کے بیہال مہمان ہوئے۔ وہ رئیس نہایت منتظم تھے۔ وہ کھانوں کی ایک فہرست مرتب کر کے غلام کو دے دیتے تھے کہ یہ کھانے تیار ہوں گے ایک ون امام صاحب نے غلام ہے فہرست لے کراس میں ایک کھانے کا اضافہ کر دیا۔ جب وسترخوان پر کھا تا آیا تورئیس نے دیکھا کہ فہرست میں جو کھانے لکھے تھے اس سے زاید دستر خوان پرایک کھا تا موجود ہے اُس کا سبب غلام سے دریافت کیاغلام نے عرض کیا کہ امام صاحبؓ نے کھانا میں اضافہ کردیا تھا جب وسترخوان برکھانا آیا تو رئیس نے ویکھا کہ فہرست میں جو کھانا لکھے تھے اس سے زائد وسترخوان برایک کھانا موجود ہے اس کا سبب غلام سے دریافت کیا غلام نے عرض کیا کہ امام صاحبٌ نے کھانے کا اضافہ فرمادیا تھااس رئیس پرمسرت کا ایسا حال طاری ہوا کہ اس غلام کو آزاد کردیا۔ محض اس بناء ہر کہ مہمان کی فر مائیش براس نے ممل کیا۔ بعض متعلقين كااختلاف اورحضرت كاطرزعمل

( لمفوظ ۳۳۹ ) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کتحریک خلافت کے زمانہ میں میں نے فلال صاحب

ہے جو بہال خانقاہ میں مقیم تھے کہا تھا کہتم بہال پر رہے۔ لیے بڑھے سب کچھ ہو مگر میں پھر بھی تہهاری رائے میں مزاحمت نہ کروں گا۔ مگرتم کوبھی یہاں رہ کرا ختلاف کرنا مناسب نہیں تو اس حالت میں یہاں برتمہارار ہنا بھی مناسب نہیں۔ ایک جگہ ہے دومختلف جواب ملتا اس میں بڑا منسدہ ہے باتی اگرتم اپنی رائے برعمل کرواور طریقہ کے ساتھ کروتو مجھ کو بحد اللہ ایسے اختلاف ہے مجھی گرانی نہیں ہوتی ۔ گرانی ہوتی ہےخلاف ہےاور بی*بھی صرف*ان کےخلاف ہے جومحبت کا دعوی کرتے ہیں۔ تعلق کوظا ہر کرتے ہیں۔ورنہاوروں کی طرف سے خلاف کرتا بھی گرال نہیں۔ فلاں خان صاحب نے مجھ کو ہمیشہ گالیاں ویں۔ کا فر کہا ذرہ برابر بھی مجھ برجھی اثر نہیں ہوا۔ اس کئے کہ وہ مخالف تھے۔شکایت دوستوں ہے ہوا کرتی ہے۔دشمنوں سے کیا شکایت ۔ایک دوسرے صاحب کا واقعہ ہے کہ انہوں نے یہاں کا رد کلھا اورلوح پر بلاضرورت خانقاہ امدادیہ کا نام بھی لکھ دیا۔ پھرمعانی جابی میں نے ان ہے بھی یہی کہا کھل تو اسی پر کروجوتمہاری رائے ہےاور جسبتم معانی جاہتے ہوتو اس کا اعلان کر دو کہ رائے تو میری وہی ہے جولکھ چکا ہوں مگر میں نے جولوح پر بدلکھا ہے کہ میرخانقاہ امداد میرتھا نہ بھون کا جواب ہے۔اے لکھنے کی ضرورت نہھی جواب تو بدون اس کے بھی ہو جاتالوگ خود سمجھ لیتے کہ فلاں فتوے کا رد ہے۔ بس اس طرح کا اعلان کر دو گروہ اس اعلان برامادہ نہ ہوئے میرا بھی دل منقبض رہا۔ میرا خاصہ ہے کہ اگر کوئی اصول صیحہ پر رہے تو مجھ کومحبت بدرجه عشق ہوتی ہےاورا گراصول کے خلاف ہوتو اس سے قلب پھر جاتا ہے۔ تمراب دس برس کے بعداعلان کیا میں صاف ہوگیا کیونکہ مجھ کوتو دیکھنا تھاور نداعلان ندکر نے سے میرا کوئی ضرر نه تھا۔ اوراب اعلان کر دیا میرا کوئی نفع نہیں ہوگیا۔ نفع اورضررسب انہیں کا تھا۔ اور بیہی میں فلال مولوی صاحب ہے جا ہتا ہوں جو دارالعلوم دیو بند کو بدنام کر چکے ہیں اور اب معافی جا ہتے ہیں۔ ان ہے بھی اس لئے انتباض ہوا کہ وہ مجھ سے ایک زمانہ میں تعلق رکھ چکے ہیں اور مجھ سے تربیت کی خدمت نے کیے ہیں گومکن ہے کدان کوضرورت ندہو گر خدمت لی تو یہی۔ ان چیزوں کاطبعی اثر ہوتا ہے بھراس میں تو میرامعاملہ بھی نہیں۔مدرسہ کا معاملہ ہے۔وہ ایک چیز ہے جس ہے مخلوق کو نفع ہور ہا ہے ممکن ہے اس میں سیحے کوتا ہیاں ہوں اور اصلاح کی ضرورت ہو۔ اصلاح کرونہ کہانہدام کرنے لگویدرسوں کو بدنام کرنے کا جوطرز اختیار کیا گیا تھااس کے تدارک کے لئے اس اعلان کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو طرز اختیار کیا تھا وہ غلط تھا گومطالبات ہمارے اب بھی وہی ہیں ادرمشورہ یہ ہے کیکن اگر ہماری رائے قبول ندکی جاوے ہم پھر بھی مدرسہ کے خادم

ہیں۔ بتلائے اس میں کیا ضرر ہے تو سب کی مصافح کی رعایت رکھتا ہوں۔ گر ہے اصول کام جھے
ہیں ہو سکتے۔ معافی بھی بے اصول نہیں ہو سکتی۔ چاہے کی کو گوارا ہویا تا گوار۔ کوئی راضی
رہے یا تاراض اور کسی کی تاراضی سے ہوتا کیا ہے؟ حق تعالی راضی رہیں اور کسی کی کچھ پر وانہیں
کرنا چاہئے۔ ایک اور صاحب کا واقعہ ہے جن کو محبت اور تعلق کا وعوی تھا گرانہوں نے ایک تحریر
کسی اس میں میر مے متعلق طعن آمیز کلمات کھے تھے۔ وہ یہاں پر مہمان ہوئے ہیں۔ میں نے
بحد اللہ ان کے حقوق مہمان کے اوا کرنے میں ذراکوتا ہی نہیں کی گر جوشکایت ان سے تھی وہ اب
بھی ہا ور جب تک اس کا قد ارک نہ ہوگار ہے گی۔ باقی مجھے قد ارک کا نہ انظار ہے نہ استدعا ہے
اسلئے کہ یہاں تحقیر سواد کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی تو میرا گنوار بن ہے۔ جس کی وجہ سے بکٹر ت
لوگ مجھے سے ناراض ہیں۔ اسی اخیر کے واقعہ میں انہوں نے تو اپنی بھڑ اس نکال فی گر مجھ کو وہ
ناراضی اور ہوں اور رہوں گا۔ ہمی موئی۔ ہاں انبساط نہیں ہوا اور ان پر ظاہر بھی کر دیا کہ میں
ناراضی اس کوبھی صاف کہ دیا ہیاں معالمہ کاحق تھا اس کو بھی نہیں چھیایا۔
اور رہیکی اس کوبھی صاف کہ دیا ہیاں معالمہ کاحق تھا اس کوبھی نہیں چھیایا۔

تحريكات كادينى نقصان

( ملقوظ ۲۳۰ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ ان تحریکات میں بہا کے لوگ تو اپناد ثمن بجھتے ہی ہیں گر بیسے عیسائی بھی اپناد ثمن بجھتے ہیں چنا نچہ کو منصوری پر عیسائیوں کا ایک و فد بہنے کے لئے امریکہ سے آیا تھا اس میں ایک پا دری تھا میر ہے ایک عزیز ہے اس کی ملا قات ہوگئی اس نے میر ہے متعلق پوچھا کہ ان تحریکات میں اس کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ وہ ان تحریکات کے فلاف ہے ہیں تکر ایکات کے فلاف ہے ہیں تکر ایکات کے فلاف ہے ہیں تو اگر وہ آئیس شریک ہوتے تب تو عیسائیت کی وشنی کے کیا معنی کہا کہ تم میں اس بات کوئیس جھتے اس وقت ہندوستان میں دو غد ہب ہیں ایک ہندواور ایک مسلمان اور دونوں اس بات کوئیس جھتے اس وقت ہندوستان میں دو غد ہب تیں ایک ہندواور ایک مسلمان اور دونوں میں بوجہ اختیا ہی میں دونوں بہت ہے کا م اپنے غرب کے فلاف کرر ہے ہیں جس سے ان پر لا غذہی کا فالم ہوجوائے گا اور لا غذہی کے بعد عیسائیت کی قابلیت قریب ہوجائی ہوتہ تحریک کے فلاف کرنے ہیں جس کے خلاف کرنے ہیں جس کے فلاف کرنے ہیں جس کے فلاف کرنے ہیں جس کے فلاف کرنے ہیں جس کے خلاف کرنے ہیں جس کے فلاف کرنے ہیں جس کے فلاف کرنے ہیں جس کے خلاف کے ہند ہیں ہوجائی گا اور لا غذہی کے بعد عیسائیت کی قابلیت قریب ہوجائی گی تا ہیا تر تر یک میسائیت کا مخالف ہے اس لئے ہم کہتا ہے کہ پوخص عیسائیت کا مجال نے بیا نے کہتا ہے کہ پوخص عیسائیت کا مہلاز یہ نا غربیت کے کہتا ہے کہ پیشوں عیسائیت کا مہلاز یہ نا غربیت کے کہتا ہے کہ پوخص عیسائیت کا مہلاز یہ نا غربیت کے کہتا ہے کہ پوخص عیسائیت کا مہلاز یہ نا غربیت کے کہتا ہے کہ پوخص عیسائیت کا مہلاز یہ نا غربیت کی کہتا ہے کہ پیشوں کیسائیت کا مہلاز یہ نا غربیت کے کہتا ہے کہ پیشوں کی میسائیت کا مہلاز یہ نا خورس کے کہتا ہے کہ پوخص عیسائیت کا مہلاز یہ نا خورس کی کو میسائیت کا مہلاز یہ نا خورس کیسائیت کا مہلا نا نہ نا خورس کے کہتا کو کیسائیت کا مہلاز یہ نا خورس کے کہتا کے کہتا کے کہتا کے کہتا کے کہتا کو کہتا کے کہتا کے کہتا کیسائیت کا مہلا کی کا کہتا کو کہتا کو کہتا کو کہتا کے کہتا کے کہتا کو کہتا کی کو کہتا کے کہتا کے کہتا کو کہتا کے کہتا کے کا کہتا کے کہتا کی کو کہتا کی کو کہتا کے کا کہتا کے کہتا کے کہتا کیا کہتا کے کہتا کی کو کہتا کے کہتا کی کو

بعیرائی ہوتے ہی وہ ہیں جو بدند بہب ہیں اور ال نخریکات میں مسلمانوں نے تو بلا ہو ہی سرکٹائے نہ ہندو ہی راضی ہوئے نہ انگریز ان کوتو صرف ایک ذات راضی کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ راضی ہوجا کیں تو بھرکسی کی تاراضی سے بچھ ضرر نہیں اور وہ حق تعالی کی ذات ہے اور اب تو مسلمان اسکے مصدات ہو مسلمان اسکا مسلمان ہو مسلمان اسکا مسلمان اسکان اسکا مسلمان اسکا مسلمان اسکا مسلمان اسکان اسکا مسلمان اسکان ا

اس نقش یا کے تجدہ نے کیا کیا گیا دلیل ہم کو جوئر رقیب میں بھی سر کے بل گئے

حفرت حاجی صاحب نے ساع سننے کی درخواست

(ملفوظ ۳۲۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کدروم میں ایک مولو بیسلسلہ ہے بیلوگ اہل سائ ہیں ہیں لوگ مولا ناروی کے خاندان ہے ہیں اور سائ آلات کے ساتھ سنتے ہیں اس میں نے بجاتے ہیں ایک مرتبدایک شخص نے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے نے سنانے کی درخواست کی حضرت کو خسرت کو خسنا منظور تھانہ اسکی دل شکنی فرمایا کہ میں اس فن کو جانتا نہیں تو نا اہل کے سامنے پیش کرنا فن کی ناقد ری کرنا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے فلال مولوی صاحب ہونے تو وہ قدر کرتے مضرت کے اس ارشاد کو بعض نے تو ان مولوی صاحب ہونے تو وہ قدر کرتے مضرت کے اس ارشاد کو بعض نے تو ان مولوی صاحب رہا عشر اض سمجھا کہ دستر ہونے کے سام کی اجازت ہے۔

## حضرت حاجی صاحب اورتقر بریکا اعاده

(ملفوظ۳۳) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ حفزت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے جہاں کسی نے کسی تقریر کے اعادہ کی درخواست کی تو یہ فر ماتے کہ جھائی ٹیہاں کوئی مدر سنہیں ہے قبل ہ قال کے لئے اور بھی یہ فرمادیتے کہ حاضرین مجلس میں سے فلاں شخص سمجھ گیااس سے سمجھ لیما۔ بزرگول کا مالی معاملات میں وخل نہ دینا

(ملفوظ ۳۳۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که حضرت مرزامظهر جان جانان رحمته الله علیه کی حکایت سی ہے کہ ایک شخص نے بہت بڑی رقم آپ کے سامنے بیش کی آپ نے فرمایا مجھ کو اس وقت حاجت نہیں عرض کیا کہ حضرت کسی مصرف خیر بیں صرف فرما و بیجئے فرمایا کہ میں کوئی تمہارا نوکر ہوں جوتقیم کرتا پھروں خود صرف کردو یہاں ہے تقسیم کرنا شروع کروگھر تک نہ پہنچو کے کہ پچھ بھی باتی نہیں رہے گی حفرت مولا نامحہ قاسم صاحب کو بر پلی میں ایک صاحب نے پانی ہے ہزار روپیہ یا اس سے زائد دینا چاہا۔ حضرت نے انکار فرمادیا اس نے بھی وہی بات کہی کہ کسی مناسب محرف میں صرف کر دیجئے آپ نے فرمایا بچھ میں آگی بھی لیافت نہیں اس نے عرض کیا آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں دلیل سے کہتا ہوں وہ دلیل سے ہے کہ اللہ تعالی کے بیباں بخل نہیں آگر بھی میں لیافت ہوتی تو بچھکو دیے جبہم کو دیاتو تم ہی اسکے اہل ہوخو دہی صرف کر وعرض کیا کہ پھرکوئی مصرف تی بتلا دیجئے حضرت کو مدارس دینیہ کیساتھ خاص شغف تھا فرمایا کہ اس دقم سے کوئی مدرسہ مصرف تی بتلا دیجئے حضرت مولویوں کو مالیات میں بڑتا نہ چاہئے اور سے مالی ایسی چیز ہے کہ اسمی بہت جلد بدنا ی بوجاتی ہو جاتی کر دو وہاں ضرورت بھی تھی کوئی ایسا مدرسہ نہی کوشش نہیں کرتے بدا بحقاد ہو جاتے ہو وہاتی ہو بین کر نے دانے والے حقیقت پر بھی مطلع ہو نیکی کوشش نہیں کرتے بدا بحقاد ہو جاتے ہو اس دبلی میں ایک متمول صاحب تھے جو میر ے صرف اس وجہ سے معتقد ہوئے تھے ایک مختول صاحب تھے جو میر ہے مرف اس وجہ سے معتقد ہوئے تھے ایک مختول صاحب تھے جو میر نے میں نے ایک دیناوی معالمہ بین مجھے سفارش جاتی میں نے بیس دیلی میں ایک بین ایک میں بازی و معتقد ہوگے بھرا عقاد کا بھر وسہ نامناسب بونے کے عب انکاد کر دیا بس اس پر غیر معتقد ہوگئے ان لوگوں کے نیا عتقاد کا بھر وسہ نامناسب بونے کے عب انکاد کر دیا بس اس پر غیر معتقد ہوگئے ان لوگوں کے نیا عتقاد کا بھر وسہ نامناسب بونے نے کے عب انکاد کر دیا بس اس پر غیر معتقد ہوگئے ان لوگوں کے نیا عتقاد کا بھر وسہ نامناسب بونے نے کے عب انکاد کر دیا بس اس پر غیر معتقد ہوگئے ان لوگوں کے نیا عتقاد کا بھر وسے نامناسب بونے نے کے عب انکاد کر دیا بس اس پر غیر معتقد ہوگئے ان لوگوں کے نیا عتقاد کا بھر وسے نامناسب بونے نے کے عب انکاد کر دیا بس اس پر غیر معتقد ہوگئے ان لوگوں کے نیا عتقاد کا بھر وسہ نامناسب بونے نے کے عب انکاد کر دیا بس اس پر غیر معتقد ہوگئے ان لوگوں کے نیا عتقاد کا بھر وسے نامناسب بونے نے کی عب انکاد کر دیا بس اس پر غیر معتقد ہوگئے ان لوگوں کے نیا عتقاد کیا ہو کی کی دیا عتقاد کی ہوں۔

## يدارس ميس ضروري علوم كالضافه:

( ملفوظ ۳۳۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحت اللہ علیہ کامعمول تھا کہ قرآن شریف کے ترجمہ کے ساتھ توریت انجیل بھی پڑ ہایا کرتے ہے مولا تا شاہ محد اسحاق صاحب کے زمانہ میں اسکے شمرہ کا ظہور ہوا واقعہ یہ ہے کہ ایک پادری آیا بعض اہل بدعت کے بہ کانے ہے اس نے حضرت شاہ محد اسحاق صاحب کا تام لے کرمناظرہ کا اعلان کیا بہکانے کی وجہ بہتی کہ شاہ صاحب کواس سے کیا مناسبت ۔ ہارجا کی میں کہ فرات ہوگی نفسانیت ہی کیا بری چیز ہے یہ نہ تھے کہ شاہ صاحب کواس سے کیا مناسبت ۔ ہارجا کی شاہ سے ذلت ہوگی نفسانیت ہی کیا بری چیز ہے یہ نہ تمجھا کہ اگر ایسا ہوا تو نعوذ باللہ اسلام کی ذلت ہے شاگر دول نے یہ دکھی کہ کرکہ مولا تا کو بھی ایسا انفاق نہیں ہوا یہ عرض کیا کہ حضرت ہمکو مناظرہ کی اجازت و یجاویے فرایا کہ دہ میرا تام لے کراعلان کرے اور میں خاموش بینھار ہوں مجمکو غیرت اجازت و یجاویے فرایا گوروں میں بڑی کھل بڑی مگر یہ کون کہ سکتا تھا کہ آپ کوعیسائیوں کے مناظرہ سے مناسبت نہیں کیونکہ ایسے مناظرہ وں میں عادۃ الزامی جوازی کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی مناسبت نہیں کیونکہ ایسے مناظروں میں عادۃ الزامی جوازی کی کو خرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی مناسبت نہیں کیونکہ ایسے مناظروں میں عادۃ الزامی جوازی کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی مناسبت نہیں کیونکہ ایسے مناظرہ وں میں عادۃ الزامی جوازی کی صرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی مناسبت نہیں کیونکہ ایسے مناظرہ وں میں عادۃ الزامی جوازی کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیا تھی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیا تھا کہ کونکہ کونکر کونک کونکہ کونکر کونکہ کونکر کونکہ کونکر کونکہ کونکر کونکر کونکر کونک

مناظرہ تھہرایا غدر کے ذمانہ ہے قبل کا واقعہ ہے حضرت شاہ صاحب مناظرہ کے لئے تشریف لے گئے مناظرہ ہوا حضرت شاہ صاحب نے توریت وانجیل کے حوالہ سے جواب دینا شروع کئے مناظرہ ہوا حضرت آپکوان جوابوں کی کیا خبر پارٹی کو شکست ہوئی لوگوں کو بڑا تعجب ہوالوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپکوان جوابوں کی کیا خبر فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ قرآن شریف کے ترجمہ کیساتھ توریت اور آئجیل بھی پڑھایا کرتے تھے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا کہ ضرورت کی بنا پرمبری رائے ہوئے کہ مدارس میں تمین چیزوں کی تعلیم کا اور اضافہ کردیا جائے ایک ریلوے قانون کا دوسرے والکانہ کے تواعد کا تیسری فوجداری کی دفعات کا تا کہ جرم کی حقیقت سے واقف ہوجا کیں بعض مرتبہ جرم کی حقیقت سے واقف ہوجا کیں بعض مرتبہ جرم کی حقیقت سے واقف ہوجا کیں بعض مرتبہ جرم کی حقیقت سے واقف ہوجا کیں بعض مرتبہ جرم کی حقیقت سے دائوں کا دوسرے مرتبہ جرم کی حقیقت سے دائوں کی دونہ ہوجا کیں بعض مرتبہ جرم کی حقیقت سے دائوں کی دونہ سے جرم کا ارتکاب ہوجا تا ہے۔

اہل اللہ کی عقل کامل ہوتی ہے

(ملفوظ ۳۴۵) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کدا گرکسی کو دنیا بھی حاصل کرتا ہو تو وہ اللہ والوں کی صحبت حاصل کر ہے کیونکہ ان کی عقل نورانی ہوتی ہے قلب صاف ہوتا ہے حقائق منکشف ہوتے ہیں گوتجر بہبیں ہوتا تگر جن چیزوں میں عقل کی ضرورت ہے ان میں ان حضرات کو کامل دسترس ہوتی ہے۔

سلف كازبدني الدنيا كاحال

(ملفوظ ۳۳۲) آیک سلسله گفتگویی فرمایا که بزرگان سلف کے حالات پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گویا اس دنیا میں رہتے ہی نہیں تھے کسی اور بھی عالم میں رہتے تھے انکی بات چیت بھی اور رنگ کی کھانا پیتا بھی اور بھی رنگ کا ہر بات ہر کام میں رنگ بھی اور تھا اور ساری عمرای میں ختم کر گئے کیا ٹھکانا ہے ان حضرات کے تعلق مع اللہ کا اور کسی کام کے دہے بی نہ تھے۔

٢٣ محرم الحرام ١٣٥١ هجلس بعدتما زظهر يوم دوشنبه

تعويذات كےسلسله میں حضرت كاواقعه

(ملفوظ ٢٣٧) ايک شخص نے آکرتعوبيذ مانگا که فلال چيز کے لئے تعويذ کی ضرورت ہے حضرت والا نے اور کام چھوڑ کرتعوبيذ لکھنا شروع کيا اور فر مايا کہ چونکداس نے آکر پوری بات کہی میں نے سب کام چھوڑ کراس کا تعويذ لکھنديا مير ہے يہاں تو اگر کوئی اصول سے کام لے ايک منٹ کی بھی ويزہيں ہوتی فوراً کام ہوجا تا ہے ایک صاحب نے عرض کيا کہ اگر ہرتم کے تعويذ پہلے سے لکھ کرد کھ لئے جائیں تو ہڑی مہوات ہوفر مایا کہ بیتو مجھی خیال نہیں آیا کہ کھے کرتعویذ رکھ لئے جائیں مگر مہوات کی ایک صورت اس ہے بھی زیادہ تجویز کی تھی کہ جو شخص تعویذ لینے آئے اسکوبسم اللہ لکھے کردنگا مدون اور میں ہڑیں ہے نہ میں البحون گاا سکے بعدا کی روز دو شخص آئے میں نے بدون ان ہے دریافت کے بسم اللہ لکھ کرتعویذ ویدیاوہ لے کرچلے سے میں اس تجویز پر بہت خوش تھا کہ بدا تھا طریقہ ہاتھ آیا جمع میں اس کو بیان کرنے لگا ایک صاحب نے جھے کہا کہ بجہ خبر بھی ہے کہ کہا کہ بجہ خبر ہوگئی خبر ہوگئی ہیں اور ان کو دکئی خبر ہوگئی ہیں سے کہ کیا تتجہ ہوا ور آبس میں رہ کہتے جارہے تھے کہ ہم نے بچھے کہا بھی نہیں اور ان کو دکئی خبر ہوگئی میں نے کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑا مفسدہ آخر اس تجویز کو چھوڑ ویا لوگ بھی بڑے ہی دھزرت ہیں میں ان کا کہاں تک کوئی انتظام کرے۔

چشتیہ کے یہاں فتااول قدم ہے

(ملفوظ ۳۳۸) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک شخص مجھے کہتے تھے کہ حضرات علما دیو بند درولیش ہیں مگرا ہے کو چھپاتے ہیں فر مایا کہ بیتو درولیثی کے اوازم سے ہے ایسے بچھنالغونہیں خصوص چشتیہ کے بہاں تو شہرت کی خت ممانعت ہے وہ اس کو حجاب بچھتے ہیں چشتیہ ہیں فتا کا بہت ، زیادہ غلبہ ہے ایپنے کو مٹائے ہوئے ہیں وہ نہ کشف کو کمال سجھتے ہیں نہ کرامت کو نہ الہام کو ایکے بہاں فتا ہوجانا مٹ جانا اول قدم ہے بس انکی تو یہ حالت ہے۔

> عشق آل شعله است کوچول برفره خت برچه جزمعثوق باقی جمله سوخت تیخ لاور قبل غیر حق براند ورگر آخر که بعد لاچه ماند ماند الا الله باقی جمله رفت مرحبا اے عشق شرکت سوزتفت امراء کی طرف رغبت ٹھک نہیں کونیت شیحے ہو۔

(ملفوظ ٣٣٩) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل دوریشوں کی دونشمیں ہیں ایک بحق آیک مبطل پھر بحق کی دونشمیں ہیں ایک محقق ایک غیر محقق باسٹنا ، محققین کے کہتا ہوں کہ آج بحق بھی آسکی کوشش کرتے ہیں کدامراء سے تعلق ہو باوجود یکددہ اہل جق جیں دکا ندار نہیں گر پھر بھی اسکی کوشش کرتے ہیں کدامراء سے تعلق ہو کوائی نیت بری نہیں گر پھر بھی اس نداق کا ضرر ہی زیادہ ہاس کرتے ہیں کہ امراء سے تعلق ہو کوائی نیت بری نہیں گر پھر بھی اس نداق کا ضرر ہی زیادہ ہاس کے حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس سے بہت بحق کے ساتھ نفر سے رکھتے ہے لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے میں گو حب دنیا بھی نہ ہو تب بھی بڑا مفسدہ ہے جسکا

بکٹرت مشاہدہ ہور ہا ہے اور بیالی بات ہے کہ بجز اہل بھیرت کے اسکو ہرخفس نہیں سمجھ سکتا ایک صاحب کے سوال پر کہا گرکسی جائز مصلحت کے لئے تعلق رکھا جاوے تو کیا حرج ہے فر مایا کہ ہر جائز چیز ہے بھی تو طبائع سلیمہ کورغبت نہیں ہوتی مشلا اوجھڑی کا کھانا جائز ہے مگر لطیف المز اج کو اس سے طبعی نفرت ہے اکثر مدرسہ والے بھی ان ہی خیالات میں مبتلا ہیں گوان کے مقاصد اور نیت بری نہیں مگر اسکا انجام دکھے کرمجھکو تو طبعی نفرت ہے اس طریقہ کا رہے۔

بے تکلفی اور بے آد بی میں حفظ *حد*وو

(ملفوظ ۱۳۵۰) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فربایا کہ بکلف تو کسی کے ساتھ بھی نہ ہونا عاہیے باتی ہو وں کے ساتھ گوتعظیم نہ ہو مگر ادب ضرور ہونا عاہیے ایسا ہے تکلف ہوجانا جو سادات کارنگ پیدا کرے یہ بے تکلفی نہیں بلکہ یہ گستانی ہے اور اتنا بے تکلف ہوجانا جو ہے ادبی کے درجہ میں پہنچ جائے کیرے ناشی ہے اور حالاً دوسروں پر یہ نفاج کرنا ہے کہ چھکو اسفور قرب حاصل ہے جو دوسرول کونیس اسلے اسکا فیٹنا و کبرہے۔

مدريه لينيه مين حضرت كالمعمول

( المفوظ ۲۵۱۱) ایک سلسلہ انفتگویش فر مایا بدید میں بیر برامعمول ہے کہ دو چیز دائود کھتا ہوں ایک تو یہ کہ برید میں کامل شوق ہو میں ایسے تحض کی خدمت کو منظور کر لیتا ہوں اور ایک بیر کدایک دن کی آ مدنی ہے ذاکد نہ ہوائمیں حکت بیر ہے کہ بعض اوقات شوق کے غلبہ میں ایسے مصالح پر نظر تہیں رہ تی مگر اپنا جی جاہتا ہے کہ جوابی ہے محت کرے اسکو بھی تکلیف نہ ہواسکے مصلحت سے زیادہ مقدار میں لیما ایجھا نہیں معلوم ہوتا۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہدید دینے کے وقت ہیئت اور صورت ایسی ہوتا ہے ہے کہ لینے والی کو آمیس ذلت کا شہد نہ ہواور بیتو ہدید ہے جس میں آ داب کی ضرورت فل ہر ہے میر اتو یہ فداق ہے کہ چومیر سے تخواہ دار ملازم ہیں ان کے سامنے بھی تخواہ کا رو پیری کمونی بینیکی نہیں اکرام کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہوں اسلئے کہ اوکری کی حقیقت ہے منافع بدنیکا معوضہ اعیان مالیہ سے اور جہاں دونوں جانب اعیاں مالیہ ہوں جسے تجارت و ہاں کوئی فیض متاع کی تجورت اہا نت ادائیس کرتا اور منافع بدنیے زیادہ بڑے ہوئے ہیں منافع مالیہ سے سوجب تجارت میں تاجری اہانت نہیں کرتا اور منافع بدنیے زیادہ بڑے ہوئے ہیں منافع مالیہ سے سوجب سے سوجب سے ہیں تاجری اہانت نہیں کہاتی تو جمکو کیا تی ہوئی کوئی گوئی گا۔

ادب السياسته يعني اصلاح كآ داب

( ملفوظ ٣٥٣) ( ملقب بداد ب السياسته ) ايك صاحب كي غلطي پر حضرت والامواخذ ه فر مار ب يق

ان سے جواب طلب ہور ہاتھا وہ صاحب خاموش تھے ایک صاحب نے جو کمجلس میں بیٹھے ہوئے تصان صاحب سے خطاب کیا کہ آپ جواب دیجئے اسپر حضرت والانے ان سے فرمایا کہ بس آپ دخل نہ د بیجئے آپ کو میں نے وکیل نہیں بنایا آپ کیوں دخل درمعقولات دیتے ہیں اس طرز میں بڑے مفسدے ہیں ایک مفسدہ تو ہے ہے کہ آیک غریب پر چہار طرف سے ہنگامہ بریا ہوجا تا ہے جس سے اسکی دھنانی ہوتی ہے دوسرے یہ کہ خاطب کو مجھ ہے تو محبت ہے اس لئے اس کومیری ہر بات محارا ہوگی اورتم ہے محبت نہیں اس لئے اس کو نا گواری ہوگی اورا یک تیسری بات ان وونوں سے باریک ہے جس پر ہدون غور کے نظر پہو نچنا مشکل ہے وہ بیاکہ میری اس میں اہانت ہے اب تو کافی نہیں ہارے جوڑ لگانے کی ضرورت ہے اوران تاضح صاحب ہے بیجھی فرمایا کہآ ہے کو بیٹھے بھلائے کیوں جوش اٹھا آدی کو پہلے اپنی فکر جاہتے سے سب فضول باتیں بے فکری ہے ہوتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آ ہاں طریق کی حقیقت ہے بالکل بے خبر ہیں، اس طریق میں پہلا قدم اپنے کو مٹانا فٹا کرنا ہے یہاں پرآنع اوں کوتواہیار ہنا جا ہے کہ دومر اسجھ ہی ندھکے کہ کوئی یہاں پر رہتا تھی ہے عرض کیا کہ معاف سیجے غلطی ہو لُ آئندہ انشاءاللہ تعالی مہی الی غلطی نہ ہوگی فرمایا کہ معانی تو میں کوئی انتقام تھوڑ ابن نے رہا ہوں معاف ہے تمر کیانلطی پر متنبہ بھی نہ کروں ہمیشہ اس کا خیال ر کھنے کہ جہاں برآ دی جائے اول وہاں کے اصول اور قواعد اور آ واب معلوم کرے۔ ہر جگہ کے جدااصول اور قواعد ہوتے ہیں دوسرے آ دی کونی جگہ میں بولنتے ہوئے ویسے بھی تو تجاب ہوتا ہے خصوصاً میرے یہاں آنیوالوں کواوررے نے والوں کوتواس کا مصداق بنکر آنااور رہٹا جائے

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے رابا کے کارے نباشد ان بی برتمبزیوں کی دجہ میں ایسے لوگوں ہے جن سے بے تکلفی ند ہویا ہے تکلفی ہوگرائ خص میں سلیقہ ند ہوکی خدمت نہیں لیتا اس لئے کہ اس حالت میں بچائے راحت کے تکلیف ہوتی ہے اب پکھا ہی ہے اس کو کھینچنے میں بنفس برتمیزی کرتے ہیں مشین بنجاتے ہیں اس کا بھی خیال نہیں کرتے کو مجلس سے کوئی اٹھ رہا ہے اس کے سریاں لگ جاویگا پچھ پر دانہیں اور میں تو میں مواخذہ کی حالت میں بھی مخاطب کی رعابت رکھتا ہوں کہ اس کی اہانت نہ ہوؤلت نہ ہواور اہانت تو وہ کریگا جو حالت میں بھی مخاطب کی رعابت رکھتا ہوں کہ اس کی اہانت نہ ہوؤلت نہ ہواور اہانت تو وہ کریگا جو اب نے کواس سے افضل خیال کرتا ہو میں بھی عرض کرتا ہوں کہ میں مواخذہ کے وقت بھی میں اس کو اپنے سے افضل اور بہتر بھیتا ہوں اور اسوقت اسکا استحدار ہوتا ہے کہ معلوم نہیں خدا تعالی کے زدیک ابوری کے اس کی بات بہند ہواور میری تا پہند ہوا سوقت مجھ پرخوف کا غلبہ ہوتا ہے فی رتا رہتا ہوں تو

بھلاالیا تخص کیاکسی کی دل ہے اہانت کرسکتا ہے بااس کو ذلیل مجھ سکتا ہے۔ اب رہایہ شبہ کہ عماب کی رالت میں معتوب کو ذلیل نہ سمجھے بید دونوں چیزیں کیسے جمع ہونکتی ہیں نؤ بعض ا کابر نے اس کی ایک عجیب مثال فر مائی ہے کہ کسی شنراد ہے ہے کسی جرم پر بادشاہ بھٹکی کو تھم دے کہ اس کے بیدنگاؤ تو عین بیدنگانے کے وقت کیا بھتلی اینے کوشنرادے ہے افضل سمجھے گا ہر گزنہیں یہ ہی مجھیے گا کشنرادہ شنرادہ ہی ہے میں بیچارہ بھتگی میرا کیا وجوداور کیا ہستی مگر جونکہ بادشاہ کا حکم ہے اس فرض کو بورا کررہا ہے اور یہ خیال بھی لازم حال ہے کہ اگر تھم کے خلاف ہاتھ ملکا بھی پڑا تو کہیں اسکی جگہ میں نہ رکھا جا دَل ان ؛ د**نوں کوجع کر نیکی مثال اس ہے زیادہ واضح** دوسری نہیں ہوسکتی اسی *طرح و*اللہ بہجی وسوسہ بھی میرے قلب میں اس کی اہانت کانہیں ہوتا اس کو افضل سجھتا ہوں مگر چونکہ تھم ہے اس کئے کہنے کی بات کہتا ہوں اصلاح کا کام سپر دہوگیا ہے اس لئے ضروری بات نہ کہنے کو خیانت سمجھتا ہوں حضرت مولانا وبوبندي رحمته الله عليه كے اخلاق اظهرمن انفنس ہيں مگراخير ميں سنا ہے كه به حضرت بعض لوگوں کے متعلق میرائے ظاہر فر مادیتے تھے کہ ایسے متنکبرین کا علاج تھا نہ بھون ، ہوسکتا ہے ہمارے مجمع میں حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری ہےا نتہاخلیق تنصان کااخلاق کی بیصالت تھی کہ جوکسی نے دوابتائی کھالی بعض دفعہ اس سے تکلیف بھی ہو جاتی لیکن اگروہ بیخص یو چھتا ہے کہ حضرت کودوانے تفع ویا فرماتے بڑا فائدہ ہوااور میری عالت سے ہے کدا کشر طبیب بھی آتے رہے ہیں اگر وہ کسی موقع پر مجھ ہے کسی دوا کے استعمال کو کہتے ہیں تو میرامعمول ہے کہ میں صاف کہدیتا ہوں کہ میرے معالج فلال تکیم صاحب ہیں آپ ان کومشورہ دیجئے میں ان کے کہنے ، سے کھالول گا آپ کے کہنے سے نہیں کھاؤں گاغرض مجھ ہے ان کے اخلاق بدر جہابز تھے ہوئے تھے، کیکن ہاوجود اس کے اخیر میں جب حضرت مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور اسمیں بھی لوگوں نے چین نہیں ویا تب فرمایا که داقعی اشرف علی کے ضوابط اور قواعد کی سخت ضرورت ہے بیہ مقولہ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب دائیوری کاہے خود بیرومر شدحظرت حاجی صاحب رحمته الله علیہ کے اخلاق کی میرحالت تھی کہ ایک خانصاحب آپ کی خدمت میں اکثر رو پہر کے وقت آیا کرتے وہی وفت ،حضرت کے آرام کا ہوتا تھا تکران کی وجہ ہے دو بہر میں بیٹھے رہتے اور جھی منع نہیں فر مایا ایک روز حافظ محمد ضامن صاحب نے دیکھ لیا فرمایا کہ خانصاحب رات بھر تو جورو کی بغل میں پڑے سوتے رہتے ہوا دراللہ ۔۔۔۔والے رات کو جا گتے ہیں بیدو پہر کو قیلولہ کر لیتے ہیں اسمیں بھی آ کرتم مخل ہوتے ہوخبر دار جو تمھی دو بہر میں آئے جب خانصا حب کا آنا بند ہوا مگر حضرت نے اپنی زبان ہے بھی منع نہیں فرمایا

محرباو جودان اخلاق کے اب حضرت کی دائے کا واقعہ یہ ہے کہ مولوی ظفر احمد حضرت ، مولا ناظیل احمد صاحب سے بیعت ہیں انہوں نے ایک روز حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کوخواب میں ویکھا عرض کیا کہ حضرت دعاء کر دیجئے کہ میں صاحب نبست ہوجاؤں حضرت نے فر مایا کہ صاحب نبست تو ہوگر اصلاح کی ضرورت ہے لیکن اگر اصلاح کراؤ تو اپنے ماموں سے کرانا اس سے میں مراد ہوں تو دنیا میں رہنے والوں کی اور آخرت میں دیکھنے والوں کی سب بزرگوں کی ، دائے یہاں کے قواعد اورضوا بطاور اصول کے نافع ہونے بہتفق ہے۔

## حضرت حاجی صاحب کاملازمت چھوڑنے ہے منع کرنا

(ملفوظ۳۵۳)ایک سلسلهٔ نفتگو می فر مایا که حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه اس وقت اینے فن کے مجتبد تھے امام تھے مجدد تھے حصرت کی بصیرت دیکھئے اللہ اکبرنا جائز ملازمت کے چھوڑ نے کی اجازت نه دیتے تنے فر مایا کرتے تنے کہ اگر معصیت وقابیہ ہو کفر کی تو ایسی معصیت کو کفریر ترجیج ہوگی وجہ یہ ہے کہاب تو گناہ ہی میں مبتلا ہے اور ملازمت جھوڑ دینے کے بعد افلاس کا شکار ہوگا جس سے ضعف طبیعت کی وجہ ہے بعض کے لئے اندیشہ ہے کفر کا اسلئے فر ماتے تھے کہ پہلے جائز ملازمت تلاش كرلويهم ناجائز كوجهوز دومعمولي علماءبهي اليئ تحقيقات بيان نبيس كريكة حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے ایک مرتبہ حضرت کولکھا کہا گر اجازت ہوتو ملا زمت جھوڑ دوں اس وفت مولا تأمطیع مجتبائی میں دس رو پہینخواہ پر ملازم تھے حضرت نے کیا تجیب جواب لکھا کہ مولا ناابھی تو آپ یو چھر ہے ہیں یہ یو چھنا دلیل ہے تر دد کی اور تر دو دلیل ہے خامی کی اور حالت خامی میں ملازمت کا حجموز ناموجب پریشانی اورتشویش کا ہوگا جب مولانا کو بیہ جواب فر مایا گیا تو اور کس کا منہ ہے قوت کے دعوے کا البینۃ اقو ماء کا دوسرائھم ہے چنانچہ خود حضرت پر بڑے تخت وقت گزرے ہیں تکر حصرت نے بہی اسباب و تداہیر کا اہتمام نہیں فر مایا ادر حصرت کی تو ہوی شان تھی حصریت کی صحبت کی برکت سے حضرت بیرانی صاحبہ کا دہی رنگ ہو گیا تھا چنا نچہ ان کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں كدحفرت كى وفات كے بعد ميں نے پيراني صاحبہ كولكھا كه يہلے تو ہم خدام بے فكر تقے حضرت كى وجەسےاب حضرت کی د فات ہوگئ تو ہم خدام آپ کی ضروریات کا اہتمام کرنا جا ہے ہیں اس لئے میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہانپر ر مناحا ہتی ہیں یا مکہ ہی میں تا کہای جگہرا حت کا انتظام كرديا جاوے جواب آيا كہ ہم اسوقت عدت ميں ہيں جسميں خروج جائز نہيں تو خروج كا تذكرہ بھي مناسب نہیں عجیب بات تحریر فر مائی جس ہے اکا برمشائخ کی میشان تحقیق معلوم ہوتی ہے یہ باتیں ہیں قائل وجغرض میں عدت کے تم ہونے کا منتظر رہا جب عدت ختم ہوگی میں نے بھر لکھا کہ اب
تو عدت ختم ہوگئی اب کیا تھم ہو اور میں نے بیجی عرض کیا کہ ہمیں سہولت تو آپ کے یہاں
آ جانے میں ہے جواب آیا کہ میں عورت ہوں اور عورت ناقص العقل ہوتی ہے میری کیارائے تم
اور مولا نارشیدا حمد صاحب مشورہ کر کے جو تجویز کر دیں میں اس کی تھیل کرونگی پھر میں نے حضرت
مولانا ہے مشورہ کیا حضرت نے وہاں ہی کے قیام کو ترجیح دی میں نے بیرانی صاحب کو اطلاع کر دی
اور ارادہ کیا کہ وہاں رہنے کی حالت میں بچھانظام مالی خدمت کا کر دیا جادے مگر سامان میہوگیا
کو آیک رئیس نے بھڈر کا نامت میں اور اور تا حیات جاری رکھا اس لئے بے فکری ہوگئی۔

۲۴۰ محرم الحرام ا ۱۳۵ هجلس بعد نما ذظهر يوم سه شنبه

حصرت گنگوہی کی انتظامی شان

(ملفوظ ۱۳۵۳) آیک سلسلہ گفتگو میں حضرت مولانا گنگوی رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ واقعی حضرت اپنے وقت میں اس فن کے جمہتہ تھے اس کے ساتھ ہی حضرت میں انتظامی شان بری تھی خصوص شریعت کی حفاظت میں ایک مرتبہ امیر شاہ خانصا حب نے حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک فقو ہے ہے متعلق جس میں پچھتو سع فرمایا گیا تھا حضرت کوایک خطاکھ مارا کہ جب آپ حضرت ایسی باتوں کو جائز کہیں گئے تو بدعتی نہ معلوم کہاں بہنچ جائیں سے نکھنے کوتو لکھلول کا مگرا سکے بعد متنبہ ہوا کہ ایسیا لکھنا سوءاوب ہے دوسرا خطاکھا کہ ایک خطابی ہوا د بی کا کھی چکا ہول اور نادم ہوں امید ہے کہ احتر کو معاف فرمائیں گئے حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ امیر شاہ خانسا حب مجھے جیرت ہے کہ اظہار حق کے بعد ندامت مجھ کوتو جیسے پہلے خط سے خوشی ہوئی تھی خانسا حب مجھے جیرت ہے کہ اظہار حق کے بعد ندامت مجھ کوتو جیسے پہلے خط سے خوشی ہوئی تھی دوسرے سے اتابی رنج ہوا بھی ان حضرات کی شان حفاظت شریعت کی۔

حضرت حاجي صاحب اورايك غيرمقلد

(ملفوظ ۳۵۵) ایک سلسائے گفتگو میں فر مایا کہ حضرت حاتی صاحب رحمته اللہ علیہ سے ایک غیر مقلد میں درخواست کی اور یہ بھی شرط لگائی کہ میں غیر مقلد ہیں ربوں گا۔ حضرت نے منظور فر مالیا اور بچھ اللہ کا تام بتلا دیا۔ حضرت ذکر کے عاشق تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا ذکر اللہ میں لگ جائے جا ہے کوئی غیر مقلد ہو مقلد ہو، بدعتی ہو، وہائی ہو، مطلب بیقا کے ذاکر بنیں۔ سب میں لگ جائے جا ہے کوئی غیر مقلد ہو مقلد ہو، بدعتی ہو، وہائی ہو، مطلب بیقا کے ذاکر بنیں۔ سب عفلت دور ہو۔ اس وجہ سے حضرت نے اس غیر مقلد کو بھی بیعت کر کے بچھ تعلیم فر مادیا۔ ایک دور وز کے بعد کسی نے حضرت کو خبر دی کہ آپ کی برکت سے اس نے غیر مقلدی سے تو ہرگ لی جبر دور وز کے بعد کسی نے حضرت کو خبر دی کہ آپ کی برکت سے اس نے غیر مقلدی سے تو ہرگ لی جبر دور وز کے بعد کسی نے حضرت کو خبر دی کہ آپ کی برکت سے اس نے غیر مقلدی سے تو ہرگ لی جبر

آمین اور رفع یدین سب جھوڑ دیا۔ حضرت نے بلا کر دریا دنت فرمایا کہتم نے آمین بالجمر اور رفع
یدین وغیرہ جھوڑ دیا۔ عرض کیا ہال حضرت سب جھوڑ دیا۔ فرمایا کہا گرخود تمہاری تحقیق اور رائے
بدلی ہے تو میں مزاحت نہیں کرتا کیونکہ عدم جمروعدم رفع بھی سنت ہے اور اگر میر تعلق کی وجہ
سے جھوڑ اہے اور سنت ای مل سابق کو بچھتے ہوتو میں ترک سنت کا وہال اپنے و مہنیں لیتا۔ سجان
اللّٰد کیا شان ہے تحقیق کی عادل یہ حضرات ہیں۔ عدل ان کی تھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ تحقق بی کی
شان ہو سکتی ہے اور غیر محقق تو قیا مت تک بھی اتنی وسعت نہیں کرسکتا۔ حضرت نہ غیر مقلد ہتھے نہ
بر متن تھے۔ محقق کی بہی شان ہوتی ہے۔

تصرف سے اعمال میں اثر ہونا

(ملفوظ ٢٥٦) ايك سلسله گفتگويين فرمايا كه تصرف ہے جو مل مين اثر ہوتا ہے وہ مقصود نہيں اس عليمت مين اس وقت ايك قتم كا نشاط پيدا ہوجاتا ہے ايسے آثار كيفيات نفسا ديہ ہيں جو تفرف پر مرتب ہوجاتی ہيں۔ نفيا بھی اثبا تا بھی سلباً بھی اور اس ہے جونشاط کی صورت پيدا ہوجاتی ہے اس ہے ذراا ممال ميں ہولت ہوتی ہے ورنہ بعض اوقات تكلف كے ساتھ ادا ہوتے ہيں مگر جو تكلف سے ادا ہوں اس ہے اجر ميں كوئی كی نہيں ہوتی بلكہ بيسب زيادت اجر كا ہوجاتا ہے اس سے ادا ہوں اس ہوتی ہے۔ اجر ميں كوئی كی نہيں ہوتی بلكہ بيسب زيادت اجر كا ہوجاتا ہے اس سے كماس ميں نفس پر تعب ذائم ہوتا ہے۔

حضرت برگھر والوں کااعتقاد

( ملفوظ ١٣٥٧) ايك سلسلة تفتگوييس فريايا كه الل وطن خصوص گھروالے مشكل ہے معتقد ہوتے ہيں مگرالله كافضل ہے كه گھروالے خصوص الل وعيال مجھے ہے اعتقادا ورمحبت ركھتے ہيں۔ باد جوداس ك كه ميرا كيا چھاوا قعات كا عيوب كا حالات ان كومعلوم ہے مگر پھر بھى ان كومحبت ہے۔ يہ حق تعالیٰ كالا كھلا كھ شكر ہے كہ مجھ كوآرام پہنچا تا منظور ہے۔

بعض اوقات تواضع كبرسے پريدا ہوتى ہے

(ملفوظ ۳۵۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کمال کا دعوی تو کبرے تاخی ہوتا ہی ہے گربعض او قات نفی کمال اور تو اضع بھی کبرے تاخی ہوتا ہے کہ اس کو ذریعہ بڑائی کا بنا تا ہے۔ ضاوم قوم اور نا دم قوم

( ملفوظ ۳۵۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کداس طریق میں نفع مناسبت پرموقوف ہے۔ بدون مناسبت کے نفع نہیں ہوسکتا۔ وہ صاحب ایک مولوی صاحب کوسفارش کے لئے لے کرآئے کہ ہم کو بیعت کرلیا جائے۔ بیس نے مولوی صاحب ہے کہا کہ آپ بی بیعت کرلیں۔ ان کو آپ سے مناسبت ہے۔ اس لئے کہ آپ بھی خادم قوم ہیں۔ یہ بھی خادم قوم ہیں اور میں نہ خادم قوم ہوں۔ کہ بھی قوم کو نفع نہیں پہنچایا اور نفع کا مداراس طریق میں مناسبت پر ہے۔ اور میر ے طریق میں جب تک تمام تعلقات نمیر ضرور یہ کو قطع نہ کر دے کام نہیں چل سکتا۔ ان دوصا حبوں میں ہے ایک خب تک تمام تعلقات سے یکسوئی کرلیں اس کے بعد پھر پہلے نے کہا کہ یہ بہت کہ تم کے کہ دوز کے لئے تمام تعلقات سے یکسوئی کرلیں اس کے بعد پھر پہلے کام میں لگ جا میں میں نے کہا کہ کام کی بات پوچھی اب جواب سنتے کہ عزم تعلقات ولو بعد عین (اگر چہ کچھ عرصہ کے بعد ) یہ بھی مانع نفع ہے کیونکہ اس صورت میں یکسوئی کب ہوئی۔ جب یہ نیال رہا کہ پھر یہ کرنے کہا کہ کارادہ کر لے پھر خواہ شخ سے نیال رہا کہ پھر یہ کرنا ہے کیسوئی تو جب ہو گئی ہے کہ تم بھر کے لئے قطع کا ارادہ کر لے پھر خواہ شخ سے نیال رہا کہ پھر یہ کرنا ہے کیسوئی تو جب ہو گئی ہے کہ تم بھر کے لئے قطع کا ارادہ کر لے پھر خواہ شخ

مجدد ہونے کے متعلق ایک صاحب کے سوال کا جواب

(ملفوظ ۳۲۰) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ ایک محفق نے لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجدد میں۔ کیا ہے جے ہے۔ اب اگر کوئی اور ہوتا تو لکھتا کہ ہوں یانہیں۔ گرمیں نے لکھا کہ جزم کی تو کوئی دلیل نہیں اور احتمال مجھے بھی ہے۔ جو بات تھی صاف لکھ دی۔ دوسر سے کو پریشان کرتا اس سے کیا فائدہ نہا ثبات پر جزم نفی پر جزم مثبت کوشفی کرتا اور مفی کو شبت کرنا ہے بھی تو پریشان ہی کرنا ہے۔ ایک بدعتی پیر کا واقعہ اور عبدیت وفنا شیت کی ضرورت

(ملفوظ ٢٦١) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آج کل اِس راہ سلوک میں راہ زن بہت پیدا ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جوخود گمراہ ہووہ دوسرے کو کیاراستہ بتلائیگا۔ ایک بدعتی دوکا ندار پیرکا واقعہ ہے کہ ایک شخص پولیس میں ان کا مرید تھا۔ وہ کسی جرم میں ما خوذ ہو کر لین حاضر ہوا اور انفاق سے میرے ایک عزیز بھی حاضر ہو گئے۔ اس شخص نے اپنے چیرکو خط لکھا تھا کہ بیصورت حال ہے دعا کہ نے کو کھوا دیا۔ ہیر نے جواب میں حال ہے دعا کہ نے کو کھوا دیا۔ ہیر نے جواب میں کہما کہ آجکل پولیس پر خدا کا غضب ہے اور اسکا انتظام میر سے سپر دہ اور ہر جمعرات کو پیران کیا ہم سے اور اسکا انتظام میر سے سپر دہ اور ہر جمعرات کو پیران کیا ہم سے اور اسکا انتظام میر سے سپر دہ اور ہر جمعرات کو پیران کیا ہم سے اور اسکا انتظام میر سے سپر دہ اور ہر جمعرات کو پیران کیا دور ہمی کیا ہم سے میں اور خالم نے میرا نام بھی کھا کہ وہ اور قرائن کے دور ہمی کہوں گئے ہیں اور خالم سے کہو ہو۔ اور قرائن کے بیاس خوافات کے لکھنے کی یہ صلحت تھی کہ جب جھے کو بینی اشرف علی کو بذر بیداس عزیز کے بیاس معلوم ہوگا جس میں میری ولایت بھی ٹابت ہوتی ہے تو میں خوش ہوگا ران کو ولی کہوں گا۔ تو

وہ عزیز بھی معتقد ہوجا ئیں گے۔ ان عزیز نے مجھ کولکھا کہاب کی جمعرات کو دہ معاملہ پیش ہوا تھایا نہیں اور کیا تھم ہوا۔ میں نے ان عزیز کوڈ انٹا کہ کیا داہیات ہے اور تعجب ہے تم کواکسی بات کا یقین آھيااورحقيقت توبيہ ہے كەاگر عبديت ميسر ہوجائے تو قطبيت ابداليت سب اس پر قربان ہيں۔ حضور علی کے عبدیت کی صفت کورسالت پرمقدم کیا گیا ہے۔ چنانچے تشہد میں عبدہ ورسولہ کہا گیا ہے باتی اس سے بدلازم نہیں آتا کہ نبوت سے والایت افضل ہوجیسا بعض کوشبہ ہو گیا ہے اور منشا اشتباه کابیہ ہوا کہ ولایت میں توجہ الی الحق ہوتی ہے اور نبوت میں توجہ الی انتلق اور ظاہر ہے کہ اول افعنل ہے تانی سے مرمحققین نے نبوت ہی کوولایت سے افعنل کہا ہے اور اس شبہ کا جواب بیر ہے کہ نبوت میں صرف توجد الی انخلق نہیں ہوتی بلکہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ جسمیں اصل مقصود توجد الی الحق ہے اور توجہ الی انخلق تا لع اور چونکہ وہ بھی مامور بہ ہے اس لئے وہ توجہ الی انخلق بھی مصرنہیں بلکہ توجہ الی الحق ہی ہے۔ گوئون (رنگ )اس کا دوسرا ہوا یک صاحب نے عرض کیا کہ جب وہ توجہ الی انخلق مضربين تؤكيم ليغان على قلبى وانى استغفرالله كيول فرمايا ـ فرمايا كـصورة تواس طرف توجدری اس کوغین فرمایا حمیا اوراستغفار ہے اس کوصاف کیا حمیا جیسے آئینہ کے اندر بھی محبوب کی صورت نظراً سکتی ہےاورکسی حکمت کی وجہ ہے محبوب کا حکم ہوا کہ دو تھنٹے ہم کو بلا واسطہ دیکھواور ایک محنشة مئيندمين جهار كيسكس كو ديجهوتو واقع مين وه بھى محبوب ہى كى رويت ہے تكرصورة بواسطه حجاب کے ہےاورامتثال امر کے وقت رویت بلاوسطہ ہے بھی قرب میں بڑھی ہوئی ہے اس کو ایک مثال سے مجھے محبوب نے کہا کہ مجلس سے اٹھ کرآ م لاؤوہاں دو عاشق ہیں ایک تونہیں گیا کہ میں قرب ہے بحروم ہوں گا ایک نے کہا میں لاتا ہوں اوروہ آم لینے جلا گیا بظاہرتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جونہیں گیا وہ مقرب ہے گر واقع میں مقرب وہ ہے جو چلا گیا اس کورضا بھی میسر ہے۔ بقا بھی میسر ہےادراد پرمعلوم ہو چکا ہے کہ ولایت نبوت کا جز ہےا در جز کل ہے کیسے افضل ہوسکتا ہےا در ہیہ بھی معلوم ہو چکی ہے کہ یہ جزیعنی توجہ الی انخلق دوسرے جز کومضر نہیں مگر باو جوداس کے عاشق طبعًا جا ہتا ہے کہ بیرحجاب بھی نہ ہو بلکہ بعض او قات وہ غایت غیرت سے اینے کوبھی حجاب سمجھ کراس کو منانا جا ہتا ہے اس کو کہتے ہیں۔

غیرت از چثم برم روئے تو دیدن نہ دہم سیسٹوش را نیز عدیث توشنیدن ندہم ای کوحضور علی فی میں کے میرے قلب پر بھی غین لیعنی تجاب ہوتا ہے اور میں اس کے لئے استغفار کرتا ہوں پس صور ہ تو کمی ہو جاتی ہے اس کا تدارک اس سے کیا جاتا ہے۔ میں آج کل حضرات جشتیہ کے حالات و مکیے رہا ہوں۔ان کے یہاں ایسے ہے ہی نہیں کہ نبوت افضل ہے۔ ولایت سے یاولایت افضل ہے۔ نبوت سے ان کے یہاں تو صرف ریہ ہے کہ آخرت کا خوف ہیدا کروکام میں لگو۔ عمل کرو۔ خدا کے ساسنے آؤ خشیت پیدا کرو۔محبت بیدا کرو۔ زیادہ وقت ان حضرات کا ذکراورفکر میں گزرتا تھا بیلوگ فانی ہتھے بالکل اس کے مصداق تھے۔

عشق آں شعلہ است کو چوں بر فروخت ہر چہ جر محشوق باتی جملہ سوخت (عشق وہ آگ ہے کہ یہ جب بھڑ کتی ہے تو معثوق کے سواسب کو جلادیت ہے ) پڑھ کھے کر بھی روز گار کی کمی

(ملفوظ ۳۲۳) ایک سلسلہ گفتگو جی فر بایا کہ آج کل شرفا بہت پر بیثان جیں۔ روز گارنہیں ملتازیادہ تر بیفوں ہی کے ایسے خطوط آتے جیں غریب لکھتے ہیں کہ نوکری ڈھونڈ نے ہیں گرنہیں ہاتی۔ براہی رنج ہوتا ہے۔ بی اے پاس جیں۔ ایم اے پاس جیں گرنوکری نہیں ملتی۔ اب تو بیسوال ہونے لگا ہے کہ اگریزی پڑھ کر کہاں سے کھاؤ کے۔ پہلے بیلوگ عربی دانوں سے پوچھتے تھے کہ عربی پڑھ کر کہاں سے کھاؤ کے یہاں ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ علم دین کا تو ادنی نصاب بھی معاش کے لئے کافی ہے۔ دیکھتے کوئی شخص اذان یاد کر لے جو پانچ منٹ کا کام ہے اور کسی مسجد میں جا جیشتے بھر سارے کہ بوروثیوں کی کئی نہ ہوگ ۔ اورا اگریزی میں اعلی نصاب سے کم تو بالکل ہی بیار ہے۔ وراب اعلی اعلی ہی سے اور کسی موٹر ایک ہی بیاد

۲۵\_محرم الحرام ۱۳۵۱ هجلس بعدنما زظهر چهارشنبه

خاوند کوسخر کرنے والاتعویذ

(ملفوظ ٣٩١) ایک نو وارد محض نے عرض کیا کہ مولوی جی میں بہت دور سے آیا ہوں۔ فر مایا کہ اس کہنے سے کیا غرض کیا بعید اور قریب ہے آنے کے جدا جدا اگر ہوتے ہیں۔ جمھ پر تو نہیں ہوتے جو بات کہنا ہو وہ کہ لو۔ عرض کیا کہ میں ایک بیوہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کو کی تعویذ دیدہ یا کو کی عل پڑھنے کو بتلا دو فر مایا کہ میں اس متم کے تعویذ گذرے نہیں کیا کرتا۔ بخاریا در دسرو غیرہ کا تعویذ دید بتا ہوں۔ عرض کیا کہ میں تو بہت دور سے آیا ہوں۔ فر مایا کہ میں پہلی بی اس کہنے سے منع کر چکا ہوں اور تم پھرای کو دہراتے ہو۔ کہ جاؤ اس کہنے کا مجھ پرکوئی اگر نہیں ہوتا۔ جب میں ایک کام کو جانا ہی نہیں تو اس میں بعیدیا قریب کیا تیر چلائے گا۔ عرض کیا کہ ہم زمیندار لوگ ہیں۔ ایک کام کو جانا ہی نہیں تو اس میں بعیدیا قریب کیا تیر چلائے گا۔ عرض کیا کہ ہم زمیندار لوگ ہیں۔ ایسے بی گنوار ہوتے ہیں فر مایا اور ہم ایسے گنواروں کو ای طرح ورست کیا کرتے ہیں۔ تم بدتمیزی ایسے بی گنوار ہوتے ہیں فر مایا اور ہم ایسے گنواروں کو ای طرح ورست کیا کرتے ہیں۔ تم بدتمیزی

کیا کرواورہم درست کیا کریں۔ اپنے اپنے کام میں گئے رہو۔ اپنے اپنے کام کرنے پرایک مثال

یاد آئی ایک بنی نے ایک شیعی کو تہرا کہنے پر قل کردیا تھا۔ مقدمہ چلاشیعی کے بیرسٹر نے حاکم سے کہا

کہ جارے بیہاں تبرا کہنا عبادت ہے۔ اور برخض کو ندہی آزاد کی : ونا جا ہے بیرقر کھن بیجا ہوا۔
سنی کے وکیل نے کہا کہ جو تیرا کہے جارے بیہاں اس کو قل کردینا عباوت ہے۔ اس بیجی آزاد
رہے وہ بھی آزاور ہے مقدمہ فارن کردیجے اس آزاد رہنے پرایک مسئلہ یاد آگیا۔ فقہاء نے
عورت کو خاوند کے سخر کرنے کے لئے تعوید کرانے کو حرام کہا ہے۔ اسکی وجہ بھماللہ میری جھیں
آگئی۔ جس کا حاصل میہ ہے کہ ایسا تعوید مراد ہے جس کا میا ٹر ہوکہ وہ اپنے نفضان کو نہ بچھیں
سکے۔ اضطراری حالت پیدا ہوجائے اس کی آزادی مسلوب ہو جائے اور حقوق واجب میں توسلب
آزادی اور جرکا مضا گفتہ ہیں گر تیرع میں اس کی مما تعت ہے۔

احكام دين جديد تحقيقات كيمتاج نهيس

(ملفوظ ۳۲۱۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بعض کا یہ خیال کہ ہم اپنے احکام دیدہ میں صالح یا تحقیقات جدیدہ کے متابع ہیں۔ شیطانی دعو کہ ہے۔ بحد اللہ ہم کوقیامت تک کے لئے کسی کا مختاج نہیں جھوڑا بلکہ بعض اوقات ان پر مدارر کھنے میں شخت گڑ بڑ ہوجاتی ہے۔ و کیکھئے ان احکام میں طلوع وغروب کے بھی مسائل ہیں ۔ بیتحقیق جدید ہے کہ آفقاب طلوع حسی ہے ذرا پہلے نظر آتا رہتا ہے۔ سواگر اس تحقیق پر ممل کیا جاوے تو کہیں صورت میں میں طلوع کے وقت فجر کی ادا نماز جا کڑ ہو کیونکہ واقع میں ابھی طلوع نہیں ہوا۔ کہیں صورت میں میں نفروب کے وقت فجر کی ادا نماز جا کڑ ہو کیونکہ واقع میں ابھی طلوع نہیں ہوا۔ حورس صورت میں میں نفروب کے وقت مغرب کی ادا نماز جا کڑ ہو کیونکہ واقع میں ابھی طلوع نہیں ہوا۔ حورس صورت میں میں نفروب کے وقت مغرب کی ادا نماز جا کڑ ہو کیونکہ واقع میں انہی طلوع وغروب پر ۔ اس طرح اگر صنائع جدید و کا احکام میں امتہارہ وقواحکام شرعیہ میں خلل پڑ جائے۔ مثالی آ اے بکر الصوت طرح اگر صنائع جدید و کا احکام میں امتہارہ وقواحکام شرعیہ میں خلل پڑ جائے۔ مثالی آ اے بکر الصوت سے تکبیرات انتقالات کن کر دکوئ و تب و کیا جاوے تو نماز ہی فاسد ہوجائے۔

ظہور د جال کے وقت طویل دن کی تحقیق

(ملفوظ ۳۵ تا) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت و جال کے ظہور کی وقت جوایک سال کا ایک ون ہوگا کیا حقیقت ٹیل و دایک ون ہوگا۔ فرمایا کہ وہ ایک دن نہ ہوگا۔ تین سوساٹھ ہی دن ہول گے۔ مگر وہ ابصار میں تصرف کرے گا۔ اس تصرف کی وجہ ہے ایک دن معلوم ہوگا۔ اور جہاں اس کا تصرف نہ پہنچے گاوہاں بیا اثر نہ ہوگا۔ یہ تحقیق مشہور نہیں۔ مگرا کیک حدیث ہے مفہوم ہوتی ہے وه حدیث یہ بے۔فیدفت حدون فسطنطینیة فینا هم یقتسمون الغنائم اذ صاح فیهم الشیطان ان المسیح قد خلفکم فی اهلیکم فیخرجون و ذلک باطل فاذا جاء وا الشیام خوج رواه مسلم کذافی المشکوة الفصل الا ول من باب الملاحم و کیجے اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خبر غلا ہوگی گراس کے غلا ہونے پر شام پہنچنے تک بھی اس سے استدلال نہ کر سیس کے کہ دن تو طویل ہوا بی نہیں۔ امیسے صاف ظاہر ہے کہ یہ مستمعین (سننے والے) بھی ہم جھیں گے کہ اس کا تقرف عام نہ ہوگا تو ممکن ہے کہ خروج کی خبر بھی سے ہوگر ہم پراس تقرف کا اثر نہ واتو میں نے سام کے دھنرت موانا تا گنگونی نے یہ تقریر فرمائی تھی۔ انگریز وال اور ہندوؤل کا اختلاف محض سیاسی ہے۔

الملفوظ ٣٦٦) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کو کفار کسی اپنی مصلحت ہے مسلمانوں کی پجھ رعایت کریں گرید بھینی بات ہے کہ وہ اسلام کواپنے لئے مطر بچھتے ہیں اور اس واسطے اس کے مثانے کی فکر میں ہیں۔ ہم چین ہے۔ سلطنت نہیں کر سکتے۔ فکر میں ہیں۔ خوب بچھتے ہیں کہ جب تک مسلمان باتی ہیں۔ ہم چین سے سلطنت نہیں کر سکتے۔ اور ایک بیہ بات بھی بچھتے ہیں کہ ہندوؤں کا ان کے ساتھ اختلاف محض مطالبات سیاسی کے لئے ہو اگر وہ پورے کرد یئے جاویں اختلاف ختم ہوجادے گا۔ اور مسلمانوں کا اختلاف ند ہی ہو وہ کہ مسلمانوں کو اصلی مخالف تجھتے ہیں۔

ظہور د جال کے وقت نماز وں کی تحقیق

(ملفوظ ٣٦٧) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کد جال غلط احکام ہی کے لئے تصرف کرے گئے تعرف کرے گئے تعرف کرے گئے جہزت مولانا گنگوہی کا ارشاداس کے ایک خاص تعرف کے متعلق ایک حدیث سے مستنبط کیا ہوا گزرا یہ تصرف نمازوں میں خلط کی غرض سے کریگا مگروہ تصرف محدود ہوگا۔ جہاں تک اس کا تصرف ہوگا وہاں تک اوقات میں بیٹنیس ہوگا۔ اور اس سے آ کے نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جہاں عشاء کا وقت واقع ہی میں نہیں آتا وہاں نماز کا کیا تھم ہے جواب میں فرمایا کہ اس میں دوقول ہیں بیٹھی ہے کہ جہاں وقت نہیں آتا نماز فرض نہیں ہوتی۔ گاندھی د جال سے کم نہیں ہوتی۔ گاندھی د جال سے کم نہیں

(ملفوظ ۳۱۸)ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ گاندھی کم بخت بھی د جال ہے پچھ کم نہیں نہ معلوم کتنے لوگول کے ایمان ہر باد کئے اور د جال ہی کیا کڑے گاوہ بھی یہی کرے گا۔ تحریکات بیس عدم شرکت پرایک صاحب کے اعتراض کا جواب دل گفتونا ہوں کہ آگر اخل کا جواب کے اعتراض کا جواب میں فرمایا کہ بیس جب دل کو ٹولتا ہوں کہ آگر معنرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ اور حفرت مولانا گفتونی رحمته اللہ علیہ دونوں حفرات زعرہ ہوتے تو دل بیس سے یہ جواب ملک ہے کہ حفرت مولانا محمد قاسم صاحب تو شاید شریک ہوجاتے گر حفاظت صدود کے ساتھ اور حضرت مولانا گفتونی مال پر نظر فرما کر ہرگز ہرگز شرکت نفرماتے جیسا میرا ندائی عدم شرکت کا ہے۔ جس وقت حفرت مولانا گفتونی مال پر نظر فرما کر ہرگز ہرگز شرکت نفرماتے جیسا میرا ندائی عدم شرکت کا ہے۔ جس ماضر ہوا۔ ایک صاحب معتر ضانہ مجھ سے کہنے گئے کہ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ آپ کے ہز رگ عذر عمل ہوا ۔ ایک صاحب معتر ضانہ مجھ سے کہنے گئے کہ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ آپ کے ہز رگ عذر میں اسلامی اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی معلوم ہے جو میں اخری معلوم ہے جو اس کے بعد بیٹھ بھی گئے تھے اور آخری فعل نائخ ہوتا ہے اور سابق منسوخ تو تم منسوخ پر ممل کرواور میں ناسخ پر عمل کرتا ہوں تو بتلا وا سے ہز رگوں کا تابع کون ہوا جوائیس دے سکے۔

حضرت گنگو ہی اور حضرت نا نوتو کی کاعلمی اختلاف اور حضرت حاجیؓ صاحب کا فیصلہ

( لمفوظ ٢٠٤٠) ايك سلسله گفتگو بين فر مايا كه بين نے داجو پور كے ايك صاحب ہے جن كے فائدان كے مفرت حاجى صاحب رحمة الله عليه كے فائدان سے تعلقات تھے بيواقعه سنا ہے كه ايك مرتبه مفرت مولانا گنگوبى جج كونشريف لئے جار ہے تھے۔ جہاز بين ايك مسئله بين گفتگو ہوگئى جب كوئى فيصله نه ہواتو حفرت مولانا گنگوبى جج كوئرايا كام مسئله بين گفتگو ہوگئى جب كوئى فيصله نه ہواتو حفرت مولانا گنگوبى نے فر مايا كه الله مسئله بين تقوف كے امام بين ان علوم كا فيصله حفرت كس طرح فرما سكتے بين سيملى بحث ہے بيد معنزت فن تقوف كے امام بين ان علوم كا فيصله حفرت كس طرح فرما سكتے بين سيملى بحث ہے بيد دائے حكيمان تھى ۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فر مايا كه اگر معنزت ان علوم كؤبين جانتے تو ہم نے نفنول ہى حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فر مايا كہ اگر معنزت سے ان علوم كؤبين جانتے تو ہم نے نفنول ہى حضرت سے تعلق بيدا كيا۔ ہم نے تو حضرت سے تعلق ان بى چيز وں كے جانے كے واسطے كيا ہے۔ بيدا كے عاشقان تھى كيا ٹھ كانا ہے۔ اس تعلق نہ جانتے اور كے خود منزت كے سامنے سكته بيش بھى نہيں ہوا۔ گر حضرت نے خود عاشقان حال كاغرض كم معظم پہنے كے واسطے كيا ہے۔ بيدا كے عاشقان تھى كيا ٹھ كانا ہے۔ اس عاشقان حال كاغرض كم معظم پہنے كے واسطے كيا ہے۔ بيدا كے عاشقان تھى كيا ٹھ كانا ہے۔ اس

سی تقریر میں پورا فیصلہ فرمادیا اورا کثر عامض مسائل کا وہاں حل ہوجا تا تھا۔ حتی کہ بعض اوقات دری اصطلاحی الفاظ بھی تقریر میں ہوتے ہے ایک دفعہ سی کوشیہ ہوا کہ علوم تو الہا می ہوتے ہیں گر اصطلاحات کیسے معلوم ہوئیں۔ حضرت نے ازخود فر مایا کہ الہام بھی بواسطہ الفاظ کے ہوتا ہے اور بھی بلا واسطہ الفاظ کے گر باوجودات بڑے انکشاف فر مایا کہ الہام بھی بواسطہ الفاظ کے گر باوجودات بڑے انکشاف کے اس پر اعتاد نہ تھا۔ فر مایا کرتے تھے کہ الہام بھی وہی معتبر ہے جو کتاب وسنت کے موافق ہو بہر حال اس مسئلہ کا پانچ منٹ میں حضرت نے فیصلہ کر دیا۔ اس پر حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب کی تو مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ورحضرت مولا نا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کی جیرت کوکوئی انتہا نہ تھی۔ طریق کی غیر مقصود اشیا بعض کے لئے خطر ناک ہیں

(ملفوظ ۱۳۷۱) ایک صاحب سے سوال کے جواب میں فر مایا کہ طریق میں بعض چیزی محمود ہیں گر مقصود نہیں اور یہ غیر مقصود بعض کے لئے خطر ناک بھی ہیں نے حصوص علوم مکاشفہ -مسائل کلا میہ میں مشکلمین کے موقف کی وضاحت

(مافوظ ۳۷۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ متکلمین نے مسائل کلامیہ میں جتنے وعوے کے ہیں۔
ان میں بعض پر جزم نہیں کرنا جا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ روئیت ہے کیف ہوگی ہے جہت ہوگی صحابہ کا تو فد ہب اس میں میتھا کہ کیا خرکیسی ہوگی واللہ اعلم ان تنصیلات کی وجہ ہے بعض متقد مین ان متکلمین کے پیچھے تمریری بچھے میں الحمد للہ اس متعلمین کے پیچھے تمریری بچھ میں الحمد للہ اس کا فیصلہ آگیاوہ یہ کہ اگر ان تنصیلات کو باطل فرقوں کے دعووں کے مقابلہ میں منع کے درجہ میں رکھا جاوے دعوی نہ ہوتو بدعت نہیں۔ اور واقعی جاوے دعوی نہ ہوتو بدعت نہیں۔ اور واقعی دعوی خطر ناک ہے میں تو اس تو جیہ کی بناء پر متکلمین کا بے صد معتقد ہوں انہوں نے حق کی بڑی فیرت کی میری ہورے ہور یہ ہور یہ ہور انہوں نے حق کی بڑی فیرت کی ہوری خطر ناک ہے میں تو اس تو جیہ کی بناء پر متکلمین کا بے صد معتقد ہوں انہوں نے حق کی بڑی فیرت کی ہوری ہورے ہور یہ ہ

تكمل اور واضح تفتكوكرنا جابئ

(ملفوظ ۳۷۳) ایک فخض نے تعویڈ مانگااس کی غلطی پر تنبید فرماتے ہوئے فرمایا کہ پوری بات کہا کرتے ہیں۔ بیاذیت پہنچانا کہاں ہے سیکھی ہے۔ جاؤتم نے دل برا کر دیااس وفت تعویذ ند ملے گا آ دھ گھنٹہ کے بعد آ داور آ کر پوری بات کہواس وفت کی گفتگو کے بھروسہ ندر ہنااس وفت کی بات تو مجھے یا دندر ہے گی۔

بزرگوں کے بارے میں فاسداعتقاد

( المفوظ ٢٥٣ ) ايک سلسله گفتگو ميں فرمايا که آج کل فساداع تقاد کا بهت غلبہ ہے۔ تبیج چلانے والوں کو بیجھتے ہیں کہ سب کچھان کے قبضہ میں ہے۔ جہاں تعویذ دیایا دم کردیا بس آ رام ہو گیا۔ طبیب کے بہاں سے نسخہ لا کر بھی نہیں بیجھتے کہ ایک ہی نسخہ پی کر آ رام ہوجائے گا۔ وہاں تو کہتے ہیں کہ کوئی کھیل ہے کم از کم تین دن تو پی لیس پھراطلاع دیں گے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ مضرت بزرگوں ہے۔ سن اعتقاد کی وجہ ہے غالبًا ایسا سمجھتے ہوں گے فرمایا کہ بیدسن اعتقاد نہیں شریعت کے خلاف ہونے ہے فساداع قناد ہیں۔

شریعت کے خلاف ہونے ہے فسادا عتقاد ہے۔ حضرت نا نوتو ی کے انتقال پر حضرت گنگوہی کا مقولہ

(ملفوظ ۲۵ ) ایک سلسلهٔ گفتگویی فر مایا که حضرت مواه نا گنگوی رحمته الله علیه نے حضرت مواه نا محمد قاسم صاحب رحمته الله علیه کے انتقال برفر مایا تھا (جس سے حضرت کاعشق معلوم ہوتا ہے) کہا گر میرے پاس ایک چیز نہ ہوتی تو میں ہلاک ہوجا تا اور دریا دنت کیا گیا کہ حضرت وہ کیا چیز ہے فر مایا وی چیز جس کی وجہ ہے تم مجھ کو بڑا ہجھتے ہو۔ ہیں اس سے بیہ مجھا کہ اس سے مرا تعلق مع اللہ ہے۔ حضرت قطب صاحب اور حضرت سلطان جی

(ملفوظ ۲۷۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرما یا کہ میں آج کل ایک رسالہ لکھ رہا ہوں۔ حضرات چشنیہ کی نفرت میں اسکی ضرورت سے بزرگان سلف کے ملفوظ کو دیکھنے کی حاجت پیش آئی بہت سے بزرگوں کی مجموعی حالت دیکھی کرمیں اس نتیجہ پر بہنچا کہ حضرت قطب صاحب میں بہت زیادہ شورش ہے۔ اور سب میں زیادہ سنبھلے ہوئے حضرت سلطان جی جیں اسکے اور سب میں زیادہ سنبھلے ہوئے حضرت سلطان جی جیں اسکے اور سب میں زیادہ سنبھلے ہوئے حضرت سلطان جی جیں اسکے اور سب میں دیادہ سنبھلے ہوئے حضرت سلطان جی جیں اسکے

مُلفوظات میں علم کارنگ ہے۔ حب عقلی اور حب عشقی میں تریج

(ملفوظ ۱۳۷۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که مولانا آسمعیل شهیدر حمته الله علیه حب عقلی کوافضل فرماتے بیں اور حفزت حاجی صاحب رحمته الله علیه حب عشقی کواور حفزت مولانا گنگوی رحمته الله علیه نے جب تطبیق دی ہے جھے کوتو وجد ہوگیا کہ حیات میں تو حب عقلی افضل ہے اور مرنے کے دفت حب عشقی۔ اتباع سنت اور شہرت

(ملفوظ نمبر ۳۷۸) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که انتاع سنت بزی چیز ہے مگر اس میں شہرت نہیں

ہوتا مولا تا محمد حسین صاحب آلہ آبادی کا ساع میں انتقال ہوا اور مولوی محمد حسین صاحب عظیم آبادی کا جومیرے ایک دوست محص انتقال سجدہ ملاوت میں ہوا محراسکی شہرت ہوگئی اسکی شہرت نہ ہوئی پھرساع کے متعلق کچھ بیان ہونے لگافر مایا حضرت جامی نے اسکا خوب اور مختفر فیصلہ کیا ہے۔

زندہ دلاں مردہ تناں رارواست مردہ دلاں زندہ تناں راخطاست (جن کے دل زندہ ہوں اور تن مردہ ہوں ان کوساع سننا جائز ہے اور جن کے دل مردہ ہوں اور تن زندہ ہوں ان کوساع سننا فلطی ہے۔)

کام شروع کرنے ہے بل مقصود کو مجھئے

(ملفوظ ١٤٤٩) ايكسلسلة تفتكو ميل فرمايا كدس كام ك شروع كرنے سے بہلے آدى ايخ مقصود كو مجھ لے تب آ مے قدم بر صابے میری اس تمامتر کھود کرید کا منتا ہی ہوتا ہے جسکولوگ بخت کیری ہے جبر کرتے ہیں۔ مقصودنه معلوم ہونیکی وجہ ہے آ دمی منزل مقصود تک نہیں پہنچا اور ہمیشہ پر بیٹانی یا محرومی کا شکار رہتا ہے آلہ آباد میں ایک درولیش ملے بفتر رضرورت فن دال تھے جھے سے کہنے گئے کہ آپ چٹتی ہو کر ساع كيون نبيس سنتے ميں نے كہا كه ميں ايك سوال كرتا ہول يملے آب اسكا جواب ديں تب ميں ار کا جواب دوں میں نے یو چھا کہ اس طریق کا حاصل کیا ہے کہا کہ مجاہدہ میں نے یو چھا کہ مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے کہا کنفس کی مخالفت میں نے کہا کداب بتلا والیمان ہے کدساع کوتہاراجی جا ہتا بكباكه عابتا بيس في كباكه ماراجي عابتا بيمراتنافرق بيكةم تونفس كحاج يمل کرتے ہواور ہم نہیں کرتے تو اب بتلاؤ مجاہدہ تم نے کیا یا ہم نے کیاصاحب مجاہدہ تم ہوئے یا ہم درولیش تم ہوئے یا ہم کہنے سلکے کہاتنے زمانہ کے بعد آج غلطی سمجھ میں آئی اور ہمیشہ کے لئے ساع سے توبہ کرلی اور حضرت حاجی صاحب سے بذریعہ خط بیعت ہوئے میتسلیم فن سے واقفیت کی بدولت نصيب ہوئی دیکھئے انگومقصو د طریق کامعلوم تھا کسقد رجلد سمجھ سکئے اور حق تعالی کافعنل ہوا واقفیت فن کے متعلق فرمایا کہ میدالسی چیز ہے کہ موی علیداسلام کے سامنے ساحرین بھی آئے اور فرعون بھی چونکہ ساحرین فن سحر ہے واقف تھے انکواسکی حقیقت معلوم تھی اس لئے ایمان نے آئے اور فرعون واقف ندتھا وہ مجھا کہ بیاس ہے بھی بڑاسحرہے۔

سحر رابا معجزہ کردہ قیاس ہر دورابرمکر بنہادہ اساس (فرعون نے معجزہ کوسحر پرقیاس کیااور سمجھا کہ دونوں کی بنیاد مکر پر ہے۔ ۱۳۔) ۲۶محرم الحرام ۱۳۵۱ هجلس خاص بوقت صبح یوم پنجشنبه حضرت کے معمولات میں نہ تواضع نہ کبر

(ملفوظ ۱۳۸۰) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ میں جواپی تعظیم کے لئے اٹھنے کومنع کیا کرتا ہوں اسکی وجہ تو اضع نہیں بلکہ میرے قلب پر دوسرے کومقید د کھے کر گرانی ہوتی ہے اور حقیقت بیہ ہے کہ میرے جومعمولات ہیں وہ نہ تو اضع سے ناشی ہیں نہ کبرے بلکہ طرفین کی راحت رسانی کے لئے ہیں اب دوسرا خواہ بچھ ہی سمجھا کرے۔

شریعت میں شمنی کی حدودمقرر ہیں

( المفوظ ٣٨١) أيك سلسلة كفتگو مين فر ما يا كرتم يك خلافت مين جولوگ شريك سخے سب بدنيت نه سخے بلكه مين تو يہ يمي كہتا ہوں كہ جوسلحا شريك سخے نگی نيت انھی ہی تھی گرطر بين كارغلط تھا اورا يک کی بيتی كہ جوہوش ہے كيا جائے شريعت مين کی بيتی كہ جوہوش ہے كيا جائے شريعت مين تو وشتی تك كے بھی حدود ميں اسلام كی ایك بہت بڑی خوبی بيتی ہے جودوس اد يان والے نہيں وكھلا سكتے كدوہ دشمنوں كی بھی رعايت كرتا ہے نيز ہم جس طرح تخالفين كے دشمن ہيں اپنے دوست بھی تو ہيں اس خلو ميں اپنی بھی مصرت ہے سواس حالت ميں اور پھی نہيں گرا بی تو خرخوا ہی كرتا ہے نيز ہم جس طرح تخالفين ہوكہ جسكے لئے جان دے بھی تو ہيں اس خلو ميں اپنی بھی مصرت ہے سواس حالت ميں اور پھی نہيں گرا بی تو خرخوا ہی كرتا ہو اللہ ميں اور ہو سگل ميں اپنی ہوكہ جواب ديا وہ بھی راضی ہيں اور ہو جان دے ہيں وہ بھی راضی ہيں اور ہو جان دے کے موان دينا آئے احکام اور مرضی کے خلاف نہيں ہے ايک صاحب ميں اور آجکل کے خواب ميں اور ہو جان دی کے موال کے جواب ميں فر مايا كہ بی ہاں آجکل آئین جنگ کے معنی بيہ ہیں كہ خدع فریب جموث اور آجکل کے كفاراس فن کے امام ہيں اس كوكوئي ان سے سکھ نے بعض لوگ بھے ہے ہو جھا كرتے ہوں گھرائيک صاحب نے بحص ہوا ہو ہو گھرائيک صاحب نے بحص ہو ہوں کے بیر دکیا ہو اور میں پہلے سے ہوا ہے انہوں نے خوش ہو گھرائیک معاہدہ بھی قالا ہوتا ہے اور بھی عالاً اور حالاً معاہدہ ہے کہ دہ ہم سے مامون اور ہوں کے بیر دکیا ہے اور بیں پہلے سے جواب دیا کرتا تھا کہ معاہدہ بھی قالا ہوتا ہے اور بھی عالاً اور حالاً معاہدہ ہے کہ دہ ہم سے مامون اور

حدود شریعیہ کا اتباع اور چند بزرگول کے واقعات (لمفوظ۳۸۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کرتح بیکات کی مصالح مسلم سپی مگر عدود شرعیہ کا اتباع تو ہم

پر ہروفت اور ہرحالت میں فرض ہے اوراحکا م<sub>ش</sub>رعیہ ہروفت اور ہرحالت میں واجب العمل ہیں گر اس تحریک میں تو بردی ہی گڑ بوے کام لیا گیا میں ایک مرتبہ سفر کر ہاتھا چند ساتھی ہمراہ تھے ایک صاحب ناشناسا ہمارے قریب آ کر بیٹھ سے کئٹ چیکر آیا اس نے ٹکٹ ما تنگنے ٹکٹ ہمارے ایک ہی عگہ تھے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دکھا دواس نے سب تکٹ انکھے دیکھ لئے اور وہ صاحب جو بیٹھے تھے اتکوبھی ہمارا ساتھی مجھ کرعلیحدہ ان سے تکٹ نہیں مانگا شار میں غلطی ہوگئی اسکی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ بیاثقہ لوگ ہیں حالا تکہ حساب سے ایک ٹکٹ کم تھا تگروہ چلا گیا تو وہ صاحب ہو لے کہ صاحب آ کی بدولت میں بھی مواخذہ سے نیج گیا میں نے بوجھا یہ کیا بات کہنے م لیے کہ میرے یاس ٹکٹ نہ تھا میں نے ہو چھا کیوں کہا کہ علماء کا فتوی ہے کہ بلا تکٹ سفر کرتا جا مُز ہے میں نے بوجھا کہ کون علماء کہا کہ علما تجریک نے فتوی دیا ہے اسکونقل کرے حاضرین سے فرمایا کہ مسائل نے قطع نظرکر کے ایک بات تو یہی دیکھنے کی ہے کہا یسے کام کرنے والے کو قلب کی جمعیت میسرنہیں ہوسکتی پیرکیا تھوڑ اعذاب ہے کہ پریشان حال چور بے بیٹھے ہیں اور جمعیت طاہر ہے کہ بری دولت ہے حصرات صوفیہ نے تو جمعیت قلب کا برزاا ہتمام کیا ہے اس لئے اسکی بھی ضرورت ے کہ کسی سے عداوت پیدا نہ کرے کیونکہ عداوت میں جمعیت قلب برباد ہو جاتی ہے ہروقت دشمن کی طرف سے قلب پریشان اورمشوش رہیگا ایک بزرگ کے ایک مرید جولوگوں ہے الجھتے بہت تھےان بزرگ نے منع فر مایا کہتم کوالیی باتوں ہے بہت دلچپی ہےاس کا نتیجہ برا ہے *عرض کیا* کہ لوگوں کوراستی برلانے کے لئے ایسا کرتا ہوں فر مایا کہتم کوراستی کا طریقہ بی معلوم نہیں تم تو دشمن بنا لیتے ہو پھر فر ماما کہالی راستی ہی جھوڑ وینا جا ہے جس سے عداوت عامہ بیدا ہوالبتہ میاس امر میں ہے جو واجب نہ ہواوراگر واجب ہواس میں کسی کی وشمنی دوئتی کی ذرایر واندکرنا جا ہے بھرفر مایا کہ بعض طبائع فطرة تیز ہوتی ہیں ۔ ان کوکسی کی مخالفت ہے تشویش ہی نہیں ہوتی بنگلور میں مولوی رحیم الهی صاحب ایک مشہور بزرگ تھے ان کا واقعہ ایک فخص بیان کرتے تھے کہ بڑوں میں کچھے لوگ مولوی صاحب محفالف رہتے تھے اور اکثر بزرگوں کے تھوڑے بہت بخالف ہوتے ہی ہیں اس میں بھی حکمت ہے کدان ہررگ میں عجب کا مرض نہ پیدا ہوجائے اس کئے جہال معتقدین و ہیں مخالفین جہاں گل و ہیں خاران مخالفین کوشرارت سوجھی کومولوی صاحب کے مکان اورمسجد کی درمیان ایک تھوڑی ہی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی محض مولوی صاحب کی مخالفت اور ایذاء کی غرض ہے اس جگہ میں ایک طوائف کا ناچ کرایا مولوی صاحب نماز کے لئے گھرے مسجد آئے راستہ میں ہے

خرافات ہورہی تھی تمرصر کیا کچھنیں بولے تمر جب متجدے تھر کوواپس ہوئے اوراس جگہ پنچے اور پھروہی منظرد یکھا جوش آھیا بھری مجلس میں بلاکسی خوف کے جوتہ نکال کراس عورت پر بجانا شروع كرديا مجمع سب قريب قريب مخالفين ہى كا تھا مگركسى كى يە جمت ند ہوئى كداسكوكوئى حچوز اہى ليتا دین کی بزرگ اور ہیبت خداداد ہوتی ہے کتنا ہی کوئی مخالف ہومگر دین کا ادب ہر مخفس کے خصوص مسلمان کے قلب میں ضرور ہوتا ہے غرضکہ مجلس قص ورہم برہم ہوگئی ان شریر لوگوں نے اس عورت کومشورہ دیا کہ مولوی صاحب پر دعویٰ کرہم گواہی دیں تھے اور روپیہ بھی ہم بی صرف کریگے اس عورت نے جواب میں کہا کہ روبید تو میرے پاس بھی ہے (حضرت والانے مزاحاً فرمایا کہ مالزا دی تو ہوتی ہی ہیں ) اور میں دعویٰ بھی کرسکتی ہوں اورتم گواہی بھی دیدو سے مگرا یک چیز اس ے مانع ہے وہ یہ کہ میں خیال کرتی ہوں اس شخص کے دل میں اگر دنیا کا ذرا بھی شائبہ ہوتا تو مجھ پر اسكا ہاتھ ہرگز اٹھ نەسكتا تھااس ہے معلوم ہوتا ہے كہ ميخص بالكل الله والا ہے تو ایسے خص كا مقابلہ کرنا الله تعالیٰ کامقابله کرنا ہے۔ ومیری اتنی ہمت نہیں اور اس عورت نے اس پربس نہیں کیا بلکہ مولوی صاحب کے مکان پر پینچی معافی جا ہی اور عرض کیا کہ میں اسپنے پیشہ ہے توبہ کرتی ہوں کسی بھلے آ دمی ہے میرا نکاح کراد یکئے مولوی صاحب نے تو بہ کرائی اور کسی ہے نکاح کرادیا بھلا کیا كوئى اينے علم پرِ ناز كرسكتا ہے۔ اللہ تعالی جسكو جو جا ہے، ديديں ديكھئے اسكوكيا دولت فہم عطا ہوئی اگریدنه معلوم ہو کہ جواب دینے والا کون ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دلیہ کا ملہ عارفہ ہوگی جسکا رہے جواب تواس حالت میں آ دمی کیا ناز کرے اپنے علم اور تقویٰ پر ننہ علوم دوسرے میں کیا چیز ہے اور خدا کے ساتھ اسکو کیا تعلق ہے کسی کو کیا خبرتھی کہ اس عورت کے اندر ایبا نورفہم ہے بیرن تعالی کو معلوم ہے کہ کون کیسا ہے کسی کو حقیر نہ سمجھنا جا ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ مجھ کو عاصی ہے نفرت نہیں معاصی سے نفرت ہے اس لئے ملک جھیلنے میں عاصی کا کایا بلیث ہو جاتی ہے نیز مولوی صاحب کے اخلاص کی بھی برکت تھی کہ حقیقت پر سے حجاب اٹھا گیا۔ ایک اور آ وارہ عورت کی حکایت ہے گنگوہ میں ایک درولیش باہر ہے آئے وہ بدعتی تھے شہرت ہوئی ایک بازاری عورت کے آشنانے کہا کدایک بزرگ آئے ہیں چلوزیارت کرآئیں اسعورت نے کہا کہ ضرور چلوغرضیکہ بزرگ کی جائے قیام پر دونوں ہینچے بیمر د تو مجلس میں جا جیٹیا اورعورت ایک طرف کسی آ ڑ کی جگہ میں بیٹے گئی اس محص ہے ان بزرگ نے ویکھ کر یو چھار یکون ہے اس آشنا نے کہا کہ ایک ایسی ہی عورت ہے زیارت کوآئی ہے تگراہنے اس فعل کی شرمندگی کے سبب آ گے آنے کی ہمت نہیں ہوتی

وہ بزرگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی شرمندگی کی کیابات ہے سب وہی کرتا ہے۔ وہی کراتا ہے یہ کہنا تھا کہ بزرگ کیا کہتر و نے گئی اور فوراً کھڑی ہوکرا ہے آشنا ہے کہا کہ بحثر و نے کہنا تھا کہ بزرگ ہیں ویحض تو مسلمان بھی نہیں اور فوراً والیس ہوگئی اب د کھے لیجئے ۔ بید درولیش ہے ہوئے تھے جنکا باطن ایمان سے بھی قریب قریب خالی تھا اور وہ فاحشہ تھی جسکا باطن عرفان سے پرتھا تو کسی کے دل کیا خبر حاصل ہے ہے کہ اپنے تقوی اور زہد پرتاز نہ کرنا چاہیئے اور اسکی بناء پر دوسروں کو نظر کی کسی کو کیا خبر حاصل ہے ہے کہ اپنے تقوی اور زہد پرتاز نہ کرنا چاہیئے اور اسکی بناء پر دوسروں کو نظر تحقیر سے نہ د کھنا چاہیئے اور عقاید حقد اجمال کے درجہ میں تو فطری ہی جیں اور ہر شخص میں ہوتے ہیں اگر کسی عارض سے فحل نہ ہوگئے ہوں۔

حضرت کی صاف گوئی

(ملفوظ ۳۸۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مداراس طریق میں مناسبت پر ب نفع بدون مناسبت کے نہیں ہوسکتا ای واسطے جس ہے مناسبت نہیں ہوتی میں صاف کہد میتا ہول کہ تم کو یہاں پر نفع نہ ہوگا کہی دوسری جگہ جا کر تعلق پیدا کر لواورا گرتم ایک جگہ کا پیتہ لوچھو کے میں بتلا دونگا پر تعلق خاص کے شرائط ہیں باتی خدمت ہے کہی کی بھی انکار نہیں کو کسی سلسلہ کا ہو چنانچہ حالی شاہ وارث علی کے ایک مرید یہاں پر آئے جھے ہے کہا کہ حضرت نے بعنی حاجی صاحب نے فرمایا کہ وہاں جا کرمشنوی پڑھو سنو میں نے کہا کہ آج کل مشنوی ہورہی ہے من لیا کرو گر ایک ضروری بات من لوکہ ہم لوگ حاجی صاحب کے معتقد نہیں ہے اپنے مسلک اور طریق کو پہند نہیں ضروری بات من لوکہ ہم لوگ حاجی صاحب کے معتقد نہیں ہے اپنے مسلک اور طریق کو پہند نہیں کر تے بھی بھی ہماری مجلس میں انکی شکایت بھی ہوتی ہے مکن ہے کہتم کو برا معلوم ہوا بھی اطلاع کر ویتا ہوں کہا کہ آپ جا نیں وہ جانیں مجھاس سے کیا غرض میں تو دونوں کو اپنا ہوا اور بررگ سکھتا ہوں جنانچہوہ محتقد اسے کیا غرض میں تو دونوں کو اپنا ہوا اور بررگ سکھتا ہوں جنانچہوہ محتقد معلوم کی طرح بھن گئے سکے دونے بورے جا دیں جھدار تھے خدا معلوم کی طرح بھن گئے ایک روز بدون اطلاع کئے ہوئے چلد کے یہ بے ڈھنگا بن پر کے فیض کا اگر تھا۔

ایک روز بدون اطلاع کئے ہوئے چلد کے یہ بوری جھدار تھے خدا معلوم کی طرح کھن گئے اور کرنے کی کھورا کی کھورا کے فیص کا اگر تھا۔

دن میں کئی بارلباس بدلنا

(ملفوظ ۳۸ ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ ایک انگریزی تعلیم یافتہ صاحب یہاں پرآئے تھے چندروز مقیم رہ کرواپس ہو گئے حالت ریتھی وہ صبح سے شام تک کئی کی لباس بدلتے تھے وطن پہنچ کریا دنہیں کس مضمون کا خط لکھا میں نے اسکا جواب دیا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ آپ یہاں پر قیام میں اس شعر کے مصداق تھے۔

مجے در کسوت لیلے فروشد کے در صورت مجنول بر آمد،

(مجمعی کیلی کے لباس میں آئے مجمعی مجنوں کی صورت میں ظاہر ہوئے۔۱۲) پھر خطآ یا لکھا کہ واقعی بیر میری حرکت قابل نفرین تھی اب میں نے اس طرز سے تو بہ کرلی ہے۔

حضرت شاه عبدالعزيز اورشاه اسمعيل شهبيد

(ملفوظ ۳۸۵) ایک صاحب کافیض عام تھا گرتام نہ تھا وار معلیت معالی کی دجہ سے معالی کی وجہ سے معارت موالا ناشہید شاہ عبدالعزیز صاحب کافیض عام تھا گرتام نہ تھا وار معلیت سوزی کی وجہ سے معزبت موالا ناشہید صاحب کافیض عام نہ تھا گرتام تھا۔ تقویہ الایمان کا طرز اسکا شاہد ہے کو حضرت شہید کا تقویت الایمان کو ایک وم شائع کر نیکا ارادہ نہ تھا ہجھتے تھے کہ بدفہم لوگ اس سے متوحش ہو نگے گر جہاد کا سفر چیش آگیا جسکا انجام معلوم نہ تھا احتمال تھا کہ اگر شہادت ہوگئی تو اسکی اثنا عت رہ جائے گی۔ معلمت عامہ پراس خیال کا غلبہ ہوا اور تھیل اشاعنہ کا وائی ہوا اور اعمل بات تو یہ ہے کہ اگر مصالی کی رعایت بھی ہوتی تب بھی ہوتی تنہ بھی ہوتی کا فیا نہ ہوا اور تھیل اشاعنہ کا وائی ہوا اور اعمل بات تو یہ ہے کہ اگر مصالی کی رعایت بھی ہوتی تب بھی ہوتی تا کہ کی نیش کا فرق ہوا ہوئی مصلحت کے سلسلہ بھی ایک مصاحب کے جواب بھی فرمایا کہ مصالی کا مسوال بھی یا فہری کی خود تک کی حالت بھی ہوتا ہے گر آ جکل بعض و فعد اس فقیری اور ورویش کے وقعو تک سے جعض منا ہود تی کی حالت بھی ہوتا ہے گر آ جکل بعض و فعد اس فقیری اور ورویش کے وقعو تک سے جعض منا ہود تی کی خود تک کے حالت بھی ہوجاتے ہیں انتواس طرزیت کی حقیت کی خبر ہی نہیں یہ بری جنت بات ہے۔

تفيير إورتضوف سے حضرت کی مناسبت

(ملفوظ ۱۳۸۱) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فربایا کہ ندیم ٹی تواسع کو بہتد کرتا ہوں تہ کبر کواس لئے واحب بسند مدمة ربک طبحدث کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جھٹرت حاجی صاحب رحمته اللّٰہ علیہ نے بشارت دی تھی کہ بچھ کو چیزوں سے اللہ تعالی منا سبت عطا فرمائیگا تفسیر اور تفسوف اب خیال ہوتا ہے کہ حدیث اور فقد کے لئے بھی اگر دعا کرائیتا نواس میں معتقہ بہ مناسبت ہوجاتی اب یہ جو بچھ ہے یہ سب حضرت ہی کی دعا وَں کی برکت ہے۔

بزرگول کے بہال مواخذہ سے بیخے کی آسان صورت،

(ملفوظ ۱۳۸۷) ایک صاحب کی خلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کے بعض ٹوگ جو یہاں اجازت کیکرآتے ہیں اس اجازت کوائے ناماصد مزعومہ کے حصول کا دہدہ تجھتے ہیں ہیں ازارکا بیعلاج کیا ہے کہ آئے کے فیل ہی صاف لکھ دیتا ہوں کہ یہاں آکرند مخاطبت کروند مکا تبت نہ کسی فائدہ کا قصد صرف خالی الذہن ہوکرآزاوی کے ساتھ ہیٹھے رہو با تمی سنواورا پی حالت پر منطبق کروخواہ فائدہ ہو یا نہ ہوتو آ جا دُلوگ ان شرطوں سے برا مانتے ہیں کہ پھر فائدہ ہی کیا ہوا میں کہتا ہوں کہ پیطریق کامعلوم ہوجاتا کیا تھوڑ انفع ہے مل کر کے تو دیکھیں مولا تا فر ماتے ہیں۔

چند کوئی خواجہ نظم و نثر فاش، چند روزے امتحان کن گنگ باش میا نظم نثر کب تک کہتے رہو گے چندروز کے لئے بطورامتحان کے خاموش ہو جاؤ۔

ای طرح بعضاوگ میر مواخذ دن سے برامانے ہیں حالا نکہ مواخذ ہائی لئے ہوتا

ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو یہاں آ و ہے کچھ لیکے جاوے چاہا یک ہی علم ہوگرلوگ اسکواخلاق

سے خلاف ہوسے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشاکخ اور علماء کے ان عرفی اخلاق ہی نے عوام کے
اخلاق کو خراب اور برباد کیا ہے ایک محفق نے میرے مواخذوں کے متعلق کہا تھا کہ محر تکمیر کے
سوالوں کا جواب تو آسان گرا سکے سوالوں کا جواب مشکل ہے میں نے سکر کہا کہ بالکل تھیک ہے
گراس کا منشا میراکوئی فعل نہیں بلکہ تمہار افعل ہے وہ یہ کہ وہاں تو تم تج بولو گے بااگر معلوم نہ ہوگا تو
لااوری (مجھے معلوم نہیں) کہد و گے یہ بھی تج ہوگا غرض جو بات دل میں رہی ہوگی اور جی ہوگی وہ
کہد و گے اور بچ بولو گے اور یہاں پر ان تی تی ہے کہ م انکالنا چاہے ہوا ور چاتی نہیں اس لئے آپ بی
جواب مشکل ہوجا تا ہے تو تم نے ایک آسان چیز کو خود ہی مشکل برنایا اب لیجئے آسانی کی صورت بھی
ہتلا تا ہوں دہ یہ کہ بچ ہولے کا قصد کر ایس تو بہت سوالوں کی نوبت ہی ندا تی ہی ۔

بزرگوں كااستغناءا درسلطان شمس الدين النمش كا واقعه

(ملفوظ ۲۸۸) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آجکل ہے بھی درویش کے لوازم سے مجھا جاتا ہے کہ ہر بات کی ہرداشت کرے اور ہر مخف کی کرے تمر اصلاح تو اس صورت سے ہوئیس سکتی البتہ ہرداشت کی ایک صورت ہے کہ دل میں ہے اس بات کو نکال دوں کہ اصلاح نہ کرونگا پھر مجھ پرکوئی اثر نہ ہوگا تغیر تو اصلاح کی بوجہ ہے ہوتا ہے میں نے ایک باراسکا بھی قصد کرلیا تھا مگرا حباب ہے جو مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح ہی جا ہے ہیں تو صاحب اصلاح تو ای طرح ہوسکتی ہے بہانی تو اسکامصداتی بنگر آنا جا ہے فرماتے ہیں۔

یا سمن یا بیابا تان دوئی بیا بنا سمن خانه برانداز کیل یا سمش بر چبره نیل عاشقی بیا فره شو جاسه تقوی به نیل، (یا توباهی والوں سے درئی زیرو بیا گھر ایسا بناؤجس میں باتنی آسکے اور یا تو اسپیزاندر ماشقی کی حالت پیدانہ کرویااس ظاہری تفوی کے جامہ کودریا میں دھوڈ انو ۱۱۔)

اس برداشت اورخوش اخلاتی متعارفہ کی بدولت یہاں تک نوبت پہنچ می جومشاہدہ ہے۔ ایک پیر صاحب یہاں پرآئے بھے سے ایک بڑے مخص کے متعلق کہا کہتم سفارش کردو کہ وہ جھکوریاست سے چھ ہزار رہ پیقرض دلوادیں بیسٹر ہاگیا۔ بیس نے بوچھا کہ بیا تناقرض کس طرح ہوا۔ بہت مادگ ہے کہ کئے کہ مرید کھا گئے۔ لنگر جاری رہا، آ کر مہینوں پڑے رہا اور پچھ دے کربھی نہیں گئے میں نے بوچھا کہ پریقر اور پچھ دے کربھی نہیں گئے میں نے بوچھا کہ پھریے رفق جواس وقت لے رہے ہو کہا نے اداکرہ گر کہا کہ مریدول سے آمدنی ہوگی اس سے اداکر دونگاد کھئے یہا تنک تو نوبت آگئ مگر مریدان کے پھر بھی معتقد تھے ۔ آمدنی ہوگی اس سے اداکر دونگاد کھئے یہا تنگ تو نوبت آگئ مگر مریدان کے پھر بھی افتیار کر نیکو ۔ بیسب پچھا فلاق متعارفہ کی بدولت پریٹانی ہوئی میں ایسے اخلاق تیا مت تک بھی افتیار کر نیکو تیار نہیں اور امیروں سے مانگنا تو انجھی خاصی دوکا نداری ہے اسکور دوئی سے کیا تعلق درویشو گئی تو شان بی جدا ہوتی ہے کہ طاف اصول خود دینے سے بھی نہیں لیتے معترت خوش پاک سے شہر بخرکا بچھ دھے خانقاہ کے لئے حضرت خوش پاک سے شہر بخرکا بچھ دھے خانقاہ کے لئے حضرت خوش پاک سے شہر بخرکا بچھ دھے خانقاہ کے لئے حضرت کو بیش کردوں آ بے نے جواب میں لکھ بھیجا۔

چوں چتر سنجری رخ بختم ساہ ہاو، ورول اگر بود ہوں ملک سنجرم زائلہ کہ یافتم خیراز ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جونمی خرم (ملک شجر کا جھنڈا سیاہ تھا اور شاہ سنجر سنے ملک نیجر کا جو حصہ حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کا

( ملک جرکا مجتندا سیاہ تھا اور شاہ جرنے ملک جرکا بوحصہ مطفرت کی حدمت میں جیل فرنے کا ارا دہ کیا تفاادی حصہ کا نام ملک ئیروز تھا۔ اب ترجمہ ملاحظہ ہوفر مائے ہوئی کہ ملک نجر کے جھنڈ ہے کی طرح میر انھیں بھی سیاہ ہو۔ اگر ملک نجر کے کسی حصہ کی ہوئی میر ہے دل میں آوے۔ اور ٹن نے تو جب سے ملک نیم شب ( لیعنی را تو ں کو عبادت کرنے ) خبر پائی ہے میں ملک نیمروز کو ایک جو کے بدلہ میں بھی خریدنے کو تیار نہیں :۔ )

ای طرح حفرت قطب الدین بختیار کا گی نے جیب بات فر مائی تھی مشمل الدین اہم سے چند دیبات کا فر مال لکھ کران کی خدمت میں جھیج ویا کہ بیآ کی خانقاہ والول کے اخراجات کے لئے تجویز کردیا گیا ہے اسکے جواب میں ارشاد فر مایا کہ افسوس ہم کوتو تم سے محبت اور ہم سمجھتے ہے کہ کم کوہم سے محبت ہوتی تو تم ہمارے لئے ایسی چیز تجویز نہ کرتے محبت ہوتی تو تم ہمارے لئے ایسی چیز تجویز نہ کرتے برضا ای مہذوش ہے یعنی دیا خبر میڈو درولیش ہے محمراس وقت کے سلاطین کی حالت سفتے قطب مداس کا ایک ایسی جن قطب مداس کا ایک میں میں تمن شرطیس میں ایک میں میں تمن شرطیس میں ایک میں شرطیس میں تمن شرطیس میں تمن شرطیس

یائی جا ئیں ایک تو یہ کہ بھی کسی غیرمحرم برنظر ندگی ہوا در ایک عصر کی نماز کے قبل کی مستحب جار کعتیں اسکی نانسنہ ہوئی ہوں تیسری شرط یا زہیں رہی اس وقت جناز و پر بڑے بڑے علاء اور مشائخ عظام کا جُمع تقا خادم نے اس وصیت کا اعلان کیا کسی نے آ مے بڑھ کرنماز جنازہ پڑھانیکا اراوہ نہ کیا بالاخر الطان عمر الدين في كهاكم آج حضرت قطب الدين صاحب في مجه كورسوا كيا الحمد الله الله تعالى نے بحد کو بدولت نصیب کی ہے اور نماز پڑھائی بداس وقت کے سلاطین کی حالت تھی پھر فرمایا کدان بزرگوں کے ذکر کے وقت میری حالت قابو میں نہیں رہتی مجھ کوتو ان حضرات کیساتھ عشق کا درجہ ہے اورزیادہ عشق کی بناء یہ ہے کہ ماوجودغلبہ محبت کے حدود شرغیہ کاحق ادا کرتے ہتھے۔

بلانیت کے بھی تواب ملتاہے

(ملفوظ ٣٨٩) ايك سلسله كفتلويين فرمايا كدهد بثول مصعلوم بوتاب كديلاقصداورنيت كيمى أواب ملما بالمعمال الاعتمال بالنيات . جوآيا بي بيا عمال نيت بي يعني اعمال كاثواب تونيت بی یرموقوف ہے محرغیرا عمال کا تواب بدون نیت کے بھی مل جاتا ہے جیسے مدیث میں ہے کہ کوئی باغ نگائے یا تھیتی کرے اور اس سے بدون اس فخص کے قصد کے کوئی آ دمی یا مہیمہ ( جانور ) انتفاع ھامل کرے اور اسکو خبر نہ ہوائیر بھی تو اب ماتا ہے۔

آ توالزكوة ہے مالدار نیننے براستدلال فاسد

( المؤلا ٩٠٠) ايك صاحب نے عرض كيا كه حضرت ايك صاحب نے مجھ سے كہا جہال قرآن ميں اقیمو االصادة کا تھم ہے واتو االزکوۃ بھی توہے جس ہے بیٹا بت ہوتا ہے کہ مالدار بنواورز کوۃ دوفر مایا کہ ہے ہودگی ہے اسکے معنی نوبیہ ہیں کداگر مال ہوتو زکوۃ دواوراسکی توالی مثال ہوگی کہ کوئی کہنے گے کہ اتبہو الصلو ۃ کا حکم ہے اور وجوب صلوۃ کے لئے بلوغ شرط ہے تو ای سے ثابت کرنے لگے كهجلد يحلد بالغ موجانا عاين أكرنه بواتوعدم ادائ فريضه كي وجهت كنهكار موكاب

ترتی کی حقیقیت

( ملفوظ ۱۹۹۱) ایک مساحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں تو ایک مرتبہ لکھنو میں بیان کے اندر کہا تھا کہ اس میں بڑے بڑے ہرسٹراور وکلاجمع بتھے کہ ہرتر فی کوتو آ ہے بھی محمود نہیں کہ کتے جيبيرورم كى ترقى باسكا طبيب اور داكثر سے كيول علاج كراتے ہو حالا مكه بجھ ترقى ہى ہوكى تنزل تونہیں ہواتو جودرجہ آپ کے یہاں ورم (بالواد) کا ہے دی درجہ ہمارے یہاں بعض حالات میں درم بالدال کا ہےاس وفتٹ او کول کوئر قی کی حقیقت معلوم ہوئی بات یہ ہے کہان لو کول کو نہ تو علم

وین ہےاور نہ الل علم کی صحبت اکبرالیآ باوی نے صحبت کے باب میں خوب کہا ہے۔

انہوں نے دین کہ سیکھا ہے اکر شخص کے بھور اسے بھائی کے چکر میں کر سیصانب کے فتر میں کورت سے پھر فرمایا کہ لوگ کسی ترقی یا فقہ کے اسباب طاہرہ کرد کھے کر کہتے ہیں کہ فلال نے اس صورت سے ترقی کی حالا نکہ یہاں علاوہ اسباب کے ایک دوسری چیز اور ہے اور وہ ہے اصل علت ترقی کی اسکو نہیں دیکھتے اور وہ مشیت جی ہے در نہ اسکی کیا وجہ کہ ایک شخص نے مال تجارت لا کرالمار پول میں لگا کراعلان کردیا۔ بیتو اسکا افتیاری فعل تھا مگر آ کے فریداروں کی رغبت بیتو اسکے افتیار میں نہیں محض مشیت پر ہے چنا نچے دووو کا نمیں پاس پاس ہوتی ہیں ایک پرخریدار آئے ہیں ایک پرنہیں آئے تو یہ کس کے قصفہ میں ہے جن اسباب سے ایک نے ترقی کی ہے امتحانا دوسرے کود کھی کر کووہ بھی ایک بی بی ترقی کی ہے امتحانا دوسرے کود کھی کر کووہ بھی ایس بی بی ترقی کی ہے امتحانا دوسرے کود کھی کر کووہ بھی ایس بی بی ترقی کرسکتا ہے یانہیں ۔

۲۷محرم الحرام ۱۳۵۱ه مجلس بعدنما زظهر کیوم پنجشنبه

( لمفوظ ۳۹۱) ایک سلسله گفتگو میں ساع کا ذکر فر ماتے ہوئے فر مایا کہ اصلٰ میں بیشل و واکے معالجہ ہے بعض عالات کا اب لوگوں نے دال روٹی بنالیا بلکہ بعض جگہ تو اور آلہ ہو کمیافتق و فجو رکا میں تو کہا کرنا ہوں کہ پہلے جو اہل ساع تھے وہ اہل ساتھے اب تو اہل ارض ہیں جن پر یہ صادق آتا ہے۔ کو لیکٹ انجلکہ الکی آلا درض کو آتا ہے کھو اہم

ہند میں اسلام صوفیہ اور تاجروں کے ذریعہ پھیلا ہے

(ملفوظ ۳۹۳) ایک صاحب سے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آیک انگر برمصنف نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اسلام تا جروں اور صوفیو نکے ذریعہ سے پھیلا ہے برورشمشیر نہیں پھیلا حضرات صوفیہ کی طرز زندگی کود کچہ کراور تا جروں کی تبلیغ کوسکرلوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔

٣٤ يمحرم الحرام اهساه ينكس بعدنماز جمعه

مولوی احدرضا خال صاحب اور چند برعتی حضرات کا واقعه

(ملفوظ ۳۹۳) ایک سلسله گفتگویس فرمایا که ایک بی بی نے عجیب خواب دیکھا دہ یہ کہ ایک مولوی خاں صاحب مبتدع کوخواب میں دیکھا ان بی بی ہے دریافت کیا کہ اس کی (یعنی میری) مجلس میں کبھی میرا بھی ذکرآیا ہے بی بی نے کہا ہمارے سامنے تو آیانہیں خان صاحب ہو لے کبھی ذکر تو کرنا دیکھنا کیا کہے گا بھرخود بی کہا ہیں بنلا وَل کیا کہے گاہ کہے گا کہ بڑا ہی کیا تھا میں نے کہا کہ واقعی

سچاخواب ہے میں نے اس سے زیادہ کچھ کہائی نہیں ( بعنی شدید کلمات نہیں کہے گواس نے ساری عمر مجھ کو گالیاں دیں۔ایک اورمولوی صاحب بدعتی کا ذکر کر فرمایا کہ وہ اٹا وہ میں ملے مجھے کہتے ہے آگرتم ایک کام کرنے لگوتو تمام ہندوستان کومیں تمہارا غلام بنا دوں بیمبری ذرمہ داری ہے وہ کام یے ہولد میں قیام کرنے لگو میں کہا اگر کسی کونلام بنانا ہی مقصود نہو کہنے لگے کہ بس بہی تو افسوس ی بات ہے آپ لوگ مصالح کو بھتے ہی نہیں میں کہتا ہوں کہ مصالح تو ہمارے یہاں خوب ہیے جاتے ہیں تا کہ سالن مزہ دار ہواوروہ یہ بھی کہتے تھے کہتم کواپنی قوت کی خبرنہیں کہلوگوں پر کتنا اثر ہے بس ذراسا مجاب ہے اگروہ اٹھ جائے تو پھرتم کومعلوم ہو کہ لوگوں کے قلب پر تہارا کتنا اثر ہے بھر مزاھاً فرمایا کہ بیقوت تو ایسی ہوئی جیسے مشہور ہے کہ بھڑ بیئے کواپنی قوت کی خبر نہیں اس سلسلہ میں ای پہلے خان صاحب کا ذکر فر مایا ایک مرتبہ انٹیشن ہریلی پر ان خان صاحب سے مواجہہ ہو گیا معلوم نہیں ان کو کمیا دھو کہ ہواانہوں نے مجھ کو دور ہے سلام کیا اتفاق سے میں نے ویکھا بھی نہیں اس لئے جواب بھی نہیں دیا پھران کوئسی ہے معلوم ہوا کہ بیاتو اشرف علی ہے اس قدر عصد آیا کہ بلیث فارم چھوڑ کر با ہرگاڑی میں جا بیٹھے پھرشہر میں اس سلام کی شہرت ہوگئی اب عوام کا کون انتظام کرے اس طرف کے لوگوں نے کہا کہ آج توالیسے مرعوب ہوئے کہ جھک کرسلام بھی کرلیاان کے معتقدین نے جواب دیا کہ پہچانا نہ تھا لوگوں نے کہا کہ جی ہاں ایسے دودھ پیتے بچے بیچے بانا نہ تھا غرض احچعا خاصا تماشه ہوگیا ای سلسله میں ایک اورقصہ بیان فرمایا بریلی میں بدعتیوں کا ایک جلسہ ہوااس میں ایک صاحب نے ایاک نعبدوایاک ستعین کی تغییر بیان کی قیامت کے روز بیشی کے و فتت خدا اور رسول دونوں مجتمع ہوں گے تو ہم اس وقت خدا کی طرف منہ کر کے کہیں گے۔اب اک نعبد اور حضور صلى الله عليه وسلم كى طرف منه كركيس هجه و ايساك نستعين . اس يربزى تنحسین ہوئی کہ واہ واہ کیا نکتہ ہے کیوں صاحب ہیجی کوئی نکتہ ہوا۔ رنگون میں ایک ہندوستانی بدعتی مولوی تجرہ میں بزر کوں کے نام کے ساتھ صلے اللہ علی نبینا دعلیہ وسلم چھیوا یا ہے اور کہتا ہے کہ تبعا کہنا جائز ہے جواب میں فر مایا کہ کیا مفسدہ کے وقت بھی جائز ہے دوسر کے فظی تبعیت زیادہ موثر ہوگی یا منوی تبعیت ظاہر ہے کہ اس مخص کواصل مقصود تو بزرگان شجرہ پر صلوۃ بھیجنا ہے خود حضورا قدس مَالِنَّهُ كَانَام حَيْنَهُ جُوازَ كَى لِيَّةِ مِعَا بِرُهَاياً كَيابٍ \_\_

خال صاحب بریلوی کے ایک معتقد کا بیان

( لمفوظ ۴۹۵) أيك سلسلة تفتنگو ميں فر مايا كه كلكته ميں ايك فمخص ان جى خال صاحب مذكور كامتعقد

ہے میری کتابیں بہت ویکھا ہے ایک صاحب بھے ہے کہتے تھے کہ وہ مخص کہتا تھا کہ یہ کون کہتا ہے کہ اشرف علی دیو بندی ہے وہ تو ہماری جماعت کا آدمی ہے اورا سکے ثبوت میں پہنے میری کتابوں کے مضمون بیان کئے اور معتقدانہ یہ کہتا تھا کہ ایک مسئلہ اختیاری اور غیر اختیاری کا اوراس کے احکام اور آٹار کا تو صدیوں ہے گم تھا۔ اس کو ایسا ظاہر کیا کہ کسی نے نہیں کیا اور ریہ بھی کہا کہ بھلا دیو بندوا لے کہیں ایس با تمیں اور ایسے مضامین لکھ سکتے ہیں ۔ لا حول و لا قوۃ الا باللّٰہ صفائی اور زیبنت میں فرق

(ملفوظ ۳۹۲) آیک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نفاست وصفائی میں اور تز کین میں کیا فرق ہے فرمایا کہ صفائی توبہ ہے کہ کیل کچیل نہ ہو جا ہے کپڑا گھٹیا اور پیٹا ہی سمی مگر ہوصاف اور تز کین میں یہ ہوتا ہے کہ کپڑا تیمتی ہوخوبصورت ہو وضع قطع بھی درست ہوغرضیکہ نفاست اور تز کین میں زمین آسان کا فرق ہے سوصفائی تو ہر حال میں محمود ہے اور تز کین بعض حالات میں مذموم بھی ہے۔ اس درجہ مذمومہ کی نسبت کہا گیا ہے۔

عاقبت سازد ترااز دین بری ایں تن آرائی وایں تن پروری (بیتن بردری اور بناؤسنگار آخر کار تجھ کو دین ہے بالکل خالی کردےگا۔) تہجد کے لئے آئکھ نہ کھلنے کا علاج

(ملفوظ ١٩٤٧) ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ ہم خص کیلئے جدا علاج ہے کسی کو کم کھانا مفید ہے اور کسی کو بالکل نہ کھانا اور کسی کو خوب کھانا جس کو ضعف بڑھ جانے کا اندیشہ ہوا یک شخص شخے جہ تھا ان کی تہد کی نماز کے لئے آنکھ نہ کھتی تھی انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ جس روز ایسا ہوتا ہے جس کو روز ہ رکھ لیتا ہوں گر اس ہے بھی مجھ نہ ہوا میں نے کہا کہ بیتو تمہارے لئے اور زیادہ کسل کا سبب ہوگا۔ اس لئے کہ جب روزہ سے رہو گے خوب تن سکے کھاؤ گے۔ تن کے بیو گونو فشہ ہوکراور کسل کا سبب ہوگا۔ اس لئے کہ جب روزہ سے رہو گے خوب تن سکے کھاؤ گے۔ تن کے بیو گونو فشہ ہوکراور کسل بڑھیگا۔ کہا کہ ہوا تو ایسا ہی میں نے کہا کہ بیتہ بیر کرد کہ عصر سے قبل کھانا کھاؤ اور ذرا کم کھاؤ اور مغرب سے پہلے پانی جس قدر بیاس ہو پی لوچھ رنہ ہو بید تد بیر کا میاب ہوگی۔ انسان کی خوا ہش

(ملفوظ ۳۹۸) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که انسان بھی عجیب چیز ہے۔ اس کوایک حالت پر چین نہیں جا ہتا ہیہ ہے کہ جومیر اجی جا ہے وہ ہوتا رہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں با د جود یکہ ہر بات اس کے خیال کے موافق نہیں ہوتی پھر جو پچھ کرتا ہے خیال ہی کے تا بع ہوکر کرتا ہے اور تمام عالم ای خیال پر چل رہا ہے۔ اتنی بڑی مؤثر چیز اور نظر تک نہیں آتی۔ جیسے گھڑی کی بال کمانی کہ بالکل باریک گرتمام پرزوں کو نچار کھا ہے مولا نا فرماتے ہیں۔

نیست وش باشد خیال اندرجهان تو جهانے بر خیالے بین روال کہ خیال آسا و باغ وراغ می خیال میغ و ماغ و تی ولاغ ساع میں اختااف

(ملفوظ ۳۹۹) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ساع کے متعلق خود علائے ظاہر میں اختلاف ہے۔ چنانچہ محدثین اور فقہا میں اختلاف ہے محدثین اس مسئلہ میں کسی قدر اقرب الی الصوفیہ ہیں۔

آج کل کےصوفیوں کاوجد

(ملفوظ ۴۰۰) ایک سلسله گفتگویم فرمایا که پہلے بزرگوں پرکسی شیخ کا خط پڑھ کروجد کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ آن کل جوصوفی ہیں ان ہیں اکثر کوڈھونگ کی وجہ سے وجد ہوتا ہے۔ تن تن بن بن سے دجد ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نقال ہیں۔ نفسانیت سے پر ہیں۔ بکثرت ہوا پرست امر د پرست زن برست ہیں الل باطل ہیں۔ خدا سے غافل ہیں۔ دنیا والوں سے بھی زیادہ اپنے انحراض میں بیدار ہیں۔ رات دن ان بی تد ابیر میں سکے رہتے ہیں۔ جس سے شوکت ہیبت عظمت ظاہر ہو۔ جوحاصل ہے حیامات

آواز میں غضب کی خاصیت ہے

( المفوظ ۱۰ من ) ایک سلسله گفتگویی فر ما یا که آواز بھی غضب کی چیز ہے۔ آفت کی چیز ہے۔ اس وجہ ہے شریعت نے بعض اصوات ہے منع کیا ہے اور اس راز کو فقہا نے سمجھا ہے۔ بیا یک قسم کی آگ ہے تو کیا آگ میں کو د نے کی شریعت اجازت دے سکتی ہے۔ ساع آگ ہے جس کو اظمینان ہو کہ چین نہ جلوں گااس کو بشرائط جائز ہے اور جس کو بیاطمینان نہ ہواس کو کسی طرح جائز نہیں بیآ واز بڑی آفت کی چیز ہے۔ اس میں غضب کی خاصیت ہے۔ سنا ہے کہ دبیک ایک راگنی ہے اس کے گائے احت کی چیز ہے۔ اس میں غضب کی خاصیت ہے۔ سنا ہے کہ دبیک ایک راگنی ہے اس کے گائے ہے آگ لگ جاتی ہے۔ جراغ میں تیل بتی درست کر کے رکھواور گاؤ چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ معتق کی نظر اور سنت رسول کی تحقیق

( ملفوظ ۲۰۰۲) ایک سلسلہ گفتگومیں فر مایا کہ محقق چونکہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس کی نظر دسیع ہوتی ہے۔

اس لئے اس میں بجز ضروری مواقع کے تشد ذہیں رہتا۔ اکثر مواقع میں ڈھیلا ہوجاتا (بیائے معروف) ہے ڈھیلانہیں ہوتا (بیائے مجہول) جس سے چوٹ لگ جائے۔ قاضی ضیاءالدین سناى رحمته الله عليه مصنف الاحتساب الاحتساب كاايك واقعد سناب وه واقعه حضرت سلطان نظام الدين صاحب كے ساتھ ہوا ہے وہ ہير كہ قاضى ضياء الدين صاحب سلطان جى كوسائ ہے منع فرماتے تھے ایک ہارسلطان جی نے غلبہ حال میں قاضی صاحب کی حاضری کے وقت قوال کو اشارہ کیا ساع شروع ہوگیا۔ سلطان جی کھڑے ہوگئے قاضی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر بھلادیا۔ سلطان ہی سہ بارہ کھڑے ہوئے ۔ قائنی صاحب بھر بضلانا جائے تھے مگر خود ہی ہاتھ باندہ کر ا دب سے کھڑے ہوئے جب وہ حالت فرد ہوئی ۔ قاضی صاحب نے فرمایا بھرآ کرا حتساب کروں گا۔ بعضوں نے قاضی صاحب ہے اس کاراز یو چھافر ما پاریہ جب اول بار کھڑے ہوئے ۔ ان کی روح نے آ ان دنیا تک عروج کیا۔ میں نے وہاں ہے واپس لا کر بٹھلا دیا۔ دوسری بارتحت العرش تک پہنچے میں نے وہاں ہے بھی اوٹالایا۔ تیسری بارفوق العرش پر پہنچے میں نے جاتا جا باتو ملائكہ جلال نے روک دیا کہ یہاں صرف نظام الدین کے قدم جائے جیں۔ تم نہیں جا سکتے۔ دہاں انوار جلال و کیچے کر میں ہاتھ یا ندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان برغتی کے سامنے تھوڑا ہی کھڑا ہوا دیکھئے شر بعت الیک اہتمام کی چیز ہے اور بعض نے اس میں اتنا نلوکیا ہے کہ حضوعات کے سے تعل سے ثابت کر کے سنت کے درجہ تک ﷺ نیا دیا ہے۔ سوخوب مجھولو اس ہے۔ سنیت پراستدلال محص باطل ہے کیونکہ زیادہ ہے زیاوہ رہے کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے کان میں کوئی شعر بڑا گیا ہو یاا حیاناً بسبیل ندرت (تمہمی اتفاتی طور ہر ) س لیا ہوسومحض اس ہے سنیت کا ثبوت نہیں ہوسکتا ۔ میرااس استدلال کی حقیقت میں ایک وعظ ہے الغالب للطالب اس میں پیضمون نہا یت میسوط ہے،جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا ہرفعل سنت نہیں بلکہ سنت وہی ہے جوحضور کی عادت غالبہ ہو۔ نیز غالی صوفیہ بھی اس یا تے کوئیں کہہ سکتے کہ حضوراس مروح صورت کی اجازت فرماتے پس بئیت مروجہ کومنقول پر قیاس کرنااییاہے جیسے تہرحضور باندھتے تنے ۔اس برکوئی وعوتی کوقیاس کر لیےاور یہ کہے کہ دونوں میں ذرای ساتو فرق ہے۔ ایسے تغیرے کیا ہوتا ہے؟ بس یہی تو فرق ہے۔ دھوتی میں کہ ایک یا پیچھے ا ژس لیاجا تا ہے۔ اس کوتو فقہا ہی تجھ سکتے ہیں کہ کون فرق مؤثر ہے اور کون نہیں۔ علماء میں سلاطین کی سی سیاست ہوئی جائے (ملفوظ ۱۳۰۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که ملماء کی شان تو سیاست اصلاحی میں سلاطین کی ہی ہوتا

چاہے بعنی کوتا ہی پرمحاسہ بمعاقب ہوان کے ڈھیلے ہونے سے وام کی جرات بڑھ گئے۔ بلکہ مشاکخ کی بھی کہی تان ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہ خدمت اصلاح ان کے بھی تو سپر دہے مگر آج کل یہ کام کون کرے یہ تو خودا کی مصلحین کی نیت اچھی نہیں۔ کسبد نیا جب دنیا غالب ہے اللہ تعالی رحم کرے۔ بیعت سے قبل تعلیم کی نشر ط لگانے کی وجہ

(ملفوظ ۴۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آج کل لوگ بیعت کواس قدر صروری سجیحتے ہیں که اگر ان سے پو چھا جائے که آیا بیعت ہونا چاہتے ہو بدون تعلیم ۔ باتھلیم چاہتے ہو بدون بیعت کے تو کہیں گے کہ بیعت ہونا چاہتے ہیں اور بید خیال ایک غلطی پر بمنی ہے۔ جس کی اصلاح نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ بیعت ہونا چاہتے ہیں کہ بدول بیعت ہوئے تعلیم کا اثر نہ ہوگا اور نہ کو کی نفع ہوگا۔ ہیں ای جہل ہے نکا لنے کے لئے بیعت سے قبل تعلیم کی شرط لگا تا ہوں۔ تا کہ تقیدہ صحیح ہوجاوے اور جہل بین ایس نکا لنے کے لئے بیعت سے قبل تعلیم کی شرط لگا تا ہوں۔ تا کہ تقیدہ صحیح ہوجاوے اور جہل بین ایس کہ اگر جال میں اب بیمن گیا تو پھنس گیا۔ ور نہ نہ معلوم کل کو اس کا خیال بدل جائے بہتا ہیں کہ اگر جال میں اب بیمن گیا تو پھنس گیا۔ ور نہ نہ معلوم کل کو اس کا خیال بدل جائے بحم اللہ میں بیات نہیں کل کو تو کیا خیال بدل اوہ ابھی بدل لے ہمارا کیا ضررا گرسوم تبدجی جمال تعلیم پر ممل کرے ور نہ جہاں چاہے جائے۔ ایسے برفہوں کے ساتھ یہی برتا وضروری ہے۔

بربر ربین --۳\_صفر المظفر ۱۵۱ همجلس بعدنماز ظهریوم پنجشنبه حسن معاشرت کی اہمیت اور اصول کی یا بندی

( المفوظ ٥٠٠٥) ایک صاحب آسیب کا تعویز لینے کے لئے سفر کر کے آئے درخواست پر حفرت والا نے فر بایا کہ میں عامل نہیں ہوں۔ یہ عاملوں کا کام ہے دوسرے یہ کام تو خطے ہے بھی ہوسکتا تھا بلا وجہ آپ نے اتنا لمباسفر کیا اس لئے اگر میں تعویز دیتا بھی تو اب نددوں گا۔ تا کہ تم نا کامیاب ہو جا انجر تہماری روایت سے اور لوگوں کو بھی واقعہ معلوم ہوجائے بھر اس واقعہ کو جو جو سنیں گے سب کا رو بیداور وقت نیج جائے گا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو یہاں پر تو ایک ہجوم ہوجائے۔ اور بھر سوائے اس کے اور کو کہ تو ایس تدر نا واقف نہیں سوائے اس کے اور کو کی کام نہ ہو سکے۔ اور آپ سے تعجب ہے کیونکہ آپ تو اس تدر نا واقف نہیں جو ایسی فنفنول حرکت کی آخر خیریت کا تو خط پہلے ہے لکھا بی کرتے تھے۔ اس ہی میں یہ بھی معلوم کر لیا ہوتا اور جولوگ محبت کا دعوی کرتے ہیں۔ ان ہی سے یہ شکایت ہے دوسروں کی کیا شکایت کر لیا ہوتا اور جولوگ محبت کا دعوی کرتے ہیں۔ ان ہی سے یہ شکایت ہے دوسروں کی کیا شکایت اور ان تعلیمات میں میں کی کو اپنا تا بع نہیں بنا تا صرف یہ بارت ہے کہ اصول صحبے کا میں خور بھی غلام اور ان تعلیمات میں میں کی کو اپنا تا بع نہیں بنا تا صرف یہ بارت ہے کہ اصول صحبے کا میں خور بھی غلام اور ان تعلیمات میں میں کی کو اپنا تا بع نہیں بنا تا صرف یہ بارت ہے کہ اصول صحبے کا میں خور بھی غلام اور ان تعلیمات میں میں کی کو اپنا تا بع نہیں بنا تا صرف یہ بارت ہے کہ اس کی میں خور بھی غلام

ہوں اور دوسروں کو بھی اصول صححہ بی کا غلام بنانا چاہتا ہوں گر نوگوں کو اس سے وحشت ہوتی ہے چاہتے ہے ہیں کہ وہی پرانے روائ کا برناؤ ہمارے ساتھ بھی کیا جائے اور ہم بھی وہی برناؤ کریں جس کی عادت ہے۔ اور طبیعت خوگر ہے گریبال پروہ باتیں نہیں چلتیں مدتوں کے بعد تو باب تعلیم معاشرت کھلا ہے۔ اب بھر چاہتے ہیں کہ بند ہوجائے حسن معاشرت کو تو لوگوں نے دین کی فہرست سے نکال ہی دیا تھا۔ ہیں تو صرف بہ چاہتا ہوں کہ ہرکام اصول کے ماتحت ہواور ہے کہ کسی کے کسی سے اذبیت نہ بہنچ اور یہ حالت رہے۔

## بہشت آنچا کہ آزارے نباشد کے رایا کے کارے نباشد

(بہشت وہی جُلہ ہے جہاں کو کی تکلیف نہ ہواور (سب راحت ہے ہوں حتی کہ کسی کوکسی ہے کام بھی نہ ہو کہ دوسر ہے کی احتیاج بھی تکلیف کا باعث ہوتی ہے )

اوراس معاشرت کے خراب اور ہر باد ہونے کی وجہ ہے ایک سے دوسرے کو تخت افیت بہنچتی ہے اور با ہمی الفت پیدائبیں ہوتی میر ہے سار ہے انتظامی معمولات کا حاصل صرف بہی ہے کہ سی کو افیت نہ پہنچے نکلیف نہ ہوا گرکسی کو بیطرز پسندنہ ہووہ یہاں پر نہ آئے بلانے کون جاتا ہے۔ بقول غالب

اس کی فکر جاہے اور میں تو صاف کہتا ہوں تا کہ لوگوں کو دھو کہ نہ ہو کہ یہاں پر تو فقیری وقیری پچھ نبیں یہاں تو طالب علی ہے اور ہم کوای میں فخر ہے کہ طالب علموں میں ہمارا شار کیا جائے اور واقع میں بھی ہم فقیر کد ہرے ہیں۔ جب کھانے پینے میں خوب دل کھلا ہوا ہے فقیری کی تو شان ہوتی ہے کہ ایک بزرگ شب کوسا منے علوہ رکھ کرنفش سے کہتے تھے۔ دور کعت نمازنقل پڑھ لیے بھریہ حلوہ کھلا وُں گا پھر دورکعت کے بعدا بیا ہی وعدہ کرتے تھے۔ تمام شب ای طرح ختم ہوجاتی تھی اور حلوہ رکھا ہی رہتا تھا۔ ہارائنس تو تیرہویں صدی کا ہے ایک وفعہ بھی اگر وعدہ خلافی ہوجائے بھر فبضہ میں نہیں آسکتا۔ ہماری حالت پر نظر فر ماکر حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیہ فر ما یا کرتے ہتھے کہ نفس کوخوب کھلا ؤیلا واوراس سے خوب کام لو۔ غرض بیہاں کی حالت تو بالکل واضح ہے جس کا دل جا ہے تعلق رکھے۔ جس کا جا ہے نہ رکھے تھن او کوں کے معتقد بنانے کہ لئے ہم ہے تو بنانہیں جاتا۔ جیسا آج کل بکثرت یمی حالت ہور ہی ہے کہ تقوی اور زہرسب لوگول کے دکھلانے کے واسطے اختیار کیا جاتا ہے۔ اور زیادہ اہتمام ای کا کیا جاتا ہے کہ لوگ معتقد ہون گراس کا اہتمام علاوہ ندموم ہونے کے خودمو جب پریشانی تھی توہے کیونکہ عوام کے اعتقاد کی اور بنائمیں ہیں اور خواص کے اعتقاد کی اور نیز امراء کے اعتقاد اور غرباء کے اعتقاد کی اور اس حالت میں بتلائے سب کومعتقد بنانے کا کہاں تک اہتمام کرو گے اورا گر کیا بھی تو ساری عمراس خیق میں گزرے گی تو میں کہتا ہوں کہ کس جھکڑے میں پڑے اعتقاد کی بناؤں کے اختلاف پرایک واقعہ یا د آیا۔ ایک صحف د ہلی میں امراء میں ہے تھے ان کے اعتقاد کی بنیاد سنئے کیسی ضعیف تھی وہ یہ کہا لیک تخص نے مجھ کودویا تین روپہیویے جاہے میں نے اپنے قواعد کی بناء پر لینے ہے انکار کردیا۔ بس اس سے و ومعتقد ہو گئے پھریدت کے بعد ایک دنیاوی معاملہ میں انہوں نے مجھ ہے۔ خارش کرانی جا ہی۔ میں نے کسی عذر ہے انکار کر دیا۔ اس سے غیر معتقد ہو گئے اورا یسے امراء ہے ا<sup>کا ان</sup> بجارے نر یا ، پیرغنیمت میں ۔ ان کے اعتقاد کی بنیادا کٹرمحض تعلق مع اللہ بی ہوتی ہے اور ایسے غربا ، بلکہ دیباتی بے لکھے پڑھے تقی بھی ہوتے ہیں اورخوش فہم بھی۔ چنانچہوہ لوگ ایس سمجھ کی بات کرتے ہیں کہ ان امراء کے بھی خواب میں بھی نہ آئی ہو حضرت مولا ٹا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے یاس ایک گاؤں کا تخص آیا۔ حصرت اس وقت خادم ہے یا وَں د بوار ہے ہتھے۔ اس نے د کیھرکہا کہ مولوی جی بڑا جی خوش ہوتا ہوگا کہ ہم بھی ایسے ہیں۔ حضرت نے فر مایا کہ جی تو خوش ہوتا ہے مگر بڑا ہونے ک وجہ ہے نہیں بلکہ آ رام مینچیز کی وجہ ہے تو وہ گاؤں والا کیا کہتا ہے کہ مولوی جی تم کو یاؤں د بوانا جائزے۔اس فہم کا کیا ٹھ کانہ ہے کہال نظر پیچی ہے۔ آج کل تومشائخ کی بھی د قائق پرنظر نہیں۔

## علمی کاموں کے لئے خلوت در کار ہے

(ملفوظ ۲۰۱۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ میں مدت سے جا ہتا ہوں کداورسب کام بند کردوں اور مرف، خدمت تربیت ہی کا کام رکھوں گر میں اس وقت تک اس میں کامیاب نہ ہوسکا کیونکہ یہ ہم میں نہیں آیا کہ جو ضروری کام ہور ہے ہیں ان کو کیسے بند کروں اور یہ غیرممکن ہے کہ یہ سب کام بھی کرتا رہوں اور طالبین تربیت ہے مجلس بھی گرم رہے۔ مجمع میں مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ تنہائی اور کیسوئی میں کام کرسکتا ہوں۔ حتی کہ کام کرنے کے وقت کسی کا آبیشمنا میری گرانی کا سب ہوتا ہوت کے سات کہ کہ میں تو مجمع میں بیٹھ کرکام کر لیتا ہوں میں نے کہا کہ ہے۔ ایک و کیل صاحب مجھ سے کہنے گئے کہ میں تو مجمع میں بیٹھ کرکام کر لیتا ہوں میں نے کہا کہ دہ کام بی کیا ہے یہاں تو و ماغی کام ہے۔ و مال نہ تر تنیب مضامین ہے نہ قد قتی ، نہ تہذیب ، نہ رطب و یا بس کی تلخیص یہاں تد قتی کی حاجت تر تنیب کی حاجت تر طب و یا بس کی تلخیص یہاں تد قتی کی حاجت تر تنیب کی حاجت تہذیب کی حاجت رطب و یا بس کا فیصلہ غرضیکہ د ماغی کام ہے جو مجمع میں بیٹھ کرنہیں ہوسکتا۔

بعض معصیت وقالیہ کفر ہوتی ہے

محمہ یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ یہ بدعت اور کفر کی لڑائی نہیں ہے۔ بلکہ اسلام اور کفر کی لا ائی ہے۔ کفار بدعت سمجھ کرتھوڑ اہی مقابلہ کرر ہے ہیں وہ تو اسلامی شعار سمجھ کرمقابلہ کرر ہے میں۔ جاؤا نگامقا بلہ کروغرضیکہ تمام مسلمان متحد ہو کرلڑے فتح ہوئی توان چیز ول کو بچھنے کے لئے فہم اورعقل کی ضرورت ہے۔ صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہیں کرنا جائے۔ شعار اسلامی سمجھنے پرایک واقعه ما دآیا۔ کیراند میں زمانتجر کیک خلافت میں میری ایک مولوی صاحب سے گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ اور بات تو بعد میں ہوگی پہلے ترکول کی سلطنت کو اسلامی سلطنت تو ثابت کرد بھے تب د دسروں کونصرت کی ترغیب دیجئے گااور میں نے ان سے پو جھا کہ میہ بتلا بئے کہ مجموعہ کفراوراسلام کا کیا ہوگا کہا کہ گفر میں نے کہا کہ اب بیہ بتلاؤ کہ ترکول کی حکومت جواس وقت ہے وہ تخص ہے یا جمہوری کہا کہ جمہوری۔ میں نے کہا کہاس میں جو پارلیمنٹ ہےوہ کفار اورمسلمانوں سے مرکب ہے۔ یا خلاص مسلمانوں کی جماعت ہے کہا کہ مسلم اور کا فرمیں مشترک ہے۔ میں نے کہا کہ مجموعی کیا ہوا۔ پھر نصرت کیسی کیا غیر اسلامی سلطنت کی نصرت کراتے ہو۔ جبرت زوہ رہ گئے۔ کہنے کے کہ بیتو کچھاور ہی نکلا۔ سارابن بنایا قصر ہی منہدم ہوگیا۔ میں نے کہا کہ اگرآپ جواب نہ دے عكيس تواہے علماء اور ليڈرول ہے يو چير كرجواب دو۔ خاموش تھے پيچارے ميں نے كہا كہ جاؤجن کونخالف سجھتے ہواور فشک ملا کہتے ہو۔اس کا جواب بھی انہی کے باس ہے۔ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی انکی نصرت واجب ہے اس لئے کہ کفارتو اس کی اسلامی سلطنت ہی سمجھ کر مقابلہ کرر ہے ہیں اسلئے اس وفت ترکوں کی نصرت اسلام اورمسلمانوں کی نصرت ہے۔ اس پر بے حد خوش ہوئے اور وعائمين ديں۔ اور جمھ کوخوشي ميں کيجھ نفتد تمرانہ بھي ديا۔

حضرت شیخ الہند کا حضرت تھا نوی کے بارے میں ایک قول

( ملفوظ ۲۰۰۸) ایک سلسلہ "نقتگو میں فر مایا کہ بعض لوگوں نے ای زمانہ تحریک میں میری شکایت حضرت مولانا دیو بندی رحمتہ اللہ علیہ ہے کی کہ وہ اس تحریک میں شریک نہیں ۔حضرت مولانا نے فرمایا کہ جم کو اس پر بھی نخر ہے کہ ایسی جمت کا بھی جمیں میں ہے ہے کہ جس نے تمام ہندوستان بلکہ دنیا کی پرواہ نہ کی جو اس کی رائے میں حق ہے۔ اس پر استقلال سے قائم ہے۔ کسی دباؤیا اثر کو ذرہ برابرحق کے مقابلہ میں قبول نہ کیا۔ پھر تحریک فروہ و نے کے بعد کشرت ہے لوگول کے خطوط طلب معافی میں آئے۔ میں نے لکھ دیا کہ معافی کے متعلق تو عذر نہیں بقول غائب

سنینہ جبکہ کنارہ پہ آنگا غالب فعدا سے کیاستم ر بور تاخدا کہے

ہاتی دل ملنے کے متعلق وہ ہات ہے جس کوشنخ علیہ الرحمتہ فر ماتے ہیں۔

بها لے زجورت حکر خوں تنم بیک ساعت از دل بروں چو کنم (سال بھرتک تیرے مظالم سبہ کرجگرخون کروں تو ایک گھڑی میں ساری کلفت کودل سے کس طرح نکال دوں۔)

ندامت سے دل صاف ہوجا تا ہے

(ملفوظ ۹ مہم) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ میرے یہاں کا معیار صرف یہ ہے کہ مجھ کو بیہ معلوم ہوجائے کہ بیا بی نلطی پر دل ہے تا دم ہے اور بیہ بات اس محص کے اعلان کر دیے ہے بخو بی معلوم ہوجاتی ہے۔

عوام کے اعتقاد کے کئے کمالات کا اظہار فضول

( المفوظ ۱۳۰ ) ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ اپ بررگوں کے سامنے اپنی برائی ظاہر کرنا خواہ کی رنگ میں ہو حد درجہ کی ہے اور بی ہے۔ مثلاً علم ہی میں اس کا ظہار ہو کہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں اور غور کیا جائے تو چیزیں کچھ تازی بھی نہیں۔ کیونکہ ان میں کوئی ذاتی کمال نہیں۔ دیکھے حضور کے اس بونے کی تعریف فرمایا گیا اور عوام کے اعتقاد کی ان ہونے کی تعریف فرمایا گیا اور عوام کے اعتقاد کی غرض سے کمالات کا اظہار بیتو بہت ہی بڑا مرض ہا اس سے تو اجتناب بخت شرور کی ہے۔ عوام کا اعتقاد کی ایک اعتقاد کی ایک اعتقاد کی ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے کے تو فش مرح بالکل چیاں فرمایا کرتے تھے کہ عوام کے عقیدہ کی بالکل ایس حالت ہے کہ جسے گد ہے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی جا جائے اور جب غائب ہوتو بالکل پید ہی نہیں۔ واقعی عجیب مثال ہے۔ بالکل پید ہی نہیں۔ واقعی عجیب مثال ہے۔

نینخ کامل کی سب شقوں پر نظر ہوتی ہے

(ملفوظ! ۳۱) ایک سلسله گفتنگو مین قرمایا که شیخ وه بے جس کی سب شقوق پر نظر ہوا گریہ بات نہیں وہ شیخ نہیں۔ اس کی ہر جزئی پر نگاہ ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ہر پہلو پر نظر کر کے انتظام کرتا ہے سواس کو سختی نہیں کہیں ہے۔ انتظام کہیں مے البتہ اس انتظام کی تقید میں وہ بے شک بخت ہوتے ہیں گر بے اصول رعابت کر کے دہ حقائق کو کہیے بدل سکتے ہیں۔

اصلاح چاہے سے اصلاح ہوتی ہے

(ملفوظ ۲۱۲) ایک سلسله گفتگویین فر ما یا که الله تعالی کی عادت ہے کہ اس کی اصاباح فرماتے ہیں جو

خود بھی ای اصلاح چاہے تق تعالی فرماتے ہیں۔اَنگُزِ منگمو ُ هَا وَاَنتُمْ لَهُا تَحْرِهُونَ . حضرت گنگوہی کانظم وضبط

(ملفوظ ۱۳۳۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ حضرت مولا نا گنگو ہی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں اپنے اور بزرگول سے زیادہ انتظام تھا۔ اس انتظام کا نام معترضین نے آج کل قانون رکھا ہے۔ ادر قانون حکومت سے تشبید دے کرطعن کرتے ہیں۔

بلاضرورت سفركرنے يرعتاب

(ملفوظ ۱۳۳۳) ایک او وارد فخض نے تعویذ مانگا اور بینظا ہرکیا کہ میں فلال مقام سے سفر کر کے اس بی غرض سے آیا ہوں فرمایا کہ جوکام ڈھائی آنہ میں ہوسکتا تھا۔ اس کے واسطے اتنا طویل سفر اور اس قدر صرف کرنے کی کون ضرورت تھی۔ آدمی سوچ سمجھ کرتو سفر کرے اور خرج کر ہے اب اس کا علاج یہ ہے کہ وطن واپس جا کر تعویذ کے لئے لکھو میں بھیج دول گا۔ تاکہ اس سے ڈھنٹے بن کی حقیقت تو معلوم ہوا ور ہمیشہ کے لئے یاد تور ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس وقت اگر تعویذ و یہ یا جس فرمایا کہ بی توریخ اور اس وقت اگر تعویذ و یہ یا جا تو لوگ ایسے کو زمغز ہیں ایوں سمجھیں سے کہ یہ تعلیم کی ہا تیں تو و ایس می توان کے اور اس وقت میں اور تو میں ہوگا۔ اور بی تھیں۔ تعویذ تو دے ہی دیا تو میرا جو تقصود ہے کہ فضولیات کا انسداد ہو وہ حاصل نہ ہوگا۔ اور میں جوان کے او تات اور تو م بچانے کے انتظام کر رہا ہوں۔ جس دقت یہ اسکومسوں کریں گے۔ میں جوان کے اوقات اور تو م بچانے کے انتظام کر رہا ہوں۔ جس دقت یہ اسکومسوں کریں گے۔ اس وقت تدویذ اور پانی پڑھوانے کے واسطے آئے شھے۔ میں نے کہا کہ میں یہاں تعویذ ندوں گا۔ وطن جا تعویذ اور پانی پڑھوانے کے واسطے آئے شھے۔ میں نے کہا کہ میں یہاں تعویذ ندوں گا۔ وطن جا کر منگا لیزا اور یہ سب بے فکری اور نعمت کی بے قدری ہے۔ فضول اور بلا ضرورت مال کو برباد کر منگا لیزا اور یہ سب بے فکری اور نعمت کی بے قدری ہے۔ فضول اور بلا ضرورت مال کو برباد کر منگا لیزا می خاوت رکھا ہے۔ بے خاوت کھوں سے بی خادت نہیں۔ بیا مراف ہے۔

اصول صیحہ پڑمل کرناراحت ہے

(ملفوظ ۱۵۵) ایک سلسله گفتگوی فرمایا که اصول سیحه پر عمل کرتا طرفین کی راحت کا سبب ہوتا ہے۔ ای لئے بیں نے نئے آنے والوں کے واسطے یہ قید لگا دی ہے کہ زمانہ قیام بیل مخاطب مکا تبت کچھنہ ہو۔ فاموش مجلس بیل بینے میں کرواور بیعت میں بھی ظلت نہ کرواسکے بعد جورائے قائم ہوگی وہ بصیرت سے ہوگا۔ اس میں انسان بیجا تا نہیں کیونکہ و یکھنے بھالنے اور سوچنے بیجھنے کا موقع انہیں طرح مل جاتا ہے۔ دوسرے استماع میں جولطف ہوتا ہے دو تکلم میں نہیں ہوتا۔ جیسے حافظ البیا قرآن پڑھنے واللہ موتو سنے والے ہوتا الے کورواطف نہیں ہوتا۔

# تكثير سواد مأتكثير بياض

( ملفوظ ۲۱۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں مزاحاً فر مایا کہ تکثیر سوادتھوڑ اہی مقصود ہے بعنی تکشیر مجمع تکشیر بیاض مقصود ہے۔ یعنی قلب کاروش ہونا۔

کثرت مشاغل ہے قواعد کی ضرورت پڑتی ہے

(ملفوظ ۷۱۲) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که کثرت مشاغل کی وجہ ہے قوانعد وضوا وط کی ضرورت ہوتی ے ۔اور اگر کثرت ہے مشاغل ندہوں تو پھر قواعد ضوابط کی چندان ضرورت نہیں ہوتی اور بے ضابطگی سے تنگی بھی نہیں ہوتی ۔ مثلاً ایک شخص عصر کے بعد ملنا جا ہتا ہےاور مجھ کو کوئی کتاب دیکھنا ہے یا کوئی فتوی لکھنا ہے تو اب تنگی ہوگی یانہیں۔ لیقینی بات ہے کہ تنگی ہوگی ۔ سبب اس کا دہی مِشاغل اورا گرکوئی کام نہ ہوتا تو اس مخص کو لے کر بیٹھ جا تا دس یا نچ منٹ میں کوئی حرج نے تھا۔

تجس اینے معدن میں بجس نہیں

(ملفوظ ۱۸۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فقہا فرماتے ہیں جو نجس چیز اینے معدن میں ہووہ نجس نہیں ہوتی۔ چنانچہ بیٹنا ب مثانہ میں بھراہواہوتا ہے۔ اور نماز پڑ ھنا جائز ہے۔ وجه به که دمهال از اله برقا در نه قعال پس معدن میں ضرورت ہے اور خارج میں یاک کرتا ضروری ہوا۔ صاف اور سیج بات کرنا آ سان ہوتا ہے

(ملفوظ ۳۱۹) ایک صاحب کی غلطی برمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا که اس مواخذہ اور کھودکرید کی وجہ ہے میں اس قدر بدنام ہوں کہ ایک مخص نے کہا تھا کہ منکر نگیر کے سوالوں کا جواب تو آسان مگراس کے سوالوں کا جواب مشکل ہے میں نے س کر کہا کہ بالکل ٹھیک ہے دہاں سے بولو گے۔ بات نہیں بناؤ ھے۔ اس کئے ان کا جواب آسان ہے اور یہاں بات بناتے ہودہ چلتی نہیں اس کئے جواب مشکل ہوتا ہے۔

امراض کی شخیص صرف مصلح کرسکتا ہے

( ملفوظ ۳۲۰ ) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که امراض کی تشخیص اور تجویز مصلح ہی کرسکتا ہے۔ طالب نہیں تبجھ سکتا۔ جیسے طبیب ہی مرض کو بہچان سکتا ہے اور علاج تبجویز کر سکتا ہے۔ مرایض نہیں کرسکتا مجھ کوایک مرتبہ کم خوابی کی شکایت تھی ۔ حکیم صاحب ہے تد ابیر بو چھا کرتا تھا مگر جب نفع نہ ہوا میں متمجھا کہ حکیم صاحب زیادہ خوض نہیں کرتے میں خود کتاب دیکھ کرتجویز کروں گا چنانچہ ای غرض ے میں حکیم صاحب سے شرح اسباب لایا اور اس کور کھنا شروع کیا مگر بتیجہ یہ ہوا کہ اس میں جیسے اسباب لکھے تھے سب اپنے اندر یا تا تھا۔ اس لئے بچھ تجویز نہ کر سکا۔ تب خیال ہوا کہ کلیا ہے کہ بزئیات پرصاحب فن ہی منطبق کرسکتا ہے۔ غیرابل فن کا بیکا مہیں۔اس کی بالکل ایسی مثال ہے جس کوفر ماتے ہیں۔

گرمسور صورت آن دلستان خوا بدکشید لیک، جبرانم کم که نازش را چهان خوا بدکشید (اگرچه مسوران محبوب کی صورت کی تصویر تو بنادیگا۔ مگراس کی نازوانداز کی تصویر کس طرح سمنچ گا) حافظ گفر ماتے ہیں

نہ ہرکہ چہرہ برافروخت ولبری داند نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند ہزار کئتہ بار کیٹر زموا بخاست نہ ہر کہ سربتر اشد قلندری داند ہزار نکتہ بار کیٹر زموا بخاست نہ ہر کہ سربتر اشد قلندری داند (یہ بات نیں ہے کہ جس نے بناؤ سنگار کراہیاوہ ناز دانداز مجبوبانہ ہے بھی داقف ہونہ ہی کہ جس کے پاس آئینہ ہو۔ سکندر کی طرح آئینہ بنانا بھی جانتا ہو۔ درویشوں کی ی شکل بنالینے سے حقیقی درویش حاصل ہو جانا ضروری نہیں بلکہ اس داستہ میں بہت می بال سے زیادہ باریک باتیں ہیں جن کے لئے اور باطن کی ضرورت ہے )

الئے اور باطن کی ضرورت ہے )

ذرکہ ہیں بیکسونی نہ ہونا مصر نہیں

(ملفوظ ۲۰۱۱) فرمایا که ایک خط آیا ہے کہ ذکر میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ میں نے لکھ دیا کہ بچھ معنز نہیں اور مزاد آ فررایا کہ اگر کپڑ اسل جائے اور ایک سوئی بھی پاس ندر ہے تو حرج کیا ہے۔ کپڑ اپہن لیا جائے۔ ای سلسلہ میں فرمایا کہ میاں بیتو ساری عمر کی اوجیز بن ہے ایسے تغیرات سے بددل نہونا جائے۔ ای کوفرماتے جیں۔

اندریں رہ می تراش دمی خراش تادم آخر دے فارغ مباش (اس راہ میں نشیب فراز بہت ہیں۔ لبذا آخر دم تک ایک لھے کے لئے بھی بے فکری نہ جائے ہی ہے ہیں۔ ببذا آخر دم تک ایک لھے کے لئے بھی بے فکری نہ جائے ہی ہے ہیں۔ ببذا آخر دم تک ایک لھے کے لئے بھی اور اب نسرورت کی ہجہ ہے آئین بنا کر میں نے اس کا مستقل محکہ بناویا ہے ہیں وہاں برکت تھی یہاں حرکت ہے۔ مناسبت معلوم کرنے کا ایک طریق اور حضرت حاجی صاحب (ملفوظ ۲۲۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس طریق میں نفع کا مداراعظم مناسبت پر ہے۔ میں عدم مناسبت کی وجہ سے طالب سے صاف کہ دیتا ہوں کہ چونکہ تم میں مجھ میں مناسبت نہیں اس انے نفع نہ دوگا کہیں اور آعلق بید اکرایا جائے اور ایر ہے تا ہوں کہ چونکہ تم میں مجھ میں مناسبت نہیں اس

ہتا دوں گا خود نہیں ہتا تا کیونکہ بے طلب جس کا نام ہتا یا جائے اس کی بے قدری کا اندیشہ ہے۔

اس مناسب پرایک دکایت یادآئی۔ حضرت حاجی صاحب ہے ایک صاحب علم نے مرید ہوئے

کے متعلق مشورہ لیا کہ میں چشتی شخ ہے بیعت کروں یا نقشیندی ہے آپ نے فرمایا کہ ایک بات ہتا اوّ

ل ایک کھیت ہے۔ اس میں جھاڑ جھنکاڑ بہت کھڑ ہے ہیں اور اس میں تخم ریزی کا ارادہ ہے تو تمہاری رائے میں کیاصورت زیادہ مناسب ہے آیا پہلے اس کوصاف کرلیا جائے تب تخم ریزی کی جاوے یا ویسے ہی بدول صاف کرنے تی کرہ بن چاہے اور آ ہت آ ہت صاف کرتے رہیں عرض کیا کہ تو پھر حضرت اوّل تخم ریزی کر دینی جائے تا کہ صفائی کے انتظار تک محروم تو ندر ہے۔ فرمایا کہ تو پھر نقشبندیوں میں جاؤ۔ یہ حضرت کے اعلی میں جاؤ۔ یہ حضرت کے اعلی میں جاؤ۔ یہ حضرت کے اعلی میں جوہ کے اس میں جاؤ۔ یہ حضرت کے اعلی میں جوہ کے اس میں جاؤ۔ یہ حضرت کے اعلی میں جوہ کی دیل ہے۔ مثال سے مزاق کو کیسے پہچان لیا۔

8 مصفر المحظ مر المحظ میں اس میں جاؤ۔ یہ حضرات کے اس میاس خاص ہوفت صبح ہوم جہار شغیبہ

مدارس میں تر فع کا مرض

( ملفوظ ۲۳ مر) آیک سلسلہ گفتگو علی فر ما یا که آن کل اکثر اہل مدارس عیں ترفع کا بزامرض ہو گیا ہے گر بیا چھانیں معلوم ہوتا خصوص مدارس دیدیہ تو اگر سادہ ہی وضع عیں رہیں ہیں بی ان کی خوبی ہے ان کی رفقار ہے گفتار ہے نشت و ہر خاست ہے ان کے لباس ہے اسلامی شان کی جھلکہ معلوم ہورہ ہی ہے ۔ یکی خوبی کی بات ہے ۔ ایک مرتبضلع کے انگریز کلکٹر نے کہلا کر بھیجا کہ ہم مدرسہ کا معائنہ کریں ہے ہم نے کہا کر لو بھائی یبال تو غریب لوگ رہے ہیں اور میں ایک ضرورت ہے معائنہ کریں ہے ہم نے کہا کر لو بھائی یبال تو غریب لوگ رہے ہیں اور میں ایک ضرورت ہے معائنہ کریں ہے۔ وہاں چلا گیا اور یبال کے لوگول کو مجھاگیا کہ جو بات ہو چھے بتلا دی جائے شرز فع کی کوئی بات نہ کی جائے اگر رہ وہائی کہ ہوائی کہ معاملہ ہے۔ مگر ترفع کی کوئی بات نہ کی جائے اگر موال کرے آمد نی کس قدر ہے تو کہنا کہ تو کل پر معاملہ ہے۔ اگر سوال کرے آمد نی کس قدر ہے تو کہنا کہ تو کل پر معاملہ ہے۔ کوئی آمد نی مستقل نہیں۔ کا م بھی مختصر آمد نی بھی مختصر۔ غرض ای طرح سب با تیں سمجھاگیا تھا اور سے کہ مطالب صاحب صلاح ہو صاحب آمیوں ہو صاحب استقلال ہو گرکی بات تو ہو گیا ہی فو نو ہے کہ مال قطال کھیں مصافحہ اور گفتگو کر یہاں کا بھی خانفاہ کا بھی فو نو ہو گئے یہاں کا بھی خانفاہ کا بھی فو نو ہو سال نکھیں آمدی ہوں اورا ہے کوئرک موالاتی کہا جاتا گینے کا ادادہ تھا گراس کو قصبہ میں اس قدر دیر لگ گئی کہ یہاں نہیں آسے کوئرک موالاتی کہا جاتا گینے کہ ادارادہ تھا گراس کو قصبہ میں اس قدر دیر لگ گئی کہ یہاں نہیں آسے نو تو کر کے موالات کا حال کھیں مصافحہ اور گفتگو کریں اورا ہے کوئرک موالات کا حال کھیں۔ بھی خانفاہ کے موالات کو خانفاہ کے حال

## آج کل کےلیڈر

( ملفوظ۳۲۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آج کل جور ہبران قوم ہے ہوئے ہیں۔ ان کی میہ عالت ہے کہ کام کے لئے تو دوسرے اور نام کے لئے بیز مانہ خلافت میں ان لوگوں نے احکام اسلام کی ذرہ برابر پروانہیں کی جواپی سمجھ میں آیا کیا جومنہ میں آیا کہا۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو نیک نیت تھے ورنہ اکثر تو حکومت اور عہدوں کی فکر میں تھے۔ کثرت ہے ایسے ہی لوگ زیادہ تھے۔ ہزاروں مسلمانوں کو بلاوجہ کٹوا دیا ہے نفسانی اغراض بھی بری بلا ہیں۔ اللہ تعالی بچاہئے موبلوں کی قوم کوان لیڈروں ہی نے ہر باد کرایا جوشلی اورا شتعال آمیز تقریریں کر کےان کو بھڑ کا دیا۔ غیور قوم عرب لوگ ان کی باتوں میں آ کر گورنمنٹ کا مقابلہ کر بیٹے ۔۔ ۔۔ ان پرمصیبت آئی پھر اُن لیڈر یارہبران قوم میں ہے کوئی بھی ان کی مدد کونہ پہنچا۔ ایسے خود غرض لوگوں کی بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک قصائی کا انقال ہو گیا تھا اس کی بیوی روتے ہوئے کہدری تھی کہ ہائے اس کے تیل کون لے گا۔ تو ایک بولا میں اول گاہائے اس کی چھری کون لے گا کہا کہ میں اول گاہائے اس کا مال کون لے گا کہا کہ میں اوں گا۔ ہائے اس کے ذمہ اتنا قرض تھاوہ کون دے گا تو وہ کیا کہتا ہے کہ بواو بھائی کس کانمبر ہے۔ یہ ہی حالت ان لیڈ رول کی ہے کہ مال وجاد کے تو خود ما لک ہوئے اور مصیبت اٹھانے کو دوسرے غریب ہوئے۔ ایک ٹی ریشنی والے صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ای تحریک میں کیوں شریک نہیں ہوتے میں نے کہا کہ بیاکام موقوف ہے۔ توت پراور توت موقوف ہے بقاءا تفاق پرخواہ وحدت ادادیہ و یا دحدت قہریہ ہواور بیہ تم میں مفقو داور جب تک سے نہ ہو کا منہیں ہوسکتا۔ دوسرے میہ کہ میں ان اصول مخترعہ کا کار بندنہیں ہوسکتا۔ اصول شرعیہ کے ما تحت رہ کر کام کرسکتا ہون اور اس کوتم لوگ روڑ ہے اٹکا تا سیجھتے : وحتی کیاس وفت یہ کہا جا تا تھا کہ ب مسائل کا وقت نہیں۔ کام کا وقت ہے حالا تکہ ہر کام کے پچھیشرا انظ اوراصول ہوئے ہیں۔ دیکھیو نماز جیسی پڑی چیز مگر حدود اور قیو دیسے وہ بھی خالیٰ بیس۔ ان ہی حدود کی تنسیم کے تعلق میں نے حيدراً با در كن كروء ناه من كها تتما كه حضور عليه عن دوشا نمن تعيل به شان نبوت اورشان ملطنت ایں کے بعد خلفاء راشدین بھی دونوں کے جامع تھے تکراپ بیہ دونوں شانیں دوگروہ پرتقسیم ہو گئیں ۔ شان نبوت کے ظہر ملاء ہیں اور شان سلطنت کے مظہر سلاطین اسلام اب آگریہ سلاطین الله و ہے استعناء کرتے ہیں تو حضور ہی کی ایک شان سے اعراض لازم آتا ہے اوراً کرعلماء سلاطین کی مخالفت کرتے ہیں تو اس ہے بھی حضور ہی کی ایک شان سے اعراض اازم آتا ہے۔ اب

صورت دونوں کوجمع کرنے کی بیے کے سلاطین ہے تو میں بیاکہتا ہوں کے وہ اپنے حدود میں کوئی تھم اس وقت تک نا فذینه کریں۔ جب تک علاء اہل حق ہے استفتاء نہ کرلیں اور علاء ہے میہ کہتا ہوں کہ وہ اس نفاذ کے بعد اس پر کار بند ہوں اگر بیہ دونوں شانیں جو کہ حضور ہی گی ہیں۔ اس طرح جمع ہوجا کمیں تو مسلمانوں کی بہبوداور فلاح کی صورت نکل آئے اوران کی ڈوبتی ہوئی کشتی ساحل پر جائے۔ ورنہاںتٰد ہی حافظ ہے۔ غرض بیرساسی کام علماء کانہیں علماء کا جو کام ہے وہ ان سے لیٹا جاہے اور میہ کام لیڈر کریں البنة علماء ہے حجروں میں آگر مسائل بوچیں اور ان کے موافق کام کریں اگریہصورت ہو جائے تو پھرمولوی صاحب سب ہے آ گے نظر آئیں گے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عدم قدرت کی ایک صورت بیٹھی ہے کہ وہ فعل جائز نہ ہو پھرا گر احکام کو یا مال کر سے کا میا بی بھی ہوگئی تو وہ مسلمانو ال اور اسلام کی کا میا بی تھوڑا ہی ہوگی۔ وہ کا میا لِی تو بددینوں اور طحدوں کی ہوگی۔ جن ہے آئند وہھی خطرو ہے کہ ملکی مصالح کی بناءیر ندمعلوم اہل اسلام اوراحکام اسلام کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ جواس وقت شریعت مقد سے احکام کونظرا نداز کتے ہوئے میں۔ان ہے آئند و بی کیا امید ہوسکتی ہے کدا دکام اسلام کا تحفظ کریں گے اور پیموام جوآج ان کے ساتھ ہیں اگر ہیادین سے بے نہریں تو ان کا کیا اعتبار اور اگر باخبری تو علاء کے ساتھدان کا عثقادای وفت تک ہے جب تک کہ یہ دین پر تیں۔اگر ذراشہ ہوجائے کہ یہ مدہب کے خلاف ہے فور اُعتمقا د جاتا رہے اور ساتھ تجھوڑ دیں ۔ غرض موجودہ حالت میں کو کی صورت بھی اليي شين كيفوام ان كي ساتھ ريا ..

مسلمانوں کی حالت کاغم اور حیوۃ المسلمین کی تصنیف

( ملفوظ ۲۵ مر) ایک صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کے مسلمانوں کی موجودہ حالت دکھے کہ کرکھانا تک اجھانیوں گلآ۔ اس قدر غم ہے ہیں یہ نگر ہے کہ مستقبل مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ اس لئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ باوجود یکہ بہت ہے احباب ولی سے محبت کرنے والے ہیں گربعض مقام پر میں خود گیا اور آپیں کے قصوں جھٹر وں کے متعلق بجھانی خام کیا کہ آپیں میں اتحاد رہے لیکن کوئی اگر نہیں ہوا جب ان کے جذبات کو تھیں گئی ہے تو آنا جانا سب بند ہوجاتا ہے۔ بیان کا ذکر ہے جو عاشق کہلاتے میں گرخودان سے آئی بھی کا میا بی نہیں ہوئی اب بتلاؤ کہ میں س بوتے پر مسلمانوں کو آگ میں دھکا وے دول جب ان کی میں جائے اس کے کہ خدا سے بہوداور فلان کی دعاء کی جائے ۔ اس فلاح کی تداہیر بتلائے کے لئے میں نے حیات اسلمین آیک رسالہ کھا ہوا تا ہے۔ اس کے لکھنے میں جھے کو فلاح کی تداہیر بتلائے کے لئے میں نے حیات اسلمین آیک رسالہ کھا ہوا تا ہے۔ اس کے لکھنے میں جھے کو

بہت اقب ہوا۔ بھراس کے انتخاب اور سہل بنانے میں بھی مگر میں ویکھنا ہوں کے اس کی طرف بھی مسلمانوں کوالتفات نہیں تجربہ ہے معلوم ہوا کے بعض فتنے وہ بیں جورفنڈ ہو ہی نہیں سکتے۔ 9 مصفر المنظفر السمال حجلس بعد نماز ظہر یوم جہار شنبہ

يننخ ہے فضول سوالات

' (ملفوظ ۳۲۷) فر مایا که ایک خطآیا ہے۔ بعض نضول سوالات تکھے ہیں میں نے لکھ دیا ہے کہ مہیں یہ بی نہیں معلوم کہ صلح کے ذمہ کن چیزوں کا علاج ہے۔ اور کن کا نہیں ۔ پہلے یہ طے کروور نہ پریشان ہو گے اور پریشان کرو ھے۔

سوال بلاضرورت نهيس كرناحا ہے

(ملفوظ ۱۳۲۷) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس سوال کی انسان کوخو وضر ورت نہو کیوں نضول وفت خراب کرے۔ اپنا بھی اور و دسرے کا بھی۔ اورا گر بلاضر ورت ہی شوق ہے تحقیقات کا تو مدارس میں جا کر ترتیب سے تعلیم حاصل سیجئے گر آج کل بیبھی ایک مرض عام ہوگیا ہے کہ لاؤ خالی میٹھے بچھے نہجے مشغلہ ہی ہی ۔ سو برخص کوا پنے ممل کے لئے بوچھنا جا ہے۔ عوام کا مساجد کے ایک کو تختہ مشق بنا نا

(ملفوظ ۲۲۸) ایک استفتاء آیا اس کو ملاحظہ فرمایا کہ کسی امام کے متعلق چند سوالات ہیں۔ اس کے نقائض لکھے ہیں بیچارہ الماموں کولوگ اپنا تختہ شق بنائے رکھتے ہیں۔ فتوی کو آز بنا کرلڑا کرتے ہیں تھر میں مسلمانوں کے افتر اق کا سبب کیوں بنوں۔ ہیں اس باب ہیں سخت احتیاط کرتا ہوں ان مستفتوں کی دوسروں کے عیوب پرتو نظر پڑتی ہے گرا پی خبر نہیں کہ ہم ہیں کیا کچھ بھرا ہوا ہے۔ امام فرزالی رحمت اللہ علیہ نے یاد پڑتا ہے لکھا ہے کہ اے عزیز اس محف کی کیا عالت ہے کہ اپنے جسم پرتو نظر ہے ہیں کہ اپنے جسم پرتو میں میں ہوتا ہے ہو ہے ہیں۔ ان کی خبر نہیں اور دوسرے کے جسم پرا گر کھی بیٹھ گئی اس پرنظر ہے۔ خود کہا ئر میں بہتا دوسروں کے مباعات پر مواخذہ وخود صفائر میں بہتا دوسروں کے مباعات پر مواخذہ۔ برزرگی سے پہلے آدمیت مقصود ہے۔

بررن سے پہے ، ربیب سور ہے۔ (ملفوظ ۲۹۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عقلی مسئلہ ہے کہ طلب سے پہلے مطلوب کی تعیین کرے اور بزرگی ہے مقدم مطلوبیت میں آ دمیت ہے۔ یہاں ای آ دمیت کی تعلیم پہلے ہوتی ہےاور بزرگ کی تعلیم بعد میں ۔کسی نے لکھا ہے کہ: زاہد شدی و شخ شدی دانشمند ایں جمله شدی و لیے مسلمان نه شدی میں نے اسی آ دمیت کی ضرورت پر نظر کر کے اس کو اس طرح بدل دیا ہے۔

زاہر شدی وشخ شدی وانشند ایں جملہ شدی ولیکن انسان نہ شدی اوراس آ دمیت کا حاصل ہے ہے کہ اپنے سے دوسر ہے کواذیت نہ پہنچ ۔ خصوص مصلح کواس کئے کہ معلم کے قلب میں ذرائجی کدورت آئی فورا فیض بند ہوجا تا ہے۔ اس کئے پہلے سلقہ دیکھنے کی ضرورت ہے اوراس کے لئے ضرورت ہے کئی کامل کی صحبت کی تو بردی ہے چیز ہوئی کہ کسی کھی حبت میں دہ کرا بی اصلاح کرائے خواہ کتنی ہی ویر گئے اب تو حساب لگا کرا تے بیں کہ جاویں گے مرید ہوجادیں گے۔ بی کہ حاویں گے مرید موجادیں گے۔ بی کہ حاویں گے مرید موجادیں گے۔ بی کہ حاویں گے مرید موجادیں گے۔ بی کام ختم ہو گیا ہے سب طریق کے۔ بی کام ختم ہو گیا ہے سب طریق کے۔ بی کام ختم ہو گیا ہے سب

ہے خبر بودنداز حال دروں استعید اللہ مما یفترون جوملاج بے طریق ہوتا ہے اس کی ہالکل بیرحالت ہوتی ہے۔

گفت ہر دارو کہ ایٹان کردہ اند آل عمارت نیست ویران کردہ اند اصول کی ہرکام میں ضرورت ہے۔ ہرکام قاعدہ اور قانون کامختاج ہے مگرلوگ قانون سے گھبراتے ہیں۔ وہ کتناہی مہل ہو مگرلوگ آل کو سخت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قانون کی سختی وہ ہے کہ دہ قانون اپنی ذات میں خی ہولیکن اگر قانون اپنی ذات میں خرم ہو مگراس کی پابندی شختی ہے کرائی جاد ہے تو وہ سخت نہیں اگر اس کو بھی سخت سمجھا جاد ہے تو اس کا کیا علائ۔ اس کو کیسے خرم کیا جاسکتا ہے۔ د کھھتے نماز کیسی آسان چیز ہے مگراس کی تا کید کس قدر ختی ہے گئی ہے تو کیا اس سے نماز سخت چیز ہوگئی۔

طالب کے لئے تبویز وں کا فنا

( ملفوظ ۱۳۳۰) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شنخ کے لئے یہ بھی اوازم اور آ داب طریق ہے ہے کہ طالب کی تجویز وں کو فنا کردیا جاوے اور اس کو صلح ہی سمجھ سکتا ہے اور وہی مناسب تجویز کر سکتا ہے۔ طالب کو اس میں چوں و چرانہ کرتا جائے۔ اور یہ بھی یا در کھنے کی بات ہے عقیدہ کی بات ہے کہ سالت ہے عقیدہ کی بات ہے کہ سال کے کہ اس نے بھی تو قرائن و جدان ہی پر تشخیص اور کہ مصلح ہے بھی بھی تو قرائن و جدان ہی پر تشخیص اور تجویز کی ہے۔ چنا نچہ حضرت غوث ہاک کے پاس ایک شخص بیعت ہونے گیا۔ آپ نے کشف تجویز کی ہے۔ چنا نچہ حضرت غوث ہاک کے پاس ایک شخص بیعت ہونے گیا۔ آپ نے کشف

ہے ہجھ کر بیعت کرنے ہے انکار فرمادیا۔ ان کے ہمعصر حفزت شیخ احمد کبیر رفائی تھے۔ وہ ان کے یاس گیا۔ انہوں نے اس کی بیعت کو تبول فرمالیا۔ سویہ امور وجدانی اور ذوقی ہیں۔ ان قرائن میں ممبھی غلطی ہوجاتی ہے ورائی غلطی بیابل فن کے کمال کے منافی نہیں۔ غرض شیخ ہے بھی غلطی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ بھی خلطی ہوتی ہے۔ دوسرے اس کو جلد تنبہ ہوجاتا ہے۔ دوسرے اس کو جلد تنبہ ہوجاتا ہے۔

رونرے، ن وجیرسبہ، دباہ ہے۔ کشف بلانگہیں بھی حجت نہیں

خوش اخلاقی اوراصول کی تخق

(ملفوظ ۳۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص سرکاری سکول میں مدرس ہتے۔ ان کوعلم تو تھا ہی نہیں کا بیں مختلف ندا ہب کے دیکھنے کا شوق تھا۔ شیعوں کی قادیا نیوں کی معیسا ئیوں کی انہوں نے جھے کولکھا کہ حضور علی ہے گرآ ب نے تکوار جلائی ۔ کیا یہ اخلاق کے خلاف نہیں۔ میں ان تک کہ علی تحقیق عظیم ارشاد ہے گرآ ب نے تکوار جلائی ۔ کیا یہ اخلاق کے خلاف نہیں۔ میں نے لکھا کہ اسلام کی حفاظت کے واسطے تکوار چلائی گئی تاکہ کفار کا غلبہ اسلام پر نہ ہو۔ ان کے غلبہ ہے اسلام کو بچانے کے لئے تکوار چلی تو فسادا خلاق کے انداد کے لئے تکوار چلائی تو فسادا خلاق کے انداد کے لئے تکوار چلی تو فسادا خلاق کے انداد کے لئے تکوار چلاتا عین خوش اخلاق ہے۔ ایک شبہ اخلاق کے متعلق اس کے مقابل

جانب بھی ہوسکتا ہے بعنی او پریختی کوخلاف اخلاق مجھا گیااور آئندہ شبہ کا حاصل ایک خاص نرمی ہر خلاف اخلاق ہونے کا شبہ ہوسکتا ہے۔ اس کی تقریرا یک خواب کے حتمن میں نقل کرتا ہوں میں نے ایک مرتبہ ملکہ وکٹوریہ کوخواب میں ویکھااس نے ایک شبہ بیش کیا کہ حضور علیہ مزاح فرماتے تھے جوشان نبوت سے بعید ہے۔ حاصل یہ کہ جوا خلاق وقار ومثانت شان نبوت کے لئے زیبا ہیں ۔ مزاح اس وقار کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ ہر مزاح وقار کے خلاف نہیں بلکہ صرف وہ جس میں کوئی مصلحت نه ہوادریہاں بری مصلحت تھی وہ بیر کہ حضور کوخدا دادرعب عطا وفر مایا گیا تھا۔ اس ہئیت کی وجہ ہے! بعضے لوگ استفادہ علوم کا نہ کر سکتے ۔ اس لئے حضور قصد اَ مزاح فر ماتے بتھے تا کہ دیکھنے والوں کو انبساط ہو کرموقع استفادہ کا حاصل ہواور جوغرض بعثت ہے ہے اس کی تنکیل ہوجائے اس جواب ہر وہ بے حدمطمئن ہوگئی۔اس حسن اخلاق پراوراپنا واقعہ یاد آیا جب میں حيدرآ باد دكن گيا تفاو مال تقريباً چوده روز قيام ريابه اس مين دارالصرب بھي د كيھنے "كيا- ومإل كا مینجر ایک انگریز دکھلانے والا تھا۔ جب سب دیکھ چکے تو وہ انگریز رخصت کرنے کے لئے تھوڑی دور ہمراہ آیا۔ اس وقت میں نے اس سے کہا کہ آپ کے اخلاق سے بڑا جی خوش ہوا۔ آپ کے اخلاق نومسلمانوں کے سے اخلاق ہیں۔ اس نیروہ بہت خوش ہوا کہ ندہبی شخص نے میری تعریف کی اورایک صاحب ارکان ریاست میں ہے ہمراہ تھے۔وہ دورآ کر کہنے لگا کہ آپ نے مجیب طرز ہے۔تعراف کی کہاس کا دل بھی خوش کر دیا اوراس کو گھٹا بھی دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے واقعہ بیان کیا کہ بیا خلاق تمہارے گھر کی چیزنہیں ۔ مجمعی تم کواس برنا زہو بلکہ بیمسلمانوں کے گھر کی چیز ہے جوتم نے اختیار کر رکھی ہے۔ بات یہ ہے کہ سلمانوں کومعلوم نہیں کہ ان کے گھر میں کیا کیا دولتیں مخزون ہیںاس لئے دوسروں کے سامنے گدا گری کرتے پھرتے ہیںافسوس ہوتا ہے۔ •اصفر المظفر ١٣٥١ه مجلس بعدنما زظهر يوم پنجشنبه

یہاں بزرگی تقسیم نہیں ہوتی انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ یہاں بزرگی تقسیم نہیں ہوتی انسانیت سکھائی جاتی ہے

ر ملفوظ ۳۳۳) ایک صاحب کی خلطی پر تنبید فر مائے ہوئے فر مایا کہ بے تکلفی تو مطلوب ہے مگر بد تمیزی اور بدتمیزی کروئی اور بدتمیزی اور بدتمیزی کروئی اور تنبیس پنجا تا مگر قلت مبالات کروئی اوران تا با میں ہوجا تا ہے ای کی شکایت ہے اوران رسوم تکلف کے بانی امراء ہیں انہوں نے ایسے ایسے برے طریقے ایجاد کئے ہیں جنکا منشاء خالص کبر ہے مثلاً نوکر سامنے نہیں ہیئے سکتا

جس درجہ میں خود ہوں اس میں نہیں رہ سکتا جس وقت گھنٹی ہواس وقت آ واجھی خاصی فرعونیت ہے غرض اعتدال نہیں اگر ادب ہے تو تکلف کے درجہ تک اور بے تکلفی ہے تو بدتمیزی کی حد تک آ دی کو چاہیئے کہ آ دمیت کے حیار انسان بنتا بڑا امشکل ہے میرے یہاں آ دمیت کی تعلیم ہوتی ہے اگر کسی کو میہ بہند ہو یہاں پر آئے ورنہ جہاں بزرگ تقسیم ہوتی ہے وہاں جائے بلانے کون جاتا ہے اور جب خود آتے ہوتو جو یہاں کے اصول اور تعلیم ہے اس پر کار بند ہونا پڑیگا۔ معصیت ہے تو ہہ

(ملفوظ ۳۳۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت سلطان نظام الدین قدی مرہ کامقولہ میں نے خود دیکھا ہے فرماتے ہیں کہ جس مصیت سے توبہ کرلی ہواوروہ پھریاد آئے تو یہ کہو کہ یاد آ کرلذت آتی ہے یا نفرت اگرلذت آتی ہے توبیا سکی علامت ہے کہ تو بہ قبول نہیں ہوئی اوراگر نفرے معلوم ہوتو اس کی علامت ہے کہ توبہ قبول ہو چکی (گر نظر ثانی کے دفت اچھی طرح یا و نہیں کہ یہ مقولہ حضرت سلطان جی کا ہے یا کسی اور کا)

شيخ كايرانى تدبير بدلنا

(مافوظ ۳۳۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فرما یا کہ طبیب کانسخہ بدلنا دو وجہ ہے ہوتا ہے ایک تو اس وجہ ہے کہ است کہ اس نے میں کو با ہی ہوگئی آفی اور دو پہلی رائے ناقص تھی دوسری وجہ سے کہ مریض کی حالت بدل گئی ان دونوں میں فرق ہے مگراس کو بھی طبیب ہی سمجھ سکتا ہے مریض نہیں سمجھ سکتا اس کے لئے تو اس ہی میں خبر ہے کہ اس پر کاربندر ہے۔ اسی طرح اگر شیخ سسی تدبیر کو بدلے وال کے شہر کر کے جودہ کہ اس پر کاربندر ہے۔ اسی طرح اگر شیخ سسی تدبیر کو بدلے وطالب کوشبہ کرنے کا حق نہیں۔

انسان کا کام صرف طلب ہے۔

(ملفوظ ۳۳۲) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ چق تعالی کی بڑی رحمت ہے انسان کا کام صرف یہ ہے کہ نگار ہے جو کچھ ہو سکے کرتار ہے وہ طلب کو و کیھتے ہیں اگر ادھر سے طلب ہے تو ادھر علم بھی ہے قدرت بھی ہے رحمت بھی اس لئے سب کچھ عطام ورہیگا۔

ازاله شبهات كاطريقة عظمت ومحبت

(ملفوظ ۲۰۷۷) ایک سلسله گفتگویش فرمایا که دو چیزین بین اگرانسان کے اندر بیدا ہوجا کیں پھر مجھی شبہات پیدائبیں ہو سکتے ایک عظمت اور ایک محبت شبہات کا پیدا ہونا خود دلیل ہے عدم محبت اور عدم عظمت کی باقی بدون محبت وعظمت کے محض سوالوں سے یا تحقیقات ہے بھی شبہات کا از الد نہیں ہوا کرتا سوقطع شبہات کا پیطر یقد ہی نہیں اب صرف سوال ہوتا ہے کہ پھراس محبت اور عظمت کا کیا طریقتہ ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ طریقہ اٹل محبت کی صحبت ہے اور بعد تجربہ کے اس میں کوئی شیہ نکال ہی نہیں سکتا۔

اہل اللہ کی صحبت حاصل کرنے کا طریقہ

(ملفوظ ۳۲۸) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر اتنا وقت نہ ہو کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہ سکے تو کم از کم ان سے خط و کتابت ہی رکھے اور جب بھی موقع مل جائے چاہے دو چار ہی روز کے لئے کیوں نہ ہواس میں انکے پاس رہ جایا کر ہے اور بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کرتار ہے فرض کوئی کام ایسانہیں جسکی کوئی راہ نہ ہوگر کام کر نیوالا چاہیے راہیں سب نکل آتی ہے۔ مشارکے چیشت کے حالات کرھے کا نقلہ فائدہ

(ملفوظ ۳۳۹) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مطرات چشتیہ کے بزرگوں کے حالات پڑھ کراورا پنے موجودہ بزرگوں کے حالات دیکھ کر کبرتو یا سنہیں پھٹکتا ہڑا نفع ہوتا ہے۔ کون سے تعلقات مفید ہیں؟

(ملفوظ ۴۳۰) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سب تعلقات کے رہتے ہوئے پھر کوئی جائے کہ کامیاب ہو بہت مشکل ہے اور یہاں وہ تعلقات مراد ہیں جو غیر شروری ہیں باقی ضروری کا تو امرہے وہ مراد نہیں جیسے آجکل جاہل صوفیوں نے اسکوبھی کمال میں داخل کر رکھا ہے کہ بیوی بچوں تک کوچھوڑ دیتے ہیں۔

رد بیون ہوں مصوبہ ور دیے ہیں۔ بزرگوں کے تبرکات سے متعلق ایک فقہی غلطی

(ملفوظ ۱۳۳۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ تبرکات کے متعلق ایک نازک خلطی عام ہے نہ پیروں کواسکا خیال نہ ہجادوں کو وہ یہ کہ جو چیزیں ہزرگوں کی ہوتی ہیں انکوتیرکات میں رکھ لیستے ہیں حالا نکہ ان میں ورخه کا بھی حق ہوتا ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ شاید وقف کردیتے ، وں فرمایا اول تو کوئی وقف نہیں کرتا دوسرے اگر کرے بھی تو بعجہ عدم اجتماع شرا فط کے وہ وقف جائز بھی نہیں ہوگا بیرزادوں میں علما ، بھی ہوئے ہیں گرکس کا ذہمن اس طرف نہیں گیا اور یہ جواب تو اس پر ہے کہ کوئی وقف کرتا بھی ہو گر میباں تو کوئی وقف کرتا بھی ہو گر میباں تو کوئی وقف بھی نہیں کرتا بوں ہی مرجاتے ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب کے بعض ملموسات میرے یاس متھ جو جائز طریق ہے محکو ملے ہتھ گر میں نے دوسروں کو دید ہے ایک تو اس

لئے کہ میرے بعد انکوکوئی ذریعہ آمدنی کا نہ بنادے دوسرے ای محذورے بیخے کے لئے جسکا ابھی ذکر ہوا ہے ہاتی حضرت نے توجہ ہے جودعا ئیں کی تھیں وہ تیر کات میرے پاس ہیں۔ حضرت شاہ عید العزیز کا ایک واقعہ

( ملفوظ ۲۳۲۲) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که ایل الله کی عجیب شان ہوتی ہے ان میں بھی ہررنگ کے ہوتے ہیں سب مختلف الاحوال ہوتے ہیں جیسے انبیاء علیہم السلام مختلف الاحوال تھے حضرت شاہ عبدالعزير صاحب سكندرآ باوتشريف لے گئے طبیعت علیل ہوگئی فرمایا کسی طبیب کولاؤہ ہال پرایک طیبیب بنجے بالکل جامل انکو بلایا گیا تو بڑے ٹھاٹ سے بن ٹھن کرآئے عمامہ چوغہ زیب تن تھا انکو حضرت شاہ صاحب نے نبض دکھلائی شاہ صاحب جو جو حالت بیان کرتے اسکے مناسب دو تین اجزاء تبجو بزكردية اورنسخه ميں لكھ دية و ونسخه ايك احيمي خاصي قرابادين ہوگئي حضرت شاہ صاحب نے نذر بھی دی لیکر چل دیئے حضرت شاہ صاحب کے بعض شاگر دطب کے عالم تھے انہوں نے عرض کیا کہ بےاصول نسخہ ہے بھراتنی مقدار میں اسکونہ پیا جاوے شاہ صاحب نے فرمایانہیں ہم بئیں گے آخر وہ دوائیں ایک بڑے پتیلے میں جوش دی گئیں اور شاہ صاحب نے ایک ایک پیالی کر ہے دن بھر میں اسکوختم کیا تحکیم صاحب کی خوب شہرت ہوئی خوب دوکان جلی دیکھیئے حضرت شاہ صاحب نے جاہل کی اتن رعایت فرمائی اتفاقی شہرت پرایک جولا ہدکی حکایت یا دآئی ایک مہاجن کی لڑکی مرمہاجن ( یعنی زبر دست جن ) آ گیا کسی عامل کے قابو میں نہ آیا وہاں ایک بیجارے جولا ہے میا نجی تھے کسی نے اس مہاجن ہے کہدیا کہ وہ جن اتار ناجائے ہیں وہ بلانے آیا پیغریب کچھ بھی نہ جانیا تھا اس لئے عذر کیا اس نے دفع الوقتی پرمحمول کر کے اصرار کیا آخرا سکے اصرار پر میا نجی نے سوچا کہ چلنا جاہیے یا تو معاملہ ادہر ہوا یا ادہر یا تو اچھی ہوگئی تو خوب مال ہاتھ آو ایگا با مارے گئے تو اس مفلسی ہے مرنا ہی اچھا بچارے پر مفلسی بہت تھی اوراس مہاجن کی پیرحالت تھی کہ جو عامل جاتا اسکواٹھا کر فیک دینا فرض میرمیانجی پہنچے گھر والوں نے کہدیا کہ ہم تو ڈر کے مارے ساتھ جانہیں کتے اس اسکیے مکان میں وہ لڑکی موجود ہے اندر جا کر جو تدبیر کرتا ہو کر دوہ اپنی جان ے ہاتھ وھوکراندر داخل ہوئے اس جن نے و کمچرکرایک ڈانٹ دی اور بوجیھا کہ کیوں آیا ہے ہاتھ جوژ کر کہا کہ حضور کی رعیت کا ایک غریب جوالا ہہ، وں حضور عمل وغیرہ تو مجھے آتا نہیں ہال بھو کا ضرور ہوں اگر آپ میرے او پر حم کریں اور پر ورش فرما ئیں تو تھوڑی دیر کے لئے الگ ہوجا ئیں تو مجھکو یا نج سور و پبیل جائے میرا کام بن جائے آپ کا کوئی حرج نہ ہوگا جی جا ہے پھرآ جائے جن کو پیشکر

رقم آگیااور بیکہا کہ تو تو تھوڑی دیر کو کہتا ہے میں تیری خاطر سے ساری عمر کو جاتا ہوں غرض وہ جن چلا یا اور میا نجی کو پانچ سورو پی یو فی الحال ل گیا بھر جو شہرت ہوئی تو تمام علاقہ کے بیر بن بیٹھے اور ساری عمرای شان ہے گزری۔

گنوار + زبین + بیهوده

( ملفوظ ۳۳۳ ) ایک سلسله گفتگویش فر ما یا که بید جو گنوار کبلاتے ہیں ان میں بعضے بڑے و بین ہوتے ہیں گواس ذبات کو بیبود گی بین صرف کرتے ہیں ایک گاؤں میں مولوی صاحب نے ایک شخص کو نماز پڑھنے کی ترغیب وی اور بید کہا کہ اگر تو چالیس روز نماز پڑھ لے تو تو تجھ کو بیجینس دونگا وہ چالیس روز تک نماز پڑھتا رہے جب دن پورے ہوگئے کہا کہ اا و بھینس مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میر اتو بید مطلب تھا کہ جب چالیس روز نباہ کر نماز پڑھ لیگا عادی ہوجائے گا بھرنہ چھوڑ بیگا اور بھینس مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میر اتو بید مطلب تھا کہ جب چالیس روز نباہ کر نماز پڑھ لیگا عادی ہوجائے گا بھرنہ چھوڑ بیگا اور بھینس نددی تو کیا کہتا ہے جاؤ بھر یاروں نے بھی بے دضو ہی ٹرخائی ہے۔ ایک ایسے ہی شخص کو کسی مولوی صاحب نے روزہ رکھوا یا تھا اتفاق سے اس کی بھینس مرگئی اسکے لڑے نے گھر میں سے کھیت میں آکر خردی تو کیا حرکت کی کہ رمضان شریف کا روزہ تھا بہ جنا اٹھا کر پائی پی لیا اور پائی بی کہا اور پائی بی لیا اور پائی بی لیا اور پائی بی لیا اور پائی بی کہتا ہے کہ لے رکھ لے روزہ اُنوز باللہ۔

آ خِکل کے پیرجیوں کی حالت

(ملقوظ ۲۳۳۳) ایک سلسله گفتگوی فرمایا که آجکل عجیب جہالت کا زمانہ ہے ایک مرتبہ پیر بی ہے ک شہرت ہو جائے پھرتور جسٹری ہوجاتی ہے جائے زنا کرے جھوٹ بولے دھو کے دیے مگر پھر بھی بیر بی بی رہتے میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈوکڑے (چھوٹے حوش) تھوڑ ابی ہیں کہ ناپاک ہوجا نہیں ہم تو سمندر ہیں جس میں اگر ناپا کی بھی آتی ہے وہ بھی پاک ہوجاتی ہے جسے سمندر ہیں جس میں اگر ناپاکی بھی آتی ہے وہ بھی پاک بوجاتی ہے جسے سمندر میں گنگا جمنا آ کر بھی سمندر ہی ہوجاتا ہے ای طرح ہمارے اندر معصیت آ کر بھی نیکی ہوجاتی ہے یہ ذہب ہاں جابل بددین او گوں کا۔

ونیا کی ترقی کا انجام تنزل ہے۔

(ملفوظ ۳۳۵) ایک سلسلڈ ٹھنٹگو میں فر مایا کہ و نیا کی ترقی بھی انجام میں تنزل ہی ہے ای طرح د نیا کی راحت میں بھی کلفت ہی ہے خواہ اسکی خواہ اُسکے سبب دوسروں کی ایک نادار مگر خواندہ شخص ملازمت پر محکے اتفاق ہے پانچسو رو ہیں کے ملازم ہو گئے اپنے گھر اطلاعی خط بھیجا گھر والوں نے ایکے گھر پر بچوں کی تعلیم پرمیانجی تھے ان کو پڑھنے کو دیا میانجی پڑھے کررو نے گئے ہوی نے کہا خیر تو ہے کیا لکھا ہے کہنے گئے تم رو کو بتلا کا وہ بھی رو کی اور بید کھ کرنے روئے گئے محلہ کے لوگ تم میں روئ ہو جا ہو گئے ہوئے ہو جا ہوگئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں لوگوں نے کہا کمبخت اس میں رونے کی کیا بات تب نے کہا کہ وہ با نے سو کے نو کر ہو گئے ہیں لوگوں نے کہا کمبخت اس میں رونے کی کیا بات کہنے گئے رونے کی بات تو ہے ہی سنو جب وہ آئی بڑی تنواہ پانے گئے تو اپنے بچو کو اعلی تعلیم ولا کمیں گئے تو سب سے اول مجھ کو نکالیں گے بیتو میر سے رونے کی بات ہے پھر بیوی بوڑھی ہے وہ تی شادی کر یکھا سے بھر امیر اند سواری بھی رکھیں گئی شادی کر یکھا سے بھر امیر اند سواری بھی رکھیں گئی شادی کر یکھا سے بھر امیر اند سواری بھی رکھیں گئی شادی کر یکھا ہوگئے والو نے گھر خرید کر گھوڑ وں کے اصطبل بنادینئے تو اصطبل بنادینئے میا ہوگا می ہوگا ہوگا کہ اوال سے رونے کی یہ بات ہوگی واقعی خوب میچے حساب لگایا کہ جسکی ترقی ہوتی سے اخوں کا تیز ل ہوتا ہے۔

ہے۔ بعض بزرگوں کےغلبعشق کےحالات

مَنَا مِنْ مُنْ مُ لِيُونِ فَوْرَ العَمِيَالِثُ الرَّيْمَالِ رُونِ فَيْ الْوَ

دست بکنشا جانب زنبیل ما، آفرین بردست و بربازوئ تو حفرت سلطان جی کے جنازہ کے ساتھ ان کے ایک مرید نے ولولہ میں بیاشعار پڑھنے شروع کئے۔

سرو سیمینا بصحر امی روی، سخت ہے مہری کہ بے مامی روی آفر نین بردست و بربازوئے تو سخت بے مہری کہ بے مامی روی اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کجا بہر تماشا می روی (ہم مفنس ہیں تیرے در برآئے ہیں۔ اپنے چبرہ کاتھوڑا سا بھال دکھا دیجئے۔ ہماری جھولی کی طرف ہاتھے بڑھائے آپ کے دست و باز د پر آفرین ہو۔ ۱۱۲ سے محبوب تو بڑا ہی نیوفا ہے کہ بغیر ہمارے جنگل کی طرف سیرہ جارہا ہے تو تو سارے عالم کے لئے تماشا گاہ ہے پھر تو سیرہ تماشا کے

حضرت سلطان جی کاکفن سے باہر ہاتھ نگل آیا سائٹ ایسا تو ہو کہ مرنے کے بعد بھی سال (لطف )دکھاوئے۔

ااصفرالمظفر اهساه مجلس بعدنماز جمعه،

طبعی پریشانی مصرنہیں

لئے کہاں جار ہاہے۔۱۲۔ )

(ملفوظ ٢٣٥) ايك خط كے جواب كے سلسلہ ميں فرمايا كه ايك بزرگ كا البام ہے جن تعالى فرمات ميں اے بنده رزق كى وجہ ہے كيوں پر بيٹان ہے بيتو وہ چيز ہے كه اگرتوبية جى وعاكر ہے كه استالت بجه كورزق ندو ہے تب بحق ديں ہے كيت بوسكتا ہے واقعی اگر كوئی شخص تمام دن تبع ليكر بيدنا كرے كه اسله جمع كوكھائے اور بم ندويں ہے كيے بوسكتا ہے واقعی اگر كوئی شخص تمام دن تبع ليكر بيدنا كرے كه اسله جمع كوكھائے كونه و تبجه يوب بھى مليكا تكررزق كى اى بيديئانى مناشى بھى الميان معتقر واسعت ايمان كا تحتم نہيں لگا سكتے امور طبعيہ ميں انسان معتقر واست اور ان امور طبعيہ كے مناشى بھى اگر واقعات غيرا اختيار ہي ہوئے جي بعض واعظين بن كى ذيا وتى كرتے جي سطی افرات مسلمانوں كو خدا به اتنا بھى مسلمانوں بون اكثر كہتے جيں كه مسلمانوں كو خدا به اتنا بھى مسلمانوں بون واسلم بون و بال طبعى بريشانى معلوم نيس كہ بي واسلم بون و بال طبعى بريشانى معلوم نيس كہ بي و بال طبعى بريشانى معلوم نيس كہ بي قياس مع الفارق ہے كوئك دس و مده ميں وقت اور عب مبرم ہو و بال طبعى پريشانى معلوم نيس كہ بون الله بون الله بيان الله بون الله بيان والله بون الله بيان والله بالله بيان الله بيان والله بيان الله بيان والله ب

پرکسی کوبھی بحروسہ نہ ہوگا ہیں اس طرح وعدہ الھیہ میں وقت اور سبب مہم ہے تو اس میں پریشانی ہونا منانی تو کل نہیں اعتقاد تو یقینا بہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے گر وقت اور سبب نہ معلوم ہونی وجہ سے طبعی پریشانی ہوتی ہے تو اس میں دودر ہے ہیں اعتقادی اور ایک طبعی جس طرح ہر مسلمان کے قلب میں جن تعالیٰ کی خشیت ضرور ہے گر اس میں بھی وہی تشیم ہے بینی ایک خشیت اعتقادی اعتقادی ایک خشیت طبعیہ اس طرح کوئی شخص مومن نماز پڑھتا ہے اور اس میں کسل ہوتا ہے تو یہ کسل اعتقادی نہیں کسل طبعی ہے آگر کسل اعتقادی ہوتا تو پڑھتا ہے اور اس میں کسل ہوتا ہوتا ہی بد مالی کا گمان کر کے پریشان نہ مونا چاہیے اور ان اصول کے استحفار کے بعد بھی اگر پریشانی ہوتو یہ جہل ہے یا کید نفس ہے اسکولم سے ہیں قید کرنا چاہیے اور دھنرت آگر ہموانع طبعیہ مانع نہ ہوئ تو بھر عبادت میں اجربی کس بات کا ہونا واقف ان موافع کا از الدکرنا چاہیے ہیں لیکن وہ موافع تحکمت عبادت میں اجربی کس بات کا ہونا واقف ان موافع کا از الدکرنا چاہیے ہیں لیکن وہ موافع تحکمت کے لئے پیدا ہوتے ہیں از الدے واسطے پیدا نہیں کے گئے ہاں امالہ کی ضرورت ہے مثانی انسان کے اندر طاعات ہے ایک بولیا نع شہوت ہے گراسی تحکمت کومولا نافر ہاتے ہیں۔

شہوت دنیا مثال ملکن است، که از دیام تقوی روش است العین است، که از دیام تقوی روش است العین اس شہوت دنیا کی شہوت اور رغبت سے داعیہ معصیت کا بیدا ہوا ادھر عقل اور دین کی قوت ہے اس کی متاومت کی بس ملکر درویش ہوگئی ایک عورت نے دوسری عورت سے بو چھاتھا کہ فوج کسے کہتے ہیں اس نے کہا تیرامیاں بیرا میاں سب ملکر فوج ہوگئی مگر لوگوں نے درویش کو مجنبی کے سبب مصیبت بنادیا تھا مقاصد یعنی اعمال کو غیر مقاصد اور غیر مقاصد یعنی کیفیات طبعیہ مثلاً زوال داعیہ شہوت وغضب کو مقاصد سمجھ لیا شریعت کی حقیقت اصلیہ یعنی رسوخ اعمال اگر حاصل ہوجائے بس یہی درویش ہائی کی تد ابیر کوطریقت کہتے ہیں۔

سنت کی تعریف اوراسکی وضاحت

(ملفوظ ۱۳۸۸) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ سنت کہتے ہیں عادت غالبہ کو تو حضور علیہ کا کہ مولوی صاحب ہے اسکو سنت کہا جاتا ہے ورنہ ہر منقول سنت نہیں اباحتہ ہوگی پھر غلبہ خواہ هیقیہ ہوئینی کثر ت صدور اور خواہ حکمیہ ہوئینی اگر موافع ندہوتے تو کثر ت صدور ہوتا جیسے تر اور کا کہ حضور نے اس پر دوام نہیں فر مایا مگر خود آپ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر افتر اض کا اندیشہ نہ وتا تو دوام فر مائے۔

مشائخ چشت کی سادگی اور حضرت کا طرزعمل

( ملفوظ ۲۳۳۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ صلح کوجھی اپنے کو اصلاح ہے مستعنی وستھنی نہ تبجھنا
چاہیے اپنی گرانی بھی کیا کرے کہ خلطی کا احمال اسکے افعال میں بھی ہے گوطالب کوجی نہیں اس بر
اغتر اصل کر نیکالبذا طالب اعتراض نہ کرے چنانچہ المحمد لله بجھ کو اپنے طرز اصلاح پر ٹاز نہیں ممکن

ہے کہ اس میں پچھ غلطیاں ہوتی ہوں لیکن طالب کو یہی اختمال رکھنا چاہیے کہ میرا غصہ موقع پر ہوتا

ہے۔ گویفین نہ ہومیری اس صفائی سے کہ نہ اپنی براعت کا دعویٰ نہ طالب کو اعتراض کی اجازت

ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ میں المحمد الله متکبر ہوں اور نہ متواضع اور بیہ ہے تکلفی فیض ہے مشائخ چشتہ کا ان

حضرات میں نہایت سادگ ہے جنگی کہ انہوں نے کی مصلحت سے بھی بھی ظاہری نصنع کو ارانہیں کیا

چنانچہ نقشبند یہ حضرات فرماتے ہیں کہ شخ کوجمل (شان) سے رہنا چاہیے تا کہ مستفید بن پر ہیت

رہے اور ہیت کے سب کامل اتباع کریں اور ہمارے حضرات چشتہ فرماتے ہیں کہ اپنے کوفا کر دو
منادوا گررعب اور ہیبت نہ ہوگا تو ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں اگر مجت ہے تو سب پچھ ہے اتباع کامل بھی

### ساع کے بارے میں نداہب

(ملفوظ ۴۵۰) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ محدثین کا تو مذہب ہے کہ وہ بلا مزامیر کے ساع کو جائز سیجھتے ہیں اور جمہورصو فیہ کا بھی بہی مزہب ہے فقہا اکثرنفس سائے ہے بھی منع کرتے ہیں اور مسوفیہ میں بہت شاذ بعض آلات کی بھی اجازت دیتے ہیں گر خاص شرا لط پر سب کا اتفاق ہے۔

نورنہیں بلکہنارے

(مافوظ ۱۵۱۱) ایک سلسله گفتگویی فرمایا که باطن میں جونور مدرک ہوگروہ غیرمشروع کی طرف ایجائے وہ نورنیس نار ہے اور وہ نارعشق بھی نہ کہلا کینگی بلکہ نارجہنم ہے اس ہی لئے ضرورت ہے کہ جو بیخ محدث بھی ہونسی ہواسکی صحبت اوراتباع اختیار کرنا جا ہے ورنہ نلطی کا سخت اندیشہ ہے یہ بڑا ہی نازک راستہ ہے قدم قدم پرخطرات ہیں۔

تقویٰ نے علوم میں ترقی

(ملفوظ ۴۵۲) ایک مولوکی صاحب کے سوال کے جوب شرفر مایا کہ : و مسن یتن السلسه یسجعل لسه مخر جاویر زقه من حیث لا یحتسب برزقه میں علوم بھی داخل ہیں تقوی سے ان میں بھی ترقی ہوتی ہے۔

غيرمقلدين اوربد كمانى

( المفوظ ۲۵۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که امور اجتهادیه میں بزرگان سلف ہے بھی بعض فرد گذاشتیں ہو سکتی ہیں لیکن انکا اصل مسلک اور قصد انتاع سنت بی تھا جہلامعترضین خواہ تخواہ انکومہتم کرتے ہیں اور بیمرض بدگمانی کا زیادہ ترگستاخ غیر مقلدین میں ہے انکا ہر دفت ہے، مشغلہ ہے۔ الصفر المنظفر اسلام مجلس بعد نماز ظہر یوم شنبہ

بركت كي حقيقت:

(ملفوظ ۳۵۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که برکت کے معنی پینیں جولوگ سیجھتے ہیں کہ متد امیر کی بھی ضرورت نہیں رہتی مثلاً کسی دخلیفہ ہے بلا نکاح اولا دہوجاوے برکت کی حقیقت میہ ہے کہ تدبیر میں زیادہ اثر ہوجا تا ہے مثلاً اگر کوئی شخص نکاح کرے اولا دکے واسطے تو نکاح کے بعد اگر وخلیفہ پڑھے تو اس ہے نکاح میں زیادہ اثر ہوجاویگا۔

ترك اسباب مين احتياط لازم ہے

(ملفوظ ۵۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ بعض لوگ حالت جوش میں ترک اسباب کی طرف بہت جلد راغب ہوجاتے ہیں حالا نکہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کے زوال کے بعد اندیشہ پریشانی کا ہے ای واسطے ہزرگول نے منع کیا ہے اس میں جلدی نہ کرنی چاہیے کیا معلوم کہ وہ حالت رائحہ ہے یا نہیں اللہ آباد میں ایک فخص سے وہ اپنی ملک ہے کتامیں نکالنا چاہتے تھے ان حضرت کومیں نے منع کیا اس وقت ان پرایک حالت تھی جو چندروز میں فردہوگی اس وقت وہ میری رائے کے منون ہوئے ۔ الی حالت کا کیا استہار خود مجھ پرایک حالت آئی جس میں موت کور جیج دیتا تھازندگی پرجہ کا سبب ایک اور ہزرگ کی تعلیم پڑکی تھا میں نے حضرت کولکھا حضرت کا جواب آیا کہ جب تک بیاضادم تبہاران ندہ ہے کیوں کسی طرف توجہ کرتے ہوا ظمینان سے کام میں گے رہو۔

گهزگارول پررقم حاییئے

(ملفوظ ۲۵۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که الحمد الله جھ کو گنهگاروں پر بجائے تحقیر کے رحم آتا ہے جیسے بیار پررخم آتا ہے۔

یٹے کے سامنے باپ کی عزت کرنا

(للفوظ ۵۵٪) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که میرامعمول ہے که اگر باپ بیٹے دونوں ساتھ ملنے

آ ئیں تو باپ کے ساتھ کوئی ایسا برتا و نہیں کرتا جس سے بیٹے کی نظر میں اسکی بھی ہو میں ایسی با تو ں کا بہت خیال رکھتا ہوں۔

نفع کا مدارشیخ کی بشاشت پر ہے

( ملفوظ ۴۵۸) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که طالب کواسکا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ شیخ کواس کے کسی قول یافعل ہے گرانی نہ ہوور نہ محروم رہیگا کیونکہ اس طریق میں نفع کا مدار زیادہ تر مناسبت اور شاشت رہے۔۔

اور بثاشت پرہے۔ یہاں دلجو ٹی نہیں دلشو ئی ہے

(ملفوظ ۴۵۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ میں آنیوالوں کی داشوئی (قلب کود ہوتا) کرتا ہوں اور دوسرے مشائخ دلجوئی کرتے ہیں جسکو داشوئی مقصود ہو وہ میرے پاس آئے ور نداور کہیں جائے بہت ہیر ہیں اور کسی کا بیوہم کد دوسری جگد نفع ندہوگا محض باطل ہے بیتو حضرت انبیا چلیہم السلام ہی کی شان ہے ان سے بھاگ کر کہاں جاوے البت اگر خدانخواستہ کوئی اور جگہ ندہوتی تو میں اپنا طرز بدل دیتا ہیں جھے ہے بہتر کام کرنے والے موجود ہیں وہاں جاسکتے ہیں۔

کامیا بی تعلیم شیخ برعمل کرنے ہے۔حاصل ہوتی ہے

( ملقوظ ۲۰۱۰) ایک سلسلہ انتقاد میں فر مایا کہ یوں تو مطلق تعلق بھی اہل اللہ کے ساتھ مفید ہے گراصل چیز فاکدہ کی انکی تعلیم کا اتباع ہے عادت اللہ بھی ہے کہ بھی تعلیم ہی پڑل کرنے ہے کا میابی ہوتا ہے ہد وسری بات ہے کہ حق تعالی کسی کے عقیدہ پر بدون مجابدہ شمرہ مرتب فرمادیں اس میں کس کا کیا وظل مراوگ خود شمرہ ہی کے طالب نہیں اس لئے اسکے طرق ہے گھبراتے ہیں اور وہ شمرہ حسب عادت اللہ بغیراس طریق کے عاصل نہیں ہوسکا اس لئے اسکے طرق کا اجتمام ہے بدہ وجہ اختلاف کی مجمورت ہی جھوڑ اللہ بغیراس طریق کے عاصل نہیں ہوسکا اس لئے بھی کوان طرق کا اجتمام ہے بدہ وجہ اختلاف کی محورت ہی جھوڑ اللہ باور عام طالبین میں ۔ اب بدد کھے کر میں ہی اپنا طرز بدلد و نگا اور احتساب کی صورت ہی جھوڑ اس شروی کے وقعہ دیا ہے اس طرز کا دارو مدار اس شروی کے وقعہ دیر ہے آگراس شروی سے قطع نظر کر لی جادے پھر کہے بھی نہیں المحد کلا اللہ فطری طور پر میرا اس شروی شعفت ہے جا ہوں گھا اس طرز احتساب کو جھوڑ دو نگا میں تو اپنے اس طرز کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ میری بداخلاقی کا منشاء خوش اخلاقی ہے لیمی شفقت سے جا ہتا ہوں کہ طالب کو وہ شمر کہ ویہ شفقت نظا ہر ہے کہ خوش خوش اخلاقی ہوں گئی ہوئی آخر بات ہے ہے کہ جسکو سے طرز پہند نہ حاصل ہو بیشفقت نظا ہر ہے کہ خوش خوش کا خش خوش خوش خوش خوش کی تھیں ہے ہے کہ جسکو سے طرز پہند نہ اس تا گواری کا فلہار بہ خلقی ہے ، تو برخلتی کا خش خوش خوش خوش خوش کی اخبر بات ہے کہ جسکو سے طرز پہند نہ وی تو میں تو برخلتی کا خش خوش کی کا خش خوش خوش خوش کی اخبر بات ہے کہ جسکو سے طرز پہند نہ اس تا گواری کا فلمار برخلاقی ہے ، تو برخلتی کا خش خوش خوش کی اخبر بات ہے کہ جسکو سے طرز پہند نہ اس تا گواری کا فلمار برخلاقی ہے ، تو برخلاقی کا خشا خوش خوش کا بیات کی کی کو کو کی کا خوش کا خوش کا خوش کی اس کی کو کی کر گئیں کی کیا کو کو کر کی کا خوش کو کسل کی کی کو کی کی کر گئی کی کو کسل کی کو کی کو کر کی کا خوش کو کر گئی کی کو کسل کی کر گئی کی کر گئی کو کسل کی کی کو کسل کی کی کو کسل کی کر گئی کی کر گئی کی کر کی کر گئی کر گئی کی کر گئی کی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کی کر گئی کر گ

ہووہ آئے کیوں میں نے کس کو دعوت نہیں وی کوئی اشتہار نہیں دیااس پر بھی اگر آتے ہیں تو جو ہمارا مسلک اور طرز ہے اسکاا تباع کرویہاں آ نیوالوں کواسکااستحضار کرے آتا جا ہیئے۔

یا مکن باپیلبا نان دوتی، یا بنا کن خانه برانداز پیل ، یا مکش برچیره نیل عاشقی، یا فرد شو جامئه تقوی به نیل، (یا تو ہاتھی والے سے دوئتی مت کرویا گھرابیا بناؤجس میں ہاتھی آسکے یا تو عاشقی کارنگ اپنے اندر مت بیدا کرویا پھرتقویٰ (خلاہری) کوخیر بادکہو ۱۲۔)

یبان توجیے معاصی پر روک ٹوک ہوتی ہے ویسے ہی بدتبذ ہی پر بھی ہوتی ہے اس حالت میں ہر کہ خواہد کو بیا ؤہر کہ خواہد کو برو( جسکا دل جا ہے آ و ہے اور جسکا دل جا ہے جاوے ) سااصفر المظفر اسمال حجلس بعد نما زظہر یوم یکشنبہ

حضرت كاطريق اصلاح اورتجديدتصوف

بعدطريق زنده بوام كيا پهريه جائت بوكه بيهن جائه اورهم بوجائ اورعوام كى شكايت بى كيا اہل علم اس بلا میں مبتلا ہیں کہ اصلاح کی فکرنہیں جنگی بدولت علم کی جگہ جہل ہو گیا بزرگی کی جگہ فسق ہو گیا اور بدارس میں جا کر دیکھے لو کہ طالب علم اوراسا تذہ کا کیارنگ ہے نہ حدود ہیں نہانسا نبیت اور آ دمیت ہے کہتے ہیں کہ مولوی ہو کر سب درست ہو جا کینگے ارے ناوانو!اور گیر جا تیں کے اسوفت تو دوسروں کے ماتحت ہیں جب ابھی ٹھیک نہ ہوئے تو آئندہ مختار ہو کر کیا امید ہے اس وقت تو کوئی میجی نبیس کہد سکے گا کدمولانا آپ سے میکوتا بی ہوئی یا آپ نے مسئلہ کے خااف کیا درست ہونے کا توبیہ ہی وقت ہے گران باتوں کی طرف مطلق او کوں کوخیال نہیں اور طلباء بیجارے س شار میں ہیں اکثر الے برونکی یہی حالت ہے ایک فخض لکھے پڑھے ممتاز لوگوں میں ہے یہاں پر معافی جاہنے کے لئے آئے میرے متعلق انہوں نے ایک تحریر میں تہذیب کے خلاف الفاظ قلمبند فرمائے تنے میں نے ان سے بوجھا كدمعافى سے مقصود كياہے آيا عدم مواخذ ه آخرت يا مجھاور کہا کہ جی ہاں میں نے کہا اس در ہے میں معاف ہے آب سے ند دنیا میں انتقام لیا جائے گا نه آخرت میں بالکل بے فکرر میئے عفو بامعنی عدم الانتقام حاصل ہو گیار ہارئے وہ اس معافی ہے زائل نہیں ہوا جھے کوآپ ہے رنج تھا اور ہے اور رہے گا مجھے کو انقباض تھا اور ہے اور رہے گا مجھ کو شکایت تھی اور ہے اور رہے گی اس پر کہا کہ اسکا کوئی حرج نہیں دیکھئے بیر محبت ہے نہ معلوم ٹیمر دعوی ہی کیوں کرتے ہیں محبت کا اور کسی بنا پر معافی جائے آئے تھے بیہ حالت تو انکی ہے جواصلاح شدہ ادر سنورے ہوئے کہلاتے ہیں معلوم نہیں ان کے گڑے ہوئے کیا پچھ ہو گئے اس تھوڑے سے عرصہ ين كايابلك موكى افسوس موتاب اسية بزركول كارتك بى نظرتبيس آتا الله تعالى رتم فرمانيس. سلاطين كے اہل اللہ ہے مشورہ ليمنا

(طفوظ ۲۲ ) ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ پہلے سلاطین حضرات اہل اللہ ہے مشورہ لیتے سے کیونکہ ان حضرات کے قلوب تورانی ہوتے ہیں اس لئے ان کوزیادہ تجربوں کی ضرورت نہیں ای نورانیت ہے سیاست اور ملکی امور میں ان کامشورہ مفید ہوتا تھا اوراب تو بجائے مشورہ کے کلیہ طے کرلیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو کہیں ان کے خلاف کرنا چاہیئے کیونکہ یہ لوگ بیوتوف ہوتے ہیں ججھتے ہیں کہ ان سے تعلق ہوا اور بکار ہوئے ۔ نسعو ذ سے تعلق ہوا اور بکار ہوئے ۔ نسعو ذ سے تعلق ہوا اور بکار ہوئے ۔ نسعو ذ بساللہ انا للہ و انا الیہ راجعون ، معلوم بھی ہے کہ بدون تعلق مع اللہ کی چیز میں اور کسی کام میں بھی خیرہ برکت نہ ہوگی لگا لوائر ہی جوٹی تک کا زور تج بہرک دیکھ لیا اور دیکھ لو کہ اس کے ترک

ے تمام راستے فلاح اور بہبود کے چہار طرف سے بند نظر آتے ہیں خیر کا تام ونشان نہیں ایسول ہی کی بدولت نحوست مسلمانوں کے گلو کیر ہور ہی ہے۔

دوسروں کی فکروہ کرے جوایئے ہے فارغ ہو

(ملفوظ ۳۲۳) ایک سلسله گفتگویی فر مایا که جس کامقصود حضرت حق بون اس کوفضول خرافات اور قصوں جھگڑوں کی کہاں فرصت میتو ان ہی کا کام ہے جوآ خرت سے بے فکر ہیں دوسروں کی فکرتو وہ کرے جوایئے سے فارغ ہو۔

حضرت مانجی صاحب کی اینے بارے میں ایک مثال

(ملفوظ۳۱۳) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که حضرت عاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ برخص مجھکو اپناہمرنگ بمجھتا ہے مگر میں سب رنگوں سے علیحدہ ہوں اوراس پروہ ایک مثال فرمایا کرتے ہے کہ پانی میں کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر جس رنگ کے شیشہ میں بھردواس کا ہم رنگ نظر آتا ہے اور فروع اختلافیہ اجتہادیہ کے باب میں بیفر مایا کرتے ہے کہ اپنی اپنی تحقیق ہے دنیا مقصود ند ہوتر فع مقصود نہ ہولڑ وجھکڑ ونہیں نیت اچھی ہوا خلاص ہوکیہ احکمیا نہ فیصلہ ہے۔

ِ حقیقی اوب کیاہے؟

(ملفوظ ۲۵ مر) ایک صاحب کے جواب میں قرمایا کہ اس طریق کا مدار زیادہ تر اوب پر ہے۔ ریاضت نہ ہو مجابدہ نہ ہو گرکم از کم ادب تو ہواورا وب تعظیم و تکریم دست ہوی جھک کرسلام کرنے اور پچھلے ہیروں بٹنے کا نام نیں ہےا دب حقیقی ہے ہے کہ اپنے سے کسی کواؤیت نہ پہنچ تکلیف نہ پہنچ۔ قرآن میں عور توں کی صفات

(ملفوظ ٢٦٣) ايک مواوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بيہودہ ہیں جوعورتوں کے لئے عرفی ترقی کو کمال بیجھتے ہیں جق تعالی نے تو عورتوں کی صفات بیان کی ہیں فرماتے ہیں۔ان الکیورٹوں کی صفات بیان کی ہیں فرماتے ہیں۔ان الکیورٹوں کی صفات بیان کی ہیں فرمایا ہیکہ جن الکیورٹوں کی صفات کو مرح میں فرمایا ہیکہ جن الکیورٹوں کا خطرہ بھی خانوں سے اسکا تعلق نہیں اسکی خبر بھی نہ ہوتا جائے چنا نچہ محصنات عفیقات کوغیر مردوں کا خطرہ بھی ذہن میں نہیں آتا ہی باب میں ان کا بید نہ ہوتا ہے ۔

' دلارا ہے کے داری دل دروبند، دگر چیٹم از ہمہ عالم فروبند، (جومحبوب حاصل ہےادی ہے دل لگاؤسارے عالم کی طرف سے آئکھیں بند کرلو اسعے) پس اصلی زیورعورت کاعفت ہے خواہ سلیقہ میں کیے کی ہی ہواای کوفر ماتے ہیں: فان کر هشمو هن فعکسلی آن تیکر هوا شیئا ویکنج مکل الله فیام خیر آکٹیرا -

ا کثر پھوڑعورتوں میں ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جوبعض اوقات عاقلداور عالمہ میں بھی نہیں ہوتی اور معضف مونا سے

جدیدتعلیم یا فتہ لوگوں کی کفار سے مرعوبیت

(ملفوظ ۱۳۷۷) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں ان جدید تعلیم یافتوں کو ہندوں کی اور انگریزوں کی تجویزیں تو پہندا نکے تو ول سے معتقداور مقلدا در حضوں آلیا تھے کے احکام کی وقعت نہیں تحض کور مغز بدفہم اور خودا نکے بیام بعنی انگریز وغیرہ لاکھوں تجربوں ومشاہدات کی بناء پر احکام اسلام کے قائل ہوتے جاتے ہیں یورپ میں ایک بہت بڑا فلاسفروضو کے تکم اور اسرار بیان کرکے کہتا ہے کہ قربان جاہے اس نبی کے جس نے اپنی امت کو ایسی چیز کی تعلیم کی ۔

الماصفرالمنظفر اهساه مجلس بعدنما زظهريوم دوشينيه

شریعت وطریقت کےاتحاد کامطلب

( المفوظ ۲۸ مر) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کیشر بعت طریقت کے اتحاد سے بیمراد نہیں کہ دونوں من کل الوجوہ عین ہیں بلکہ مراد بیہ ہے کہ ان میں تضاد و تنافی نہیں جسے مثلاً ایک صلوق ہے ایک زکوق ہے ان کے مسائل بھی الگ الگ ہیں ان میں اتحاد بمعنی عینیت نہیں گر تنافی اور تعناد بھی نہیں کہ کتاب الصلوق میں جس چیز کوحلال کہا کتاب الزکوۃ میں اس کوحرام کہا ہو۔

د وسروں کے معاملات میں دخل نہ دینا

(ملفوظ ۳۱۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که مجھ کو دوسرول کے معاملات میں پڑنے سے طبعی نفرت ہے اور تو کوئی کیا ہوگا بھائی اکبرعلی مرحوم سے زیادہ تعلق دنیا کے اعتبار سے اور کس کے ساتھ ہوسکتا تھا اس لئے کہ حقیقی بھائی ہے گئر میں ان کے معاملات میں بھی کسی قشم کا دخیل نہیں ہوا انگی لڑکیوں کے رشتوں کے متعلق میرے پاس خطوط آتے ہے میں جواب میں لکھ دیتا تھا کہ جھے کوان قسوں سے کوئی تعلق نہیں اور میشعر لکھ دیتا تھا

مانیج ندار نم غم شیج نداریم، دستار نداریم غم نیج نداریم، (جارے پاس پچھنیں ہے تو ہمکوکس چیز کی فکر بھی نہیں نہ پکڑی ہے نداوسکو با ندھنے کی فکر ۱۲)

### عورت کومرد سے مشورہ کرنا ضروری ہے

(ملفوظ ۱۷۷۰) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که عورت کو بدون مشوره مرد کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے بیعدیث نسائی میں ہے کدا گرعورت اپنامال بھی صرف کرے وہ بھی بدون اجازت ذوج کے ندکرے۔

آج کل کی تعلیم کااثر

(ملفوظ ایم) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آجکل کی تعلیم اور تہذیب کا بیا ترہے کہ امریکہ میں ایسے تعلیم یا فتہ لوگ اہل تمول کے بچوں لڑکوں کو پکڑ کر چھیا دیتے ہیں اور کمنام اطلاع کر دیتے ہیں کہ انتا ہزار رو بید فلاں جگہ دکھ دو بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا ور نہ ضائع کر دیا جائے گا۔ حضرت کوئی ترتی جب تک کہ وحی کے ماتحت نہ ہویرامن نہیں ہوسکتی۔

رزق میں تدبیر کامل طور پرموثر نہیں

(ملفوظ ۲۷۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ بین ظاہر طور پر ہر وقت مشاہدہ ہوتا ہے کہ رزق میں کوئی تہ بیر کائی موڑنہیں ایک ہی تہ بیر دو محف کرتے ہیں ایک کامیاب ہوتا ہے دوسرا ناکام ایک ہی سامان کی دود دوکا نیں پاس پاس ہیں ایک چلتی ہے دوسری نہیں چلتی لیس نداسکے ہونے پر نازچا ہیے اور نداسکے نہ ہونے پر مایوس ہوتا چاہیے فقہا نے اس راز کوخوب سمجھا ہے افلاس کی حالت میں افلاس کا حکم نہیں کیا کماذ کروہ فی باب المجر بالدین اور غنا کی حالت میں غنی کورزق قاضی نہ لینے کی اجازت نہیں دی اور تصریح فر مائی ہے کہ اگر قاضی کو مالی وسعت ہواور بیت المال سے بچھ لے تو اجازت نہیں دی اور تصریح فر مائی ہے کہ اگر قاضی کو مالی وسعت ہواور بیت المال سے بچھ لے تو بند ہوئے اور اس میں وسعت نہ ہوئی تو پھر بند ہونے کے بعد کھلنا مشکل ہوتا ہے ، نیز اس وسعت والے ہی کا وسعت پر کیا اختیار ہے اگر وسعت نہ دی اور عیت نہ ہوئی ہوتا ہے ، نیز اس وسعت دالے ہی کا وسعت پر کیا اختیار ہے اگر وسعت نہ در تی تو پھر مشکل پڑے گی۔

صوفی کاسب سے بڑا کمال

(ملفوظ ۲۷۲) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہلوگ خاص خاص خاص چیز وں کو کمال بیجھتے ہیں کوئی عبادت کو کوئی تقویٰ کو گرمخفقین سب سے بڑا کمال اسکو بیجھتے ہیں کہ بند واپنے نقائص کو پیش نظر رکھے۔ تحریکا ت حاضر ہ میں ظلمت

(ملفوظ ۲۷ م) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که میں و کھتا ہوں کدان نی چیز وں میں اکثر میں نور نہیں

بلکہ ظلمت محسوں ہوتی ہے اب یہ تحریکات حاضرہ ہی ہیں ان کے سوچنے سے قلب پر ظلمت اور کد درت معلوم ہوتی ہے جسکی دجہ یہی ہے کہ اصول اسلام اوراحکام اسلام پراسکی بنیا دنہیں اس لئے اس میں ظلمت ہے۔

خلوص کے لئے اہل اللہ کی جو تیاں سیدھی کرنا ضروری ہیں۔

(ملفوظ 20 مرم) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ میں سچے عرض کرتا ہو کہ جن میں باطنی کیفیت نہیں انکی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں خلوص جسکا نام ہے وہ بدون اہل اللہ کی جو تیاں سیدھی کئے ہوئے پیدا ہی نہیں ہوسکتا۔

آجكل كتعليم بإفته

(ملفوظ ۲۷٪) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آجکل کے تعلیم یافتہ محض نام کے ہوتے ہیں قابلیت خاک بھی پیدانہیں ہوتی سمجھتے تک بھی نہیں ایک مقام پرمولا نا انور شاہ صاحب کا بیان ہوا کم لیا فت لوگوں کی سمجھ میں تو آیا نہیں اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس بیان سے نفع بی کیا ہوا جب سامعین سمجھے ہی نہیں میں نے سکرا پینے ایک بیان میں کہا کہ شاہ صاحب کے بیان سے سننے والوں کو اپنے جہل کا تو علم ہوگیا اور لیافت و ذہانت کا دعویٰ تو فناہوگیا یہ کیا نفع نہیں۔

صحابة كرام كي فضيلت

(ملفوظ ۱۷۷۷) ایک سلسله گفتگومیں فرمایا که حضرات صحابه کابیدا یک عمل کدایمان کے ساتھ حضورہ کالیہ کا د کھے لیا اتنابزا ہے کہ تمام اقطاب ابدال اتقیاء عباد کے اعمال ایک طرف اوران کا بیمل ایک طرف۔ بعض جگری کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔

(ملفوظ ۸۷٪) ایک صاحب کی غلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں پہلے سے نرمی کا برتاؤ کرر ہاتھا ایک ندین اب بختی کی ٹئی تو آئکھیں کھل گئیں اب جولوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس منظر کود کی کر فیصلہ دیں میں کیا کروں بختی ہی ہے لوگ مانے ہیں نرمی سے مانے ہی نہیں گرا گراب بھی اعتراض ہے تو میں کسی کو بلانے نہیں جا تالوگ خود آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں ندآ کمیں آگر میرا طرز پسندنہیں۔

ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ بیوفا سہی، جسکو ہوجان وول عزیز اسکی گلی میں جائے کیوں

تجديد بيعت متعلق ايك سوال كاجواب

(ملفوظ ۲۵۹) تجدید بیعت کے متعلق ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگریشنے سابق متبع سنت سخے تب تو ان کی بیعت مع اپنی بر کت کے وہی ہی باقی ہے پھر ضرورت نہیں تجدید بیعت کی اورا گرمتی سنت نہ سخے تو وہ بیعت ہی شخے نہیں ہوئی اب جہاں چا ہے اور جس سے چاہے بیعت کر لی جائے مگراس کی ساتھ ہی شخ سابق کے متعلق اسکا لخاظ رہے۔ وا هجو هم هجو اجمیلا مین ہجر تو ہو مرجمیل بینی شخ سابق کی بیعت فنے کرنے کے بعد بھی اسکی گستا خی نہ کرے اس تجدید میں میں میرا یہ بھی معمول ہے کہ میں گستا خی کومنع کردیتا ہوں

ستتصفر المظفر اهساه مجلس خاص بوقت صبح يوم جهار شنبه

دوسروں کے کہنے پرنسی سے شکایت نہ ہونا

(ملفوظ ۲۸۰) ایک سلسلنگ تفتگو میں فرمایا کہ مجھ کو جو کس سے شکایت پیدا ہوتی ہے وہ اپنی تحقیق سے ہوتی ہے کہ کا ر ہوتی ہے کسی کے اثر سے نہیں ہوتی بعض لوگ احباب میں سے دوسروں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے اس معاملہ سے بیہ فاسد غرض ہے مگر الحمد اللہ میں بھی اس سے اثر نہیں لیتا حسن ظمن اسقدر عطا ہوا ہے کہ روایت سے بھی سوغلن ہوتا ہی نہیں بیتھی میر اایک معمول ہے۔ آج جکل کے مصنف

(المفوظ ۴۸۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کدایک صاحب نے سرت ہیں ایک قائد غیر سلم کی مدح کمانیں کاسی ہوہ کتاب اپنی ملک میں رکھنانییں کاسی ہوہ کتاب اپنی ملک میں رکھنانییں چاہتا جس میں روح سیرت یعنی نبوت کے مکذب کی مدح کی گئی ہوآ جکل ہوخض مصنف بن بیٹا ہے آزادی کا زمانہ ہے مگر میں نے حقیقت کوظا ہر کر دیا اور بیدا یک ضروری چیز ہے کہ حقیقت ظاہر ہونا چاہئے پھرخواہ کوئی اسطرف جائے خواہ اسطرف انسا ہدید نسب المسیسل احسا شاکر اوَاما کھو دِ الدونوں رائے کہ کھی ضرورت نہیں اور کھو دِ الدونوں رائے کھلے ہوئے ہیں البتہ جہال تیلغ ہوچکی ہووہ ال کہنے کی بھی ضرورت نہیں اور اگر تبلغ نہیں ہوئی تو کہنا واجب ہے اور تبلغ وہاں کرنی چاہئے اب بیصاحب یہاں پرآتے ہیں اس میرے لکھ دیے پر لکھا تھا کہذا مانہ جا البیت میں ایسالکھا گیا ہے۔

٣٦٠صفرالمظفر ١٣٥١ه مجلس بعدنما ذظهر يوم چهارشنبه

مبرکم کرنے کا مطلب

(ملفوظ ۲۸۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مبرکم کرنے سے مرادیہ ہے کہ تمام

برا دری جمع ہوکراس کو کم کردے ورندمقدار متعارف لڑکی کاخل ہے ولی کم کے اسکا نقصال کرتا ہے جسکا اسکوچل نہیں عرض کیا کہ بیسنا ہے کہ تمیں رو بیہ ہے کم مہر نہ ہوفر مایا کہ غلط ہے وس ورہم ہے کم نہ ہو میں نے حساب رنگایا تھا ایک درہم جار آنہ جار پائی کا ہوتا ہے تو وس درہم قریب ہونے تمین رو پہے کے ہوتے ہیں اس سے کم مہر نہ ہوتا جا ہے۔

اینے عیب نظرنہ آ نابہت بڑا عیب ہے۔

( المفوظ ۲۸۳) ایک خط کے جواب میں فر مایا کہ ایک صاحب کا خط آیا تھا اصلاح چاہتے تھے میں اعلام کے لئے ان عیوب کو بیان کرو میں اصلاح کا طریقہ بتا دونگا لکھا کہ میری بجھ بی میں نہیں آتا کہ میرے اندر کیا عیب ہے میں نے لکھا کہ بلنج وین کا مطالعہ کرو آج خط آیا ہے لکھا ہے کہ بلنج وین کو پڑھا چند عیوب اپنا اندر بجھ میں آئے فر مایا کہ جب طلب بوتی ہے داہ نکل بی آتی ہا ور انہوں نے تو یہ بی لکھا تھا کہ میرے اندر کوئی عیب بی انہوں نے تو یہ بی لکھا تھا کہ میرے اندر کوئی عیب بی بیس از سے بندہ خدایہ بی کیا تھوڑا عیب ہے کہ اپنا اندر کوئی عیب بی نہیں جنالا تا اگر حقیقت معلوم موجائے تو یہ کہنے گئے کہ میں سرتا پا عیوب بی میں غرقاب ہوں حقیقت سے بے خبری ہے جس وجہ ہوجائے تو یہ کہنے گئے کہ میں سرتا پا عیوب بی میں غرقاب ہوں حقیقت سے بے خبری ہے جس وجہ سے ایک بو نیکا خیال ہے میں نے جواب میں لکھا کہ جب کوئی عیب بی نہیں تو یہ الکل بے گئر ر بواصلاح بی کی ضرورت نہیں۔

اختيارى اورغيرا ختيارى كافرق

(ملفوظ ۳۸ ) ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت ایک مخص مقدود میں مشغول ہے مگر غیر مقدود کی طرف سے مگر غیر مقدود کی طرف مشغولی کا خیال آتا ہے تو کیا یہ غدہ وم ہے فر مایا کہ اگر وہ غیر اختیاری ہے تو بچھ غدموم نہیں محمود اور غدموم ہونے کا مدار اختیاری اور غیر اختیاری ہونے پر ہے اگر غیر اختیاری ہے تو غدموم نہیں اور اگر اختیاری ہے تو غدموم نہیں اور اگر اختیاری ہے تو غدموم ہیں .

بیعت میں جلدی نہ کرنے کی نصیحت

( کھنوظ ۳۸۵) ایک شخص نے بیعت کی درخواست کی دریافت فرمایا کہ کیا کام کرتے ہو کچھ لکھے پڑھے بھی ہو یا نہیں عرض کیا کہ کتا ہیں دیکھتا ہوں فرمایا کہ کتاب دیکھنے کو بین نہیں کہدرہا ہوں جو سوال ہے اسکا جواب دیتا جا ہیئے خبراس ہے معلوم ہوا کہ بچھ لکھ پڑھ لیتے ہوا چھااس کے متعلق خط و کتابت وطن سے کرنا خط و کتابت سے آپ کے خاص حالات معلوم ہو نگے ان حالات پر خاص تعلیم ہوگئی اس بڑمل کر کے دیجھنا کہ پہلے حالات میں کے فرق ہوایا نہیں اس کے بعدا کر بیعت کی

ورخواست کیائے تو مضا لکے نہیں جلدی کرنے میں بھی وھوکہ ہوجا تاہے۔

اہل تدین میں بدعت کا سبب دوچیزیں ہیں

(ملفوظ ۲۸ ) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ اہل تدین میں بدعت شدت محبت اور قلت فہم سے بیدا ہوتی تھی پہلے جو بدعتی ہوئے تھے وہ اللہ اللہ کرنے والے ہوتے تھے مگر محبت کی زیادتی اور فہم کی کی

ہے بدعت میں مبتلا ہو جاتے تھے جس ہے انگی نبیت کا اچھا ہوتا ثابت ہوتا ہے۔

٢٢ صفرالمظفر ١٥٠١ هجلس بعدتما زظهريوم ينجشنبه

ا بازار میں تجارت کے لئے احکام فقہ سے واقف ہونا

( المفوظ ٢٨٥) ايک سلسله گفتگويين فر ما يا که آجکل سياست سياست گاتے پھرتے ہيں کيا آجکل ک سياست ہے اس کا بھی نورفہم ہی سے تعلق ہے اور بيہ بدون وحی کے اتباع کے ميسرنہيں ہوسکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے ایک عجیب تجویز فر مائی آجکل کے تمام مدبریں اورعقلاسرر گڑکر مرجا کمیں وہ ذہن میں آئی نہیں سکتی یعنی بی تھم و یا تھا کہ باز ارمیں صرف وہ لوگ تجارت کریں جو احکام فقہيد سے واقف ہوں اس تجویز ہے تمام لوگ مسائل ہے واقف ہو سکتے ہیں انہوں نے تمام ملک کودر سرگاہ بنا د ما تھا تمدن بھی کوئی ان ہی حضرات سے سکھ لے۔

بزرگوں کی غلطی پکڑنا پکڑنا

(ملفوظ ۴۸۸)ایک سلسله گفتگومین فر مایاغلطی تواپنج بزرگوں کی بھی پکڑنا چاہیئے مگرادب کیساتھ ہو اور مینہیم ہی آ دی کرسکتا ہے۔

آ دمی اینے او پر بھی اعتماد نہ کر ہے

(ملفوظ ۴۸۹) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که میں تو کہتا ہوں بہت توت کے ساتھ که آمی اپنے اوپر بھی اعتماد ندکر ہے مرادیہ ہے کیفس کسی دفت میں فرشتہ ہے اور کسی دفت میں شیطان۔ نہ دوستی نہ دشمنی

(ملفوظ ۴۹۰) ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جوشخص یہاں پر آتا ہے اس سے اول کہدیا جاتا ہے کہ نہ کس سے دوئی کرونہ کس سے دشنی جوابیا کرتے ہیں وہ بچھ حاصل کر لیتے ہیں اور جودوئی وغیرہ میں پھنس جاتے ہیں وہ محروم جاتے ہیں۔ پیک میں میں جوڈ

شكته خطي ينفر

(ملفوظ ۴۹۱) ایک خط کو ملاحظه فرما کرفر مایا که نهایت بی شکته نکها یه پژھنے میں بھی تکلف ہوا

ہارے حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کود و چیزوں سے خاص نفرت ہے ایک شکتہ خط اورا یک غیر مانوس لغات سے بعنی تقریر میں ایسے لغت ہولئے سے اور وجہ ظاہر ہے کہ تقریر اور تحریر سمجھانیکے واسطے ہے جب یہ مقصود حاصل ندہوتو نتیجہ کیا۔ اہل علم کا شان بے تکلفی اور تو اضع

( ملفوظ۳۹۲) ایک سلسلهٔ تفتگو میں فرمایا که اہل علم کی شان ہی عبدا ہوتی ہے مجھلی شہر میں میرا قیام تھا بابريها ايك ادرينالم آصحة وه عالم بمهاعقا كدمين اختلاف ركهتا تتع جمعه كادن تقاوه عالم ممبركة یاس مصلے کے قریب بیٹھے تھے اہام ان کے معتقد تھے میں ذرا فاصلہ سے بیٹھا تھا اب جماعت کا وقت آیا مام نے ان صاحب ہے کہا کہ آپنماز پڑھائے مگرلوگوں کا خیال اسے نخالف تھا کہ میں نماز پڑھاؤں ایک تحصیلدار صاحب کوعوام کے اس خیال کا اطلاع تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آ ہے نماز پڑھا کیں میں نے با آواز بلند کہا کہ مجھ کوا مام کی اجازت نہیں بیدییں نے اس کئے کہا کہ ا مام منکر شایدا جازت دیدیں کیونکہ وہ عالم غیر مقلد تھے اور وہ مبر کے قریب بہنچ کیا ہے تھے امام تو سمجھ بو نے بیں مگر ان تحصیلدار صاحب نے ایکدم بڑی ہے تکلفی سے میری بغلوں میں ہاتھ دیکر مجھ کو کھڑا کرویا کیآ ہے نماز پڑھا کمیں میں کھڑا ہو گیااور بیہ خیال کیا کہاب نماز نہ پڑھانے میں اندیشہ فتنه کا ہے میں محطبہ اور نماز پڑھائی وہ مولوی صاحب بیچارے اپنی جگہ پر جا بیٹھے کلام اسپر تھا کہ علم کی شان بی اور ہوتی ہے یخصیلدار صاحب عالم تھے اس لئے علمی مناسبت سے بے تکلف بغلوں میں ہاتھ وے کر مجھ کو کھڑا کردیا ای طرح شا جہانیور میں ایک کورٹ انسیکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی بظاہرا تکی وضع خلاف ثقات تھی مگر انکی طرف میرے دل کوئشش ہوتی تھی میں متعجب تھا کہ کیوں کشش ہوتی ہے معلوم ہوا کہ عالم ہیں کتنا ہی بڑا آ دمی ہو نگر عالم ہواس میں بے نکلفی اور تواضع ضرور ہوگی۔

غيرمسكم ليذراور مسلمان ليذر

(ملفوظ ۴۹۳) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ یہاں پرایک مولوی صاحب آئے تھے نیک نیت آ دی
ہیں مجھ ہے کہنے گئے کہ فلاں غیرمسلم قائد میں ایسی کیابات ہے کہ ہندو سب اسکی اقتدا کرتے ہیں
ہیں نے کہا کہ جس چیزگی وہ دعوت دے رہا ہے اس کے لوگ پہلے سے طالب ہیں بعنی دنیا تو
حقیقت میں بیاسکا اتباع یا اقتد انہیں اپنی خواہش وغرض کا اتباع اور اقتدا ہے اور اسکا معیار بیہ
ہے کہ وہ اس دنیا ہے منع کر کے دیکھے تو معلوم ہو جائےگا کہ پھرکون اقتد ااور اتباع کرتا ہے بجھ سے

بہت خوش ہوئے اور یہ کہا کہ ہالک ٹھیک ہے یہ بی بات ہے سوچنے ہے بھی بچھ میں ندآئی تھی پھر

کہنے لگے کہ مسلمانوں میں کوئی الی ہستی نہیں کہ سب مسلمان اسکی اقتدا کریں میں نے کہا کہ اس

ہ یہ کیے ثابت ہوا کہ کوئی الی ہستی نہیں اسکوا یک مثال ہے بچھ لیجئے جماعت میں ایک عالم

ناصل موجود گرلوگ بلا جماعت نماز پڑھر ہے ہیں اب اگراس عالم فاصل امام ہے سوال کیا جائے

کہ یہ تہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ ہی کہا کہ جھے کو کیا معلوم بیتو نماز نہ پڑھتے دالوں

ہرال کیا جاوے کہ یہ میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے اگر مسلمانوں میں کوئی اہل نہیں تو وہ کی

گرایے اہل تیں جو پھر مسلمانوں ہے ہوچھے کہ اسکی اقتدا کیوں نہیں کرتے اس پر خاموش ہوگئے

اگرا پے اہل ہیں تو پھر مسلمانوں ہے ہوچھے کہ اسکی اقتدا کیوں نہیں کرتے اس پر خاموش ہوگئے

ایک صاحب کے مشورہ ما نگنے پر حصر سے کا جواب

(ملفوظ ۴۹۳) ایک بهت طویل خط آیا جس میں کسی معاملہ میں مشورہ جاہا تھا اور لکھا تھا کہ اپنے قلب سے مشورہ فر ماکر لکھیں جواب میں حضرت والانے تحریر فر مایا کہ میر ااور قلب کا بھی مشورہ تھرا ہے کہ وعاء کی جاوے سوول سے دعا کرتا ہوں کہ جومصلحت ہوآ ہے کے قلب میں آجاوے۔

كام اصول اورضا بطي سے ہونے جاہئے

( ملفوظ ۳۹۵ ) ایک صاحب نے دی استفتاء پیش آیا دریافت فرمایا کہ جواب کی کب ضرورت ہے عرض کیا کہ ابھی لکھ و بچیئے فرمایا کہ ابھی لکھ و بچیئے فرمایا کہ ابھی لکھ و بھیے کہ بھی ضرورت پرلی ہے بعض ہرتہ تاش میں دہر لگ جاتی ہے تاش سے تو میں نہیں گھبراتا کیونکہ ایک مسلمان کی خدمت ہے گرتاش کے لئے کچھ وفت کی بھی تو ضرورت ہے عرض کیا کہ بہت اچھافر مایا کہ مکن کہ اب یہ بتاا و کہ تمہار ہے ہاں کسطر ح بہنچا جائے گاعرض کیا کہ میں خود آکر ایجا و زگافر مایا کہ مکن ہو کہ آج ہی تیار ہوجائے تو اسکوامانت رکھنے کا ایک مستقل کام ہے اور میں کثرت مشاغل سے بھول بھی جاتا ہوں عرض کیا کہ بذر اید ڈاکس رواندفر ماویں فرمایا کہ ماشاء اللہ یہ بات کہی کام کی بہت اچھالب یہ بینچ کہ ایک لفافہ فرید کراور اپنا پورا پہلا گھر گھرکو دیا جائے جس وفت بھی فتو کی تیار ہوجائے گا والے میں راحت ہے میں کام سے نہیں گھراتا ندا انکار ہے رواند کردونگا اصول سے کام کرنے میں راحت ہو میں کام سے نہیں گھراتا ندا انکار ہے جا ہتا ہوں کہ برکام اصول کے ماتحت ہو میں آلہ آبا وایک مرتبہ گیا ہوا تھا تعوید وں کی فرمایش ایس کے بہاسکی صورت یہ ہے کہ کاغذا کم دوات اسٹیشن پرساتھ وفت ہوئی کہ وہ عین چلئے وقت تھا میں نے کہا آئی صورت یہ ہے کہ کاغذا کم دوات اسٹیشن پرساتھ لیکھلو میں رہل میں بیٹی کر کھو نگا اور جب گاڑی چل دیگی کاغذا کم دوات وائیں کر کے میں بھی چل لیکھلو میں رہل میں بیٹی کر کھو نگا اور جب گاڑی جال دیگی کاغذا کم دوات وائیں کر کے میں بھی چل

دونگا چنا نچہ میں بینھا ہوا لکھتار ہا جب ریل چلی قلم دوات حوالہ کر کے روانہ ہو گیا تو اصول ہے بڑی
راحت ملتی ہے آجکل میر بی بات نہیں رہی اصول اور ضابطوں سے لوگ گھبراتے ہیں اور میں بے
اصولی اور بے قاعدہ باتوں سے گھبرا تا ہوں کیونکہ وہ دوسروں کے کام کے ساتھ اپنی بھی کچھ صلحتیں
ہیں آ رام بھی ہے کوئی کام بھی ہے کس طرح پابند ہوجاؤں دوسروں کا۔
اہل جا جت کی فوری ضرورت فوراً بوری کرنا

(ملفوظ ۴۹۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ خلوت کی حفاظت کے لئے کواڑ بندکر کے بیٹھتے ہیں اور بیس اڑ بھڑ کر جلوت ہی بیس خلوت کی حفاظت کر لیتا ہوں میں اس قسم کی حفاظت کو پہند نہیں کرتا اس لئے کہ بعض اہل حاجت کوفوری ضرورت ہوتی ہے تو اسوقت اسکونظر آتا چاہیے فوری حاجت کی مثال یاد آئی ایک مرتبہ غالبًا نصف شب کا وقت تھا پڑوس میں ایک مکان ہے آواز آئی کراہنے کی برداشت نہ کر سکااٹھ کر باہر آیا اس مکان کے درواز و پر پہنچ کر بوجھا معلوم ہواکس کے درو زو ہور ہاہے مکان پرواپس آ کر تعویز لکھ کرنے گیا سوخرورت کے وقت تو اگر کوئی آدھی رات بھی آواز دے ذرہ برابر گرانی نہیں ہوتی جان بھی حاضر ہے مگر طریقہ سے لیکن اگر کوئی کام موخر ہو سکتا ہے یا پہلے ہے کر سکتا تھا مگر نہیں کو بیات کی رعایت کے وقت کو بی نہیں جا ہتا باتی ضرورت کے وقت کو تی نہیں جا ہتا باتی ضرورت کے وقت کو وقت کو تی نہیں جا ہتا باتی ضرورت کے وقت کو وقت کو تی نہیں جا ہتا باتی ضرورت کے وقت کے وقت کو تی نہیں کر تا۔

دوسروں کے بیچھے بالکل نہ چلنا جاہئے

( ملفوظ ۲۹۷ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ لوگ بالکل اسکا خیال نہیں کرتے کہ جارے کمی کام سے کی بات ہے دوسروں کو تکیف نہ ہوا یک مجفس کو میں نے بالکل سیدھ میں ہو کر بیٹھ بیچھے چلنے ہے منع کیا ممکن ہے کہ آ گے چلنے والے کو جو تہ میں کوئی کنگر وغیرہ آ جائے اس کا نکالنے کے لئے یا ادر کسی ضرورت ہے رکنا پڑے اور بیچھے چلنے والا بے فکری ہے چلٹار ہے اور اس طرح تصادم ہو جائے اس پرایک صاحب نے بیان کیا کہ ایک ڈیٹھ سے جل اس پرایک صاحب نے بیان کیا کہ ایک ڈیٹھ میں ان کے بیچھے بیل رہا تھا وہ کسی ضرورت ہے رکے تو میں ان پر جا بہنچا وہ گرے میں انکے او برگرا ان کے بیچھے بیل فرمایا کہ دی مہاں ایسانی ہوتا ہے دوصاحب مراد آباد کے بیمان پرآئے تھے جولوگ بیمان چار بائی فرمایا کہ دی مہاں ایسانی ہوتا ہے دوصاحب مراد آباد کے بیمان پرآئے تھے جولوگ بیمان چار بائی بیما کرطلبا ہوں یا فراکرین لیکھے ہوں بیر قاعدہ ہے کہ نماز فجر سے قبل اٹھا لیجادیں ایک شخص نے نہیں اٹھا لیجادیں ایک شخص نے نہیں اٹھا لیکن میں نے دوسر سے جہا کہ بڑی تھی اس نے جو کھی کے بیمان بیا کہ بیمان سے وطن کی واپنی کے ادادہ سے گئے سہار نبور جامع متبدین نماز کے لئے گئے ہو وہ یہاں سے وطن کی واپنی کے ادادہ سے گئے سہار نبور جامع متبدین نماز کے لئے گئے سے بھروہ یہاں سے وطن کی واپنی کے ادادہ سے گئے سہار نبور جامع متبدین نماز کے لئے گئے

وہاں اطراف میں برآ مدے ہے ہیں مغرب کے بعد کسی ضرورت ہے وہاں گئے کس قدرا ندہیرا ہوگیا تھا اس برآ مدہ میں ایک پانگ بچھا ہوا تھا اس میں یہ ہی معترض صاحب الجھ کر گرے تو کہنے گئے کہ لوگ بڑے نالائق ہیں یہ کوئی وفت تھا بانگ بچھا نیکا ووسرے صاحب نے کہا کہ وہی تھا نہ بھون کا واقعہ یا دکروت کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اب حکمت مجھے میں آئی جب اپنا و برگزری۔ اللّٰہ تعالیٰ کا کا مول میں سہولت پیدافر مانا

(ملفوظ ۵۹۸) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که جس کام کا ارادہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اکثر اس میں سہولت پیدا فریاد ہے ہیں گاڑی نہیں آنکتی سب کام ہوجاتے ہیں بیان کاففنل ہےا حسان ہے۔ فضولیات سے قلب میں ظلمت پریدا ہوتی ہے

(ملفوظ ۴۹۹) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ فضول کلام لغو کلام عبث کلام سب
ایک ہی ہیں اس سے قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے نورانیت فنا ہوتی ہے باطن کی استعداد ہرباد
ہوتی ہے اس استعداد کے ضعیف ہونے کو بعض احادیث میں موت قلب کہا گیا ہے جسکا حاصل سہ
ہے کہ قلب میں ایک نور ہوتا ہے وہ ضعیف ہوجا تا ہے ای کوفر ماتے ہیں ہے۔

دل زیر گفتن بمرد در بدن گرچه گفتارش بوددرعدن محبت اور عشق کے ساتھ صحبت کامل ضروری ہوتی ہے ۔

( المفوظ ٥٠٠ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ زی مجبت اور عشق ہے کا منہیں چاتا جیسے انجن کہ اس میں نری آگ ہونے ہے کا منہیں چاتا بخن میں آگ تور ہے گر رہ بھی شرط ہے کہ اسکو پیچھے کونہ لیجائے سیدھا آگے کو لے جائے ای کے لئے صحبت کا مل کی ضرورت ہے وہ اس فن کا ماہم ہوتا ہے مشتبہ مواقع میں حقیقت کو جانتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جس وقت فارس کے فرائن چیش کئے گئے تو آپ نے فتی تعالی ہے عرض کیا آپ کا ارشاد ہے زیس للناس حب الشہوات المخ. تو ان چیز وں کی محبت فطری ہے اللہ ہم اس کا از الرنہیں چاہتے اور ان کا یہ قول بڑے عارف ہونے کی دلیل ہے کیونکہ جب یہ فطری ہے تو اس کے پیدا کرنے میں مصلحت ہے تو اس کا از الدخلاف کی دلیل ہے کیونکہ جب یہ فطری ہے تو اس کے پیدا کرنے میں مصلحت ہو قاس کا از الدخلاف حکمت ہو جا وہ ان کی عرب میں ایک موجہ تا ہے کا محبت میں معین کرو خلاق رہ فر یہ میں ان کے از الدکی ضرورت نہیں امالہ کی ضرورت ہے مشاؤ مجل ہے تو کہ فلاق رہ فیلے اس کا استعال ہوتو محمود بھی ہے مثلاً کمی نے زکو تو سے اپنی ذات میں نہ مومنیوں آگر مصرف صحیح میں اس کا استعال ہوتو محمود بھی ہے مثلاً کمی نے زکو تو سے بیل فر وہ بھی اس کا استعال ہوتو محمود بھی ہے مثلاً کمی نے زکو تو سے بیل کی ذات میں نہ مومنیوں آگر مصرف صحیح میں اس کا استعال ہوتو محمود بھی ہے مثلاً کمی نے زکو تو سے بیل کو استعال ہوتو محمود بھی ہے مثلاً کمی نے زکو تو سے بیل کی ذات میں نہ مومنیوں آگر مصرف صحیح میں اس کا استعال ہوتو محمود بھی ہے مثلاً کمی نے زکو تو سے بیل کو تو میں میں نہ مومنیوں آگر مصرف صحیح میں اس کا استعال ہوتو محمود بھی ہے مثلاً کمی نے زکو تو سے میں اس کا استعال ہوتو محمود بھی ہے مثلاً کمیں نے دیا تو اس کی استعال ہوتو محمود بھی ہے مثلاً کمی ہونے کی میں اس کا استعال ہوتو محمود بھی ہے مثلاً کمی ہونے کی مورث سے جو اس کی اس کی استعال ہوتو محمود بھی ہونے مثلاً کمی ہونے کی میں اس کا استعال ہوتو محمود بھی ہونے کو تو اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی میں کی کو تو کو تو کی کو تو کی کے کو تو کی کی کو تو کی کو کی کو تو کو تو کی کو تو کی کو تو کی کو تو کو کو کو کو کو کو کو کی کو تو کی

دیے میں بخل کیا تو یہ ندموم ہے اور اگر معصیت کے لئے کسی نے روپید ما نگا اور اس کو نہ دیا تو یہ بھی لغتہ بخل ہی ہے مگر محمود ہے کیونکہ غیر مصرف میں صرف نہیں کیا۔ ۲ معفر المنظفر ۱۳۵۱ ھے کس بعد نما زظہر بوم شعنبہ

اصل مدرسه كونو كل كرنا حابيئ

(ملفوظ ۱۰۵) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ توکل بھی اوّ تقوی تی کی ایک فرد ہے اور مشل کلی کے اس جزئی کی مستقل فضیات بھی آئی ہے چنانچہ جیسے بحب استقین آیا ہے ای طرح سحب التوکلین بھی آیا ہے

یعیٰ جیسی محبت متعین کے ساتھ ہے و لیں ہی متوکلین کے ساتھ ہے تو اہل مدرسہ جیسے تقوی پڑمل کرتے ہیں ویسے ہی تو کل پڑمل ہونا جا ہے دوسرے مید کہ غیرت دین کو صلحت مدرسہ پرغالب رکھنا جا ہے۔ مدرسہ ہے بھی تو تحفظ دین ہی مقصور ہے خود فی نفسہ تو مدرسہ مقصود نہیں ہال مقصود کامعین ہے۔

عقل اور ذمانت میں فرق ہے

(ملفوظ۴۰۵)ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا ذہن سے عقل کوکوئی واسطنہیں فر مایا کہ عقل اور چیز ہے ذہانت اور پیز ہے اور بعضو نکا ذہن چلتا ہے مگر حقیقت کوئیں پہنچتا ہے کام عقل کا ہے۔ علما ء کا اصلاح باطن کی طرف متوجہ نہ ہو نا

(مافوظ ۵۰۳) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که علاءا کثر درس و قد رئیں میں مشغول رہتے ہیں تگراس طرف توجہ نہیں که باطن کی اصلاح کریں گو درس و قد رئیں بھی بڑی عبادت ہے مگراس کی بھی تو منر ورت ہے بلکہ خود درس و قدر لیس وغیرہ سب بچھان ہی اعمال مامور بہا کے لئے کرایا جاتا ہے۔ دوستوں کے سماتھ صبر و تحل نہ کرنا

آیت رکز کرد کرد در در کرد کرد کرد کرد و جعل بینکم موده و رخیمه کاایک تکته

(ملفوظ ۵۰۵) ایک سلسله گفتگوی فرمایا که بیبیوں کے باب میں جوارشاد: و جدیل بینکم مودة و د حدمة ہے میں اس کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ دووقت ہیں ایک توجوانی کا اس میں توجوش خروش کا غلبہ ہوتا ہے بیرحاصل ہے مودت کا اور جب ڈھل گئے تو اس وقت ہمدردی کا غلبہ ہوتا ہے بیہ حاصل ہے رہت کا دوریہ بھی لغتہ محبت ہی کی ایک فردہے مگر عرف و محاورہ میں اس کو محبت کہتے نہیں اس کا نام عرف میں ہمدردی رحم مہر بانی ہے اور یہ نکتہ ای محاورہ پر بنی ہے۔

كثرت مكاتبت كافائده

(ملفوظ ۲۰۰۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ میں کثرت مکا تبت کا جومشورہ دیا کرتا ہوں اس سے سے مقصود نہیں کہ ولی بنادیا جاتا ہے بلکہ وہ بڑا ذریعہ ہے مناسبت کا جوشر طاعظم ہے تفع کی۔ بیل اور قصائی کی تمثیل بیل اور قصائی کی تمثیل

(ملفوظ ۱۰۵) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ اوگ میرے مواخذ ات کود کیچ کر کہتے ہوں ہے کہ کس قصائی سے پالا پڑا اور میں ان کی برتمیزی کو دکھے کر کہتا ہوں کہ کن بیلوں سے پالا پڑا ہیل وقصائی میں ایک تقابل بھی ہے بات یہ ہے طبیعتوں میں آزادی کی زہر ملی ہواتھسی ہوئی ہے جا ہے ہیں کہ ہوتو جا کیں سب کچھ مرند تو ہم کوکوئی کچھ کے اور نہ کچھ کر تا پڑے یہ کیے ہوسکتا ہے کسی کواوالا دکی تو تمنا ہو مگر ندرشتہ بھیجے نہ کہیں آتا جاتا پڑے نہ ذکاح ہواور اولا وہوجائے۔ ایس خیال ست ومحال ست وجنوں۔ ندرشتہ بھیجے نہ کہیں آتا جاتا پڑے نہ ذکاح ہواور اولا وہوجائے۔ ایس خیال ست ومحال ست وجنوں۔

حضرت نانوتوى كاطريقه اصلاح

(ملفوظ ۸۰۸) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که حضرت مولا تا محمد قاسم صاحب رحمت الله علیه کا به مقوله سنا هم فرمایا که جس کا پیر فرانه بهواس مریدگی اصلاح بهونبیں سکتی مولا نا احمد حسن صاحب امرو بی بڑے بنازک مزاج سخے عالی خاندان بیضے و یو بند پڑھنے آئے مولا تانے دیکھا کہ صلاحیت ہے ان میں ، عالی دماغ میں اب تربیت بھی ساتھ ساتھ شروع فرمادی حضرت ان کو جا ہے بہت تھے مگر اصلاح میں ذرارعا بیت ندفرماتے ہے کوئی جولا بدآتا وعوت کرنے فرماتے کہ ایک لڑکا بھی ساتھ ہوتا وہ میں ذرارعا بیت ندفرماتے ہے کوئی جولا بدآتا وعوت کرنے فرماتے کہ ایک لڑکا بھی ساتھ ہوتا وہ

خوشی ہے قبول کر لیتے کہیں جٹائی پر بیٹی کرادر کہیں کمیل پر بیٹی کرروٹی کھائی پڑتی اس میں ترک تکلف کی عادت ڈالنا مقصود تھا ایک گاؤں والا ایک گاڑھے کا تھان حضرت مولا تا کے واسطے لایا حضرت نے درزی کو بلا کرفر مایا کہ اس میں ہے اس لڑکے کے واسطے کرتہ پا جاسق طبیعت سے ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جسے کسی نے بندوق ماری ہو گر پھر پہننا پڑا اور سب تکلف طبیعت سے رخصت ہوا گولطافت اس وقت بھی رہی لطافت تو فطری چیز ہے گر کبر کا نام ونشان نہ تھا غرض اصلاح اس طرح ہوتی ہے اور گواس بنتنددانہ طریق سے اصلاح کرنے کی ہمارے ہر گول میں اصلاح اس طرح ہوتی ہے اور گواس بنتنددانہ طریق سے اصلاح کرنے کی ہمارے ہر گول میں کشرت نہ تھی گراس وقت اس کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ پہلے طالبوں کی طبیعتوں میں سلامتی تھی اور ابنیں فرق کی وجہ یہ ہے۔

نامعقول سوال يرحضرت حاجي صاحب كاجواب

' ( ملفوظ ۵۰۹) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه ہے کو کی مختص فن کو بے سمجھے سوال کرتا تو فر ماتے کہ بھائی یہ قبل و قال کے لئے مدرسے نہیں ۔

مولا نااحد حسن امروبي اورختم قرآن كى تقريب

(ملفوظ ٥٠٥) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که مولانا احمد حسن صاحب امروبی نے ایک مرتبہ اپنے اور دی ایک مرتبہ اپنے الا کے حضم قرآن کا نشرہ کیا سب کو بلایا گر مجھ کونہ بلایا میں اس لئے خوش ہوا کہ شاید رسم کے شبہ ہے کوعذر کرنا پڑتا گر جب ملاقات ہوئی تو نہ بلانے کا یہی عذر فرمایا کہ شاید تیری طبیعت کے خلاف ہوتا و سکھنے کتنی رعابت فرمائی۔

خلاف ہوتاد کیھے کتنی رعایت فرمائی۔ راحت کا اہتمام ضروری ہے فظیم ضروری نہیں

(ملفوظ ۱۵۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فر بایا کہ میں تعظیم و تکریم کی تو زیادہ رعایت کرتانہیں البت راحت کا خاص اجتمام کرتا ہوں آپ کوئ کرتیجب ہوگا میں نے آئ تک دونوں گھروں میں اس کی فر مائٹی نہیں کی کہ فلال چیز بکالویہ خیال ہوتا ہے کہ شاہدا نظام میں کوئی البحصن ہوالبتہ خودان کے بوچھنے پر بتلادیتا ہوں وہ بھی تحق ان کی ولیوئی کی وجہ سے کہ بیگان نہ ہو کہ ہم سے اجنبیت برستے ہیں بھروہ بتلا تا بھی اس صورت ہے ہوتا ہے کہ میں ان سے بیکہتا ہوں کہ تم بسہولت جوجو بکا سکتا ہوائی میں وہ جارچیزوں کے تام لودہ تام لیتی ہیں تو میں اس میں سے ایک کو منتخب کرویتا ہوں اوراب تو اسکی پروائی نہیں کہ دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہوتھنے و تکریم کا تو اہتمام کرتے ہیں میں اوراب تو اسکی پروائی نہیں کہ دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہوتھنے و تکریم کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر راحت کا کوئی سامان نہیں کرتا۔

#### اناللہ کے معنی اور دعوت کی تین قشمیں

(ملفوظ ۱۱۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کداناللہ کے معنی ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اس کے اللہ تعالی کوہم میں ہرتصرف کاحق ہے اور اٹاالیہ راجعون کا حاصل یہ ہے کہ جو تحص مراہے اورجس پررور ہے ہیں وہ اور ہم سب وہاں ہی جائیں گے وہاں ہی ملیں گے پس ان دونوں جملوں کا حاصل بیہوا کہ جبتم ان دونوں مضمون کا مراقبہ کرو گے تو تمہاری کلفت جاتی رہے گی راحت ہوگی اور تعزیت کے بھی بھی معنی ہیں کدرنج والے کوتسلی دی جائے سوید آج کل عرف میں رواج ہے کہ جا کر کہتے ہیں کہ ہائے ایسی عمر نہ تھی ہائے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے وغیرہ وغیرہ بی تعزیت نہیں بیٹو اور رنج کو ہڑھاتا ہے اس ہے تو تعزیت کو نہ ہی جاتے تو احیما تھا معاشرت کے باب میں شراجت کی جنتی تعلیمات ہیں سب کا عاصل یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا وَ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حاجی محمد بوسف صاحب رنگونی نے مجھ سے ایک مرتبہ بیفر مایا تھا کہ مولانا کی تعلیم کا خلاصہ رہے کہ یہال بھی راحت ہے رہو فر مایا کہ حاجی بوسف صاحب نے ٹھیک کہا شریعت کی تعلیم کا بیہ ہی حاصل ہے کہ نیبال بھی راحت ہے رہو وہاں بھی راحت ہے رہو اب دیکھ لیجئے دعوت ہی ہے بیمجت اور خلوص کی بناء پر ہوتی ہے گراصول چھوڑ دینے کی بدولت کس قدراس میں تکلیف ہوتی ہے شنخ اصغرعلی صاحب نکھنوی کہا کرتے تھے کہ دعوت کی تین فتسمیں ہیں اعلی اد نی اوسط اعلی تو یہ کہ دام دے دوجو چیز جا ہے خرید کر ایکا کر بکوا کر کھا لے۔ اوسط یہ کہ خشک جنس وے دو اس میں بھی ایک درجہ آ زادی ہے اور ادنی میہ کہ ایکا کر کھلا ؤ اور ایکا کر کھلانے کو جوا دنی کہا واقعی حقیقت ہےاں میں عادۃُ وفت ہے ہے وفت معمول ہے غیرمعمول گھی زائدیا کم مرچ زائدیا کم ہے نمک زائد یا کم ۔ پھر بلایا بڑے اہتمام ہے احترام ہے اور رخصت کے وقت بتلا دیا کہ بیہ راستہ ہے سیدھاندمواری ہےندکوئی ساتھ ہے چلے جاؤ۔ حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیہ نے فر مایا کدایک بزرگ نے مجھ کو وصیت کی تھی کرئسی کی دعوت نہ کرنا اسکو بھی تکلیف تم کو بھی تکلیف ونت ہے بےونت معمول سے غیرمعمول اس باب میں حاجی صاحب کی بھی یہی رائے تھی البتہ یہ تکلفات نه ہول تو وہ اس میں داخل نہیں ۔

#### راستے میں چیز کھالینا

(ملفوظ ۱۳۵) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که میں درواز و پر کھڑے ہو کر میاراستے میں چلتے ہوئے کسی چیز کے کھانے سے پر ہیز نہیں کرتا اگر کہھی اسلامی سلطنت ہوجائے تو زائد سے زائد میری شہادت قبول نہ ہوگی عدالت میں جانے سے نکے جاؤں گا کوئی گناہ تو ہے ہیں۔ محاسفر المنظفر ۱۳۵۱ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم دوشنبہ

مجلس میں سیج طریقہ سے بیٹھنا

(ملفوظ ۱۳ ایک صاحب کومجلس میں بے طریقہ بیٹھنے پر تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ مقصوراً میٹھنے اور غرض کے لئے میٹھنے میں فرق ہوتا ہے صاحب غرض تو ابیا بیٹھنا ہے جیسا اٹھا وَ چولہدا ور مقصوراً بیٹھنے کی ہیت میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے اور غرض والوں کی صورت بنا کر بیٹھنے ہے قلب پر بار ہوتا ہے اگر کسی غرض ہے ہوتو اس غرض کوفوراً ظام کر دوتا کہ گرانی دفع ہو۔

تہجد نے وقت بھی آئکھ کھلناا وربھی نہ کھلنا

(ملفوظ ۵۱۵) فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ تہجد کے دفت بھی آئکھلتی ہے اور بھی نہیں میں نے لکھ دیا کہ پھر دینی ضرر کیا ہے۔

بات صاف کہنااور آج کل کےمحاور ہے

ِ انگریزوں کاغرض پرمبنی طاہری اخلاق

۔ ( ملفوظ ۱۵۱۷) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ اکثر انگریز ظاہرا بہت ہی خلیق ہوتے ہیں گویہ اخلاق ان کا اکثر غرض پرمنی ہوتا ہے گراس کی وجہ ہے دوسرا آ دمی فورا مسخر ہوجا تا ہے جس کا اثر بعض اوقات دین پربھی پڑتا ہے اس لئے ایک تجربہ کا فتو ک ہے کہ بلاضر ورت بخت ان ہے نہ ملنا چاہیے ہے بہت ہی جلد سخر کر لیلتے ہیں ان میں پیغاص بات ہے حضرت مولا نامحہ یعقو ب صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرما یا کرتے تھے کہ خدا تعالی کا بڑا فضل ہے کہ اگر بز میں دو چیزیں رکھ دیں ورنہ اب تک نصف ہند وستان عیسائی ہوجا تا۔ ایک کیراور ایک بخل بڑے کام کی بات فرمائی گرجس میں بیہ بات نہ ہو۔ وہ اس میں داخل نہیں۔ بعض احکام قوم کے ہوتے ہیں آ حاد (خاص) وافر اد کے نہیں ہوتے۔ طر کئی تصوف کی تحمیل اور اس کا احبیاء

( المفوظ ۱۹۵ ) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آج کل لوگ صرف نفلیں اور وظا کف کے بڑھ لینے کو انتہائی کمال سیجھتے ہیں حالا نکہ بیکوئی کمال کی چیز نہیں ہاں او اب کی چیز ہیں ہیں جو کمال پر موقو ف نہیں کمال پیدا ہرتا اصلاح کے بعداور اصلاح کا ہونا عاد فؤ موقو ف ہے صحبت کامل پر مگر زی صحب بھی کار آ مذہیں جب تک کہ اعمال مامور بہ کا اہتمام نہ ہو ہی اعمال اصل سلوک ہیں بدون ان کے اختیار کے ہوئے کوئی محض منزل مقصود تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اگر چہوہ آسان پر پرواز کرنے گئے یا دریا پر بدون سنتی اور جہاز کے چلئے گئے حقیقت یہ ہے گر آج کل جائل صوفیوں نے لوگوں کی راہ ماری ہواور گراہ کیا ہے اللہ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ اب طریق بالکل زندہ ہوگیا۔ مدتوں کے بعد یہ دن نصیب ہوا اور یہ میں نخر ہے نہیں کہنا بلکہ بطور نعمت کے عرض کر رہا ہوں وہ جس سے بعد یہ دن نصیب ہوا اور یہ میں نخر ہے نہیں کہنا بلکہ بطور نعمت کے عرض کر رہا ہوں وہ جس سے خارج سمجھ چکے تھے اب بچر اللہ طریق کی تحمیل ہوگئی۔

٢٩ صفر المظفر ١٣٠١ هم مجلس خاص بوقت صبح يوم سه شنبه

علامهابن تيميه إورعلامه ابن القيم

(ملفوظ ۱۹۱۵) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که ابن تیمیه اور ابن القیم باہم استاد شاگرد ہیں گئر غصیار سے بہت ہیں باقی ہیں ذہین اور سلطان القلم بہت تیز چلتے ہیں موٹر سے بھی زیادہ پھر نہیں دیکھتے کہ سڑک پر بچہ ہے یا جانو رہس اڑے چلے جاتے ہیں اپنی ہی کہتے ہیں دوسرے کی نہیں سنتے مگر بیر طرز شان چھیق نہیں۔

حافظ شيرازي شاعراورمفسر

( ملفوظ ۵۲۰ ) ایک ملسله گفتگو میں فر مایا که حافظ شیرازی رندمشہور ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ

آزادہوں مے گرمیں نے ایک کتاب دیمی حیات حافظ اس میں ان کی سوائح ہے اس ہے معلوم ہوا کہ مفسر میں کشاف کے میں طابہ تغییر پڑھنے ان کے پاس آتے تھے عالمانہ وغیع میں رہتے تھے دیوان میں بہت سے مسائل میں اصولیہ کلامیہ۔ ایک مولوی صاحب ان کے معتقد نہیں تھے میں نے بھی معتقد بتائے کا اہتمام نہیں کیا کیونکہ کسی امتی کا معتقد ہونا فرض و داجب نہیں ان کوان میں نے بھی معتقد بتائے کا اہتمام نو ضروری چیز کا کرنا چاہئے البتہ گستا خی کرتا ہراہے۔

یر رگول کی سما وہ با توں میں اثر ہونا

(ملفوظ ۵۲۱) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که بزرگوں کی معمولی باتوں میں بھی برکت ہوتی ہے حق کہ کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر بھی کریں تو اس میں بھی ایک خاص برکت ہوتی ہے علاوہ برکت کے اس میں کشش بھی ہوتی ہے حصرت غوث اعظم رحمته اللہ علیہ کے صاحبز اوے پڑھ کرآ ئے وعظ کها بهت زوراگایا سامعین بر پچه بھی اثر نه ہواا سکے بعد حضرت ممبر پر بیٹھے اور کچھ بیان بھی نہیں کیا صرف یہی فرمایا کہ رات ہم نے سحری کے لئے دودھ رکھا تھالیکن بلی ٹی گئی تن جل علاشانہ کا ارادہ غالب رہتا ہے تو حید کا بیان کرنامقصود تھا یہ کہنا تھا کہ تمام مجلس لوٹ بوٹ ہوگئی تڑپ گئی اب بتلا ہے کون سااییاعالی مضمون تھاان حضرات کے اقوال افعال سب میں نور ہوتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ تعلق رنگ لاتا ہےاور بزرگوں کے موہم کلمات (ملفوظ ۵۲۲) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که ان حضرت کا تعلق بدون رنگ لائے خالی نہیں جاتا حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه کے ایک مرید تنظیمی فجل حسین بیدد نیا دار تنصاوران کے ایک بھائی تھے منشی عبدالباسط یہ نقشہندی ﷺ تھے وہ اینے بھائی سے کہتے بچھے بھی ہیمت کرلو وہ جواب د ہے کہ حضرت حاجی صاحب کا تعلق کا فی ہے باقی میں ہی پچھ نہ کروں سے میری کوتا ہی ہے منتی ججل حسین کی موت کا وفت آیاسکرات کی حالت میں کلمہ کی تلقین کی جاتی تھی مگران کو ہوش نہ تھا منشی عبدالباسط عین اس وقت کہنے گئے کہ کہاں ہے وہ حضرت ساجی صاحب کاتعلق اب بسی تنتی ہور ہی ہے تخت تکلیف کاوفت تھا مگرآ کھے کھول دی اور آیت پڑھی۔ بلیٹ قوم می مُعُلَمُون بِمَاغْفُولی آ رَبِينَ وُجُعَلَينِي مِنَ الْمُكُومِينَ حضرت حاجى صاحب كِيفض خَدام نے كہاد يكھا حضرت كا تعکق ۔ دوسروں کے متعلق کوئی فیصلہ کرناغلطی ہے نہ معلوم خدا کے ساتھ اسکا کیا معاملہ ہے کسی ہر بدگمانی ہرگز جائز نہیں بعض بزرگوں نے لاالے الاالیا۔ صوسی کلیم اللّه کہااور دم نکل گیا لااليه الا السله عيسسي روح الله. كهادم فكل كميا بعضے ختك لوگ بجھ مُشِيَّتَ كه يبودي عيسائي بوكر

مراهم معلوم بھی ہے کے کلمہ اسلامیہ ہی پرخاتمہ ہوارازاس کا بیہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شیون کمالیہ کے جامع ہیں تو موی ہے مرادایک خاص شان کے اعتبار سے حضور ہی ہیں اس طرح عیسی ے مرادحضور ہی ہیں حضرت مجم الدین کبری بہت بڑے مخص ہیں ان کوتمنائقی کہ مجھ کواپنا مقام معلوم ہوا یک بزرگ تھے اس ہی زمانہ میں تو شخ عجم الدین کبری کا ایک مریدان ہے ملئے گیا شخ بخم الدین نے ان کوسلام کہلا بھیجا انہوں نے سلام کے جواب میں فر مایا کہاہے یہودی پیرے ہمارا بھی سلام کہددینااس مرید کو برامعلوم ہوااور بہت ہی غصدآ یا مگریشنج سے سنے ہوئے تھا کہ بہت بڑے مخص ہیں بچھ بولانہیں پیر کے پاس حاضر ہواانہوں نے سب حال دریا فت کیا عرض کیا اور یہ بھی دریافت فرمایا کہ پچھکہا تونہیں عرض کیا کہ سلام کہددیا ہے فرمایا کہ زاسلام ہی ہے یا پچھاور بھی کہا عرض کیا کہایس بات کہی جس کا عرض کرنا خلاف اوب ہے فرمایا بیان کروتم تھوڑ اہی کہہ رہے ہوعرض کیا کہ بیفر مایا کہاہیے بہودی پیرے ہمارا بھی سلام کہددینا مجھے کوتو اس وقت بڑا غصہ آیا مگر یہ ن کریٹنے مجم الدین پرایک وجد کی کیفیت طاری ہوگی اور بیفر مایا کہ آج ابنا مقام معلوم ہو گیا ہیں موسوی المشر بہوں مجھ کوشیہ تھا سوان بزرگ نے بتلا دیا اور مریدے کہا کہتم خواہ مخواہ ان پرخفا ہوتے ہوسواس طریق میں جیسے بعض حقائق عامض ہیں ای طرح بعض عنوا نات بھی نیز عنوا نات غیر غامضہ میں بھی بعض بلسان العقل ہوتے ہیں اور بعض بلسان العثق بعضے لوگ اس میں خلط کردیتے ہیں میراایک دعظ ہےروح الارواح اس میں ایک مقام پرحضرت حاجی صاحب کا ذکر آ گیااس وقت مجھ پرایس حانت طاری ہوئی کہ حضرت حاجی صاحب کی تعظیم و تکریم سب رخصت ہوگئی حضرت کے لئے ندالفا ظلعظیم رہے نہ جمع کا صیغدر ہاصرف ایسے الفاظ تھے کہ ہے تھی ایسا تھا اییے فن کا امام نتما مجتبد نتمامجد دخما تھانہ بھون کا پیٹنج زادہ تھامعمولی صورت ہے رہتا تھا تگر اس غیر تعظیمی عنوان کابیا ٹر تھا کہ مجمع میں چیخ و پکار پڑر ہی تھی کوئی ایسا شخص ندتھا جس کی آنکھوں ہے آنسو عاری ندہوں تو یہ کہنابلسان العشق تھا گویا پیٹنص ناطق نہیں عشق ناطق ہے جو قانون ہے آزاد ہے اس کی نظیر ملاحظہ فرمائے ۔ بچبری میں ایک معمولی آٹھ وس رو پید کا ملازم بڑے بڑے معززین کو اس طرح آواز دیتا ہے کہ فلال محواہ حاضر ہے تو کیاوہ اس کی زبان ہے یا حاکم کی زبان ہے صاف ظاہر ہے کہ حاکم کی زبان ہے تو اگر تہی ہے حضرات بھی اس زبان عشق سے بچھ کہد دیا کریں تو کیا جرم ہے ساوی کجبری ایسے تصوف ہے بھری پڑی ہے۔

بزرگول کاعمل علم برغالب تھا دانہ سدد دیریں مارا گزشگر ہونے دیریں دوروں کی سے دوروں کو سے معرف

( ملفوظ۵۲۳) ایک سلسله گفتگویس فر مایا که دیوبند میں کیسے کیسے حضرات نصے چند ہی روز میں کیا

ہے کیا ہو گیااب ان حضرات کوآئیمیں ڈھونڈتی ہیں اور جواب موجود ہیں اور جگہ ہے پھر بہتر ہیں گر عملی قوت گھٹ گئی ہاتی علمی قوت اب بھی ہے اور ان حضرات کی ملی قوت غالب تھی علمی قوت پر۔ حضرت جا جی صیاحب کی حضرت تھا نوکی ہے محبت

(ملفوظ۵۲۷) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے دری کتابوں کے سوااورکوئی کتاب نہیں دیکھی یہ دوسری بات ہے کہ کسی مضمون کی ضرورت ہوئی اسکی تلاش میں کوئی اورمضمون بھی نظرے گذرا گیا اس لئے کہ کوئی نشانی تو اس مقام پر ہوتی نہیں کہ کھول کراس کوہی دیکھ لیا جائے ہاں بالاستیعاب کوئی سرّاب بھی نہیں دیکھی کچھ دلیکھی اور جیموڑ دیا۔ حالانکہ مجھ کوتصوف کا بیجد شوق ہے مگر کوئی کتاب اس کی بھی پوری نہیں دیکھی اور حجموڑ دیا عمریہ سب طاہر اینے برز رکول کی جو تیوں کا صدقہ اور هیقتہ حق تعالی کافضل ہے حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه دل سے بیر جا ہا کرتے تھے کہ بیر بات کو مجھ لے سوجوان حضرات نے جاہاوہ ہوگیا ﷺ کواینے معتقد سے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی فیض ہوگا عادت الله اس طرح ہے حضرات کے تعلق کی بیرحالت تھی کدا بیک مرتبہ ندوہ والول نے حضرت سے میری شکایت کی کہوہ ہم سے مخالفت کرتے ہیں حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اس میں تو مادہ ہی نہیں خالفت کرنے کابیدو کیھیئے حضرت نے کس ظرح پہچان لیا حالا ٹکہ میں نے بھی کوئی بات حضرت کے سامنے ہیں بکہاری یہ حضرت کا نور قلب اور فراست تھی اہل ندوہ نے حضرت سے درخواست کی کہ وہ بھارے ساتھ شریک نہیں اس کولکھ دیجئے کہ وہ بھارے ساتھ ہوجائے حضرت نے مجھ کوتخریر فرِ ما یا که و مان کی مصلحت اور معاملات کومین نہیں سمجھ سکتاتم خوب سمجھ سکتے ہو جومصلحت ہواس برعمل کیا جائے وہ خط ندوہ والوں نے میرے پاس بھیج ویا میں نے دیکھے کرکہا کہتم نے تو میرے خیال پر د جسٹری کرادی اب میری مسلحت یہی ہے کہ میں شریک نہ ہوں میدحصرت کی فہم وفراست تھی کہ مجھ کومجبور نہیں کیا۔ کیا ٹھنکا نا ہے اس بھیرت کا لکھتے ہیں کہ جود ہا نکی مصلحت ہودہ کرنا بیشان ہوتی ہے ان حصرات کی شخفیق کی کہ غائب چیز میں قطعاً دخل نہیں فر مایا ایک زمانہ میں حضرت ہے۔حضرت مولا نا گنگوی رحمتہ اللہ علیہ کی بہت زیادہ شکایت کی گئی حضرت نے مولا نا کومیرے ہاتھ کہلا کر بھیجا کہتم بالکل بےفکررہو مجھ پرشکایت کا کوئی اثر نہیں مجھ کوتمہارے ساتھ حب فی انٹد ہے سوجیسے الله كوبفاء ہے حب فی الله كوبھی بقاء ہے جمیب شان كی تحقیق ہے اگرتمام دنیا کے مد براور فلاسفر بھی جمع ہوجا کیں تواہی بات بیان نہیں کر سکتے اور حضرات کے یہاں بیروزانہ کی ہا تیں تھیں واقعديد بكرحفرت اليزقن كالهام تتع مجتهد تتع مجددته-

#### تعزير مالي كيصورت

(ملفوظ ۵۲۵) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ ہمارے فقہانے لکھا ہے کہا گر مالی جر مانہ کرے تو اس کی جائز صورت بیہے کہ اس کو محفوظ رکھے اور پھر اس کو واپس کر دیے نصرف کے لئے اس کا رکھنا جائز نہیں کیسی تحکیت کی بات ہے۔

وللمعفر المظفر المساهجلس بعدنما ذظهريوم سهشنبه

ابل سلسله كاايك مرض

(ملفوظ ۲۱۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ اہل سلسلہ میں آج کل ایک بیدمرض بھی پیدا ہو گیا ہے

کہلوگوں کو بھانستے پھرتے ہیں معتقدین کے لئے بیکانی سجھتے ہیں بیرجا ہتے ہیں کہ وہ ابناتعلق نو
ظاہر کرتا ہے سوکوئی ایسی بات کرنانہیں جاہیے جس سے وہ بدک جائے اور حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ
سمجھی بدیقیوں کے ہاتھ میں نہ جا بھینے اور یہاں ہے تعلق منقطع کروے بیرتو سب پچھ ہے گرجیسے
اسے بے رائی سے بچانامقصود ہے اس طرح راہ پرلگانا بھی تو مقصود ہے سواس کی کیا صور سرجو یذ

کی ہے یا ویسے ہی فوج بھرتی کرنا ہے کیا خرافات ہے کس عبث اور نصول چیز کی طرف خیال کیا۔

بیجوں برحکومت چلا نے والے میال جی

( المفوظ ٢٥٠ ) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ یہ جو بچوں کو پڑھانے والے میاں ہی ہوتے ہیں کائی علم تو ان کو ہوتانہیں پھر کرتے ہیں حکومت اس سے اور بھی فرانی پیدا ہو جاتی ہے اکثر ان میں عقل کی کہ وہ آن ہے اس طبقہ میں کثرت سے حماقتیں کرتے ہیں ایسے ہی اسکولوں کے ماسر وغیرہ یہ بھی اس ہی مرض میں جتالہ ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ جیسے کبر کے لئے حماقت لازم ہے اسی حماقت کے لئے کبرلازم ہے متنکبرا وی ہمیشا حمق ہوتا ہے اوران میاں جیوں کی رعونت کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ان کو حکومت کا موقع ماتا ہے اور جن پر حکومت کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں سب تا سمجھ اور مغلب کوئی ان کو حکومت کا موقع ماتا ہے اور جن پر حکومت کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں سب تا سمجھ اور مغلب کوئی ان کے عیوب بیان کرنہیں سکتا اس کئے زیادہ فراب ہوجاتے ہیں سمجھتے ہی کہ ہر بات ہماری تقلندی اور سمجھداری کی ہوتی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دماغ سر جاتا ہے البت اگر معلم پورے عالم ہوں تو وہ بے مثل عاقل ہوتے ہیں ان کی بی حالت نہیں ہوتی مگر رید درمیانی میاں جی تو یونمی ہوتے ہیں اپنی عقل بچوں بی کودے ہیں ان کی بی حالت نہیں ہوتی مگر رید درمیانی میاں جی تو یونمی ہوتے ہیں اپنی عقل بچوں بی کودے ہیں ہوتی ہوتے ہیں۔

الفت كا تقاضا بيتكلفي ب

(ملفوظ ۵۲۸) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ جس قدر کسی کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کی

ظاہری خاطر داری میں کمی ہوتی جاتی ہے گرآج کل لوگ اس کے عکس کے منتظر رہتے ہیں جو بخت غلطی ہے میرے یہاں یہی ہے کہ جب بے تکلفی ہوگئ تو اب کیسی مدارات اور کیسی خاطر الفت کا مقتضاء تو یہی ہے کہ تکلف نہ دہے۔

اسلام نسي كامختاج نهيس

(مافوظ ۵۲۹) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کداسلام کوئسی کی پروانہیں اگرونیا کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ بھی اسلام کو جھوڑ دیتو تب اسلام کا کیاضررا سلام توسب سے خطاب کر کے پیکہتا ہے۔

ہرکہ خواہد کو بیالنو ہر کہ خواہد گو برو، دارہ گیرہ حاجب ددر بال دریں درگاہ نیست ••صفر المنظفر اسمالے مجلس خاص بوقت صبح بوم چہارشنبہ نماز اشراق کے لئے ایک جگہ بیٹھے رہنے کی حکمت

( ملفوظ ۲۰۰۰ ) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که حضور کی تعلیمات میں جونور ہے ہوان الله اس کا کیا کہنا ہے فرماتے ہیں کہ اگر نماز نجر بڑھ کوشی لینی اشراق کی نماز تک اس جگہ بیشار ہے پھراشراق بڑھ لیتھ پورے ایک رقح کا در عمرہ کا ثواب ملے گا ( جمع الفوا کد ، سومشاہدہ ہے کہ جونو راور بشاشت و انبساط جگہ نہ بدلنے پر ہوتا ہے وہ جگہ پر بدلنے پر نہیں ہوتا صوفیہ نے اس مشاہدہ ہے کہ جس فرز اگر ایک نشست میں ہوسکے زیادہ بہتر ہے اس میں خاص برکت ہوتی ہے ایک دوسری تعلیم لیجے۔ تاخیر سحراور تعجیل افطار کوائی واسطے مشر دع کیا ہے کہ روزہ کی ابتداء اور انتہا معلوم ہوجائے صوم وغیرہ صوم میں خلط نہ ہوائی لئے صوم وصال کی مانعت آئی ہے اور میں جائے ایک ہی مجبور کھا نے ایک ہی مجبور کھا نے ایک ہی مخبور کھا نے ایک ہی خور رابیا کھا لے ای ہوجائے گا سوحضور نے حدود کی رعابیت فرمائی ہے ورنہ بھی ضرور ایسا ہوجا تا اور یہ بچی البید نہ تھا کہ سحروا فطار نہ ہونے ہوگ بچھتے کہ عشاء کے وقت سے روزہ شروع ہوجا تا ہے۔

آج کل کے نیچیری اور نیچیری عقل آج کل کے نیچیری اور نیچیری عقل

(ملفوظ ۵۳۱) ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که آج کل ای نیچریت نے لوگوں کوزیادہ بداعتقاد بنادیا ہریات کوعقل پرجانچتے ہیں بیچاری عقل بھی مخلوق ہی ہے بیکہاں تک تیرلگائے گی اور کیا خالق کے احکام کا احاطہ کرسکتی ہے اس کامبلغ پرواز ایک حد تک نے اس سے آھے وہ معطل ہے احکام کے راز ا سرار کوعقل سے کوئی کیا سمجھ سکتا ہے مثلاً جروقد رہی کے مسئلہ کود مکھے لیجئے کہ وہاں تک کسی کی عقل کی رسائی نہیں ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوض و بحث سے روک دیا ہے کسی ایسے ہی مسئلہ کے متعلق کسی نے ایک بزرگ ہے دریا دنت کیا تھا کیا خوب فرمایا کہ یہ ہے

ا کنوں کراد ماغ کہ پرسدز باغبان ، بلبل چہ گفت وگل چیشنید وصبا چہ کرو بس ا تناسمجھ لینا کافی ہے کہ وہ وہ حاکم ہونے کی ساتھ ھیکیم بھی ہیں جو پچھ کرتے ہیں اس میں بند ہ کے لئے مصلحت ہوتی ہے۔

اسباب کے ساتھ زبدہونا کمال ہے ہزرگ بنتا ہوتو کہیں اور جاؤانسان بنتا ہوتو یہاں آؤ
( ملفوظ ۳۳ ) ایک سلسلہ گفتگو میں کسی اصل پر متفرع کرتے ہوئے فر مایا کہ بیہ وجہ ہے کہ صوفیہ
کرام علی الاطلاق ترک اسباب کی بھی اجازت نہیں فر ماتے محققین کا یہ قول ہے کہ ایساز مدخلاف
ادب ہے جس میں مطلقاً ترک اسباب ہو کمال یہی ہے کہ اسباب کے ساتھ زبد کو جمع کیا جائے
چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں درواز و بند کر کے بیٹھنا تو کل نہیں اس طرح کسی جنگل بیابان میں جاکہ
بیٹھنا تو کل نہیں گھر ہی میں بیٹھو مگر درواز ہ کھول کر بیٹھولیکن درواز ہ کی طرف دیکھومت درواز ہ ہے
بیٹھنا تو کل نہیں گھر ہی میں بیٹھو مگر درواز ہ کھول کر بیٹھولیکن درواز ہ کی طرف دیکھومت درواز ہ ہے۔

درمیان تعردر یا تخته بندم کردهٔ ، بازمیگوئی که دامن ترکمن بشیار باش

الیکن سے مشکل ای کے داسطے ہے جو دریا میں تیرنا نہ جاتا ہوا وراس ٹن سے ماہر نہ ہو باتی جو جاتے ہیں اور ڈن سے ماہر اور واقف ہیں وہ کھڑے ہو کر تیر تے ہیں اور دائن کوصاف بجالے جاتے ہیں ای لئے میں کہا کرتا ہوں کہ محقق ہمیشہ جامع بین الاضداد ہوتا ہے اسباب نظاہری ہوں اور پھر ان تعلق رکھتے ہیں اور توجہ کا تعلق نہیں رکھتے ۔ کمال تو کل بہی ہے کہ اسباب نظاہری ہوں اور پھر ان کی طرف توجہ نہ ہوان کی طرف توجہ ہیں ہو تو شفاء فر مادیں گے موثر ان ہی کے حکم کو سمجھے ہی نظر دوا پر نہ ہو بلکہ خدا پر ہو کہ اگر وہ چاہیں عرب تو شفاء فر مادیں گے موثر ان ہی کے حکم کو سمجھے ہی روثی نہ کی ہواور نہ کھائے تو کوئی نہیں گھر روثی کی ہواور چاہر ہمری ہوئی سامنے رکھی ہواور پھر کم مواور پھر کم کو قب ہے جو تت کامل پر کسی کی جو تیاں سیدھی کروڈ نٹر سے کھائے سے میں تو کہا کہ تا ہوں کہ شاہ صاحب بنیا آسان ملک التجار بنیا آسان ملک التجار بنیا آسان ملک التجار بنیا آسان کے رسائی مشکل ہے ہیں تو کہا کہ تا ہوں کہ شاہ صاحب بنیا آسان ملک التجار بنیا آسان ملک التجار بنیا آسان کی سائے میں تو کہا کہ تا ہوں کہ شاہ صاحب بنیا آسان ملک التجار بنیا آسان ملک التجار بنیا آسان کی سائے میں تو کہا کہ تا ہوں کہ شاہ صاحب بنیا آسان ملک التجار بنیا آسان ملک التجار بنیا آسان کی سائے دیں اس کے رسائی مشکل ہے ہیں تو کہا کہ تا ہوں کہ شاہ صاحب بنیا آسان ملک التجار بنیا آسان

بزرگ بنتا آسان قطب بنتا آسان گرانسان بنتامشکل کسی نے خوب لکھاہے۔ زاہر شدی وشیخ شدی دانشمند، ایس جمله شدی و لےمسلمان نه شدی، گرمسلمان نه شدی بخت کلمہ ہے ہیں نے اس کواس طرح بدل دیا ہے۔

اس نے سوئی کے کرایک طرف کو چہ دیااس نے ہائے مرگیاار سے کیا بنا تا ہے کہ وہ اس نے کہا کہ
اس دم نے تو میرادم ہی نگالا ہوتااس کو پھوڑ د سے کیا ہے دم کے شیر نہیں ہوتے اس نے اس طرف
کو چھوڑ کر دوسری طرف سوئی کا کو چا دیا دریافت کیا کہ اب کیا بنا تا ہے کہا کہ کان کہا کیا ہو چ شیر
نہیں ہوتے پھر پیکا نوں سے سے گا تھوڑ اہی اس نے اس طرف کو چھوڑ کر تیسری طرف سوئی کا کو چا
دیا دریافت کیا کہ اب کیا بنا تا ہے کہا کہ بیٹ کہا کہ کیا ہے کچھ کھائے گا اس نے چوتھی طرف کو چا دیا
دریافت کیا کہ اب کیا بنا و سے گا کہا کہ سرکہا کہ بے سرکا بھی تو بن سکتا ہے اس نے سوئی کو ہاتھ سے
نیمنگ کر کہا جس کومولا تارومی فرماتے ہیں ۔ سے

شیر بے گوش وسرد شکم کد دیداین چنیں شیرے خدا ہم نافرید گر بہر زخمے تو پر کینہ شوی ، پس کجا صیقل چو آ مینہ شوی ، چوں نداری طاقت سوزن زدن ، پس تو از شیر ژیاں ہم دم مزن توصاحبوں کا م ہو کام ہی کی طرح ہے ہوتا ہے اصلاح تو اصلاح ہی کے طریق ہے ہو کتی ہے اب بنا توسب کچھ جا ہے ہیں گریوں بھی جا ہے ہیں کہ نہ تو کچھ کرنا پڑے اور نہ کوئی کچھ کہے تو گھر ہے چلے ہی کس بوتے پر متھے اورا گردھو کے ہے آھے تو اب لوٹ جاؤ بلانے کون جاتا ہے۔ و نیاکی چیزیں شیخ جلی کا خیال ہیں

( ملفوظ ۳۳ ۵ ) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں بدون مجاہد اور جوتے کھائے ہوئے کچھ بنٹا شنخ چکی والی حکایت ہے اوراس کے خیالی حساب ہے کم نہیں ای طرح تم بھی پیننے چلی کا سا گھر بنائے جاؤ اورخوش ہوئے جاؤیہ پیننے چلی شاید کوئی مسخرے ہوں گے سی مختص کو ا بنا ایک تیل کا گھڑا گھر بیجا تا تھا۔ مزدور کی ضرورت تھی اتفاق سے شیخ جلی نظریز گئے ان سے دریافت کیا کہتم مزدوری کرتے ہویہ تیار ہو گئے اس نے کہا چلویہ گھڑا تیل کا ہمارے گھر تک پہنچا دوہمتم کو دو پیبہ دیں گے شیخ چلی نے منظور کرلیا اورسر پر گھڑار کھ کر چلے اب راستہ میں اپنے دل میں بیمنصو بدگانتھا کہ آج مزدوری کے دو پیسےملیں گےان سے تجارت کرنا جا ہے ادروہ اس طرح کہان بیپیوں کے دوائڈ بے خریدیں گےان کوکسی کوراضی کر کے مرغی کے پنچے بٹھا وَل گاان ہے دو بیچنگلیں گے ایک مرغ ایک مرغی گویا یہ بھی ان کے قبضہ کی بات تھی کہزاور مادہ ہی نگلیں گے غرض گھر کی مرخی گھر کا مرغا ہوگا ان ہے بہت ہے انڈے ہوں گے پھران ہے بہت ہے بیجے ہوں۔ گران کو بچ کر بکریاں خریدیں سے پھر بہت ہی بکریاں ہوجا نمیں گی ان کو پچ کر گائے خریدیں گے پھر بھینس اور بھینسیں ہے گھوڑوں کی تجارت کریں گے جب بہت سارو پیہ جمع ہو جائے گا تو ا یک بزائل تنارکرائیں مے اور کسی امیر گھرانے کی لڑکی ہے نکاح کریں گے اس بچہ پیدا ہوگا جب بر اہوجائے گاتو وہ ہم کو بلانے آئے گا کہ ابا جان امال جان بلار ہی ہیں چلوہم اس کوڈ انٹ دیں سے اور کہیں سے کہ بشت ہم نہیں جا کیں سے ہمیں کام سے مہلت نہیں اس بشت کہنے پر غفلت یں سرجو ہلااس پر ہے گھڑا گر گیااور تیل زمین پر پہنچ گیا ما لک خفاہوا کہ نالائق بیہ کیا حرکت کی میرا ا تناتیل ضائع کیا تو کہتے ہیں کہ میاں چلو بیٹھوتم اینے ذرا ہے تیل کے نقصان کو لئے پھرتے ہو یہاں بنابنایا گھر ہی ہر باو ہو گیامبر ہے نقصان برنظر نہ کی ساری تجارت ہزاروں رو پیپرتمام کئیہ ہی ختم ہو گیا۔ بیٹنخ جلی کا ساخیال قیامت کے دن ظاہر ہوگا کہ نہ تجارت ہے نہ ہاتھی نہ گھوڑ ے نہ مرغی ندمرغا ندانڈ ہےنہ بکریاں نہ گائے نہ تھینں نہ کیک نہ بسکٹ نہ کھن نہ توج نہ پلٹن نہ جاہ نہ عزت نه جشم نه خدم نه کل نه کوشی نه بنگلے نه بیوی نه بیچے نه کنبه نه روپیه نه ملک غرص نه کوئی ساز نه

رسول کے قوم کے ہم زبان ہونے سے عموم رسالت میں کی نہیں آئی

(ملقوظ ۲۳ ۵) ارشاد فرمایا کہ آلہ آباد میں ایک دفعہ جانا ہوا۔ اور سیدا کر حسین صاحب نج اس زمانہ
میں کسی ختی طالب علم ہے و بی پر ہے تھے انہوں نے طالب علم مذکور ہے سوال کیا کہ: وکما اُر سکنا
میں کسی ختی طالب علم ہے و بی پر ہے تھے انہوں نے طالب علم مذکور ہے سوال کیا کہ: وکما اُر سکنا
می زبان ہی تقوم کی زبان ہوتی
ہے اور یہ یعینی بات ہے کہ ہمارے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اس بناء پر یہ ہوتا
ہوا ہے کہ رسول الله صلیالله علیہ وسلم کی قوم یعنی جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے صرف الل عرب
ہوں حالا تکہ خود قرآن میں آپ کا رسول المی تعداد نے الماس ہوتا۔ مصرح ہواور عقیدہ بھی بھی
ہوں حالا تکہ خود قرآن میں آپ کا رسول المی تعداد نے الماس ہوتا۔ مصرح ہوئی اس طالب علم نے
ہوں حالا تکہ خود کر کیا میں نے اوس کی زبانی کہلا بھیجا کہ قرآن میں بلسان قومہ آیا ہے۔ بسلسان
ہوتوم رسول صلی الله علیہ و اور قوم کہتے ہیں برادری اور خاندان کو پس وہ امت کا مرادف نہیں ہوا
ہور تو مرسول صلی الله علیہ و ما ورغیر قوم کو۔ اس جواب کوانہوں نے بہت ہی پسند کیا
ہور کو کہ کے کہ کے ضالا فیھلای کا ترجمہ
و کو کہ کہ کے ضالا فیھلای کا ترجمہ

( المفوظ ۵۳۵) ارشاد فرمایا که ایک صاحب نے مجھ ہے درخواست کی که دو جدک ضالا فھدی کا لفظی ترجمه کردو پھر پچھ سوال کروں گا وہ سمجھ ہتھے کہ بیضال کا ترجمه گراہ کریں گے۔ اور میں اعتراض کروں گا میں نے ترجمہ بیکیا کہ پایا آپ کو آپ کے درب نے ناوا قف پس واقف بنادیا۔ اس ترجمے سان کے سب اعتراض پا در ہوا ہو مجھے اور حقیقت میں لفظ ضال محاورہ عرب میں عام ہے۔ عمر اردو میں اکثر استعمال اس کا معنی اول میں ہے اس لئے ہماری زبان کے اعتبار سے ترجمہ گراہ منتاا شکال ہوتا ہے۔

بڑوں کی صحبت سے اجتناب ہوتو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟

(ملفوظ ۳۷ ۵)ارشاد فرمایا که ایک صاحب نے بوچھا که شریعت میں نیک صحبت کا امر ۔ اور بد صحبت سے نہی آئی ہے۔ پس اگر کوئی برا آ دمی نیک آ دمی ہے پاس بیٹھے تو یہ برا آ ومی تو بیٹک نیک محبت میں ہوگا۔ اس نے تو اس امریرعمل کیا مگروہ نیک اس برے آ دمی کے پاس ہے اگرنہیں بھا گنا تو نیک نہیں رہ سکتا کیونکہ مخالف ہواصحبت بدے نہی کا ادراگر بھا گنا ہے تو وہ بدآ دمی پھیر نیک صحبت سے کیسے فائدہ حاصل کرے۔ حاصل یہ کہ اس طرح تو تیک صحبت کسی طرح میسرنہیں آسکتی ۔ میں نے جواب ویا کہ تجربہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ طالب ہمیشہ متاثر ہوتا ہے اور مطلوب موٹریہاں پرنیک آ دمی چونکہ مطلوب ہے اس کئے وہ سحبت بدے متاثر نہ ہوگا اور برا آ دمی جوطالب بن کراس نیک آ دمی کے پاس آتا ہے بیجہ طالب ہونے کے وہ متاثر ہوگا۔ بس اس اجتماع سے وہ برامنتقع ہوااور یہ نیک متضرر نہ ہوااوراس نہی شرعی کامقصودیہ ہے کہتم بدے طالب لعنی با بع بن کراس کے ماس مت بیشو۔ اب اشکال ندر ہا۔

ولا یعنی انساحر پرشبہ ہو ۔ ( لمفوظ ۵۳۷ )ارشاد فر مایاد لا نیج انساجر میں شبہ ہوتا ہے کہ ساحرتو اکثر کامیاب ہوتا ہے پھر ہاوجود اس کے بیارشاد ہوتا ہے کہ والا گلے الساحر۔ میرے نز دیک پہال پرایک قیدمحذوف ہے جوقصہ موی علیہ السلام وساحرین ہے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بید کہ ولا معلی الساحر فی معارضتہ انتخر ۃ (لیمنی ساحر معجزه کے مقابلہ میں کا میاب نہیں ہوسکتا)

سورة يسين يڑھنے ہے دس قرآن پڑھنے كا ثواب ا

( ملفوظ ۵۳۸ ) ارشاد فر مایا که به جو حدیث شریف میں آیا ہے که ایک دفعه یسین پڑھنے ہے دس قرآن پڑھنے کا تواب ملتاہے۔ ایسے ہی بعض اور سورتوں کے پڑھنے کا تواب مثلاً ثلث قرآن یا ربع قر آن کا آیا ہے۔ اس پر ایک اشکال وار دہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ یسین پڑھنے کا تو اب دس قر آن پڑھنے کا ہوا تو وس قر آنوں میں بھی تو یسین ہے۔ تو ان میں بھی یہی حساب ہوگا۔ پھران میں بھی چونکہ یسین ہےاس لئے بیسلسلہ الی غیر النھابیہ چلے گا۔ اور پیشکسل محال ہو جائے گا۔ بس یہ تصناعف اجر (اجر کا بڑھنامستلزم ہے) تسلسل محال کو اورمستلزم محال کومحال ہے۔ اس کا جواب مشہور یہ ہے کہ تصناعف اجر میں وہ دس قر آن مراد ہیں جن میں سور ہیں بین نہ ہو گرمبر ہے نز دیک میراس کئے بعید ہے کہ یسین جزوقر آن ہے اور انتفائے جزوے انتفائے کل لازم ہے تو جب ان میں یسین نہ ہوئی تو وہ پورا قرآن کیسے ہوگا بلکہ اسکی قریب تو جیہ یہ مناسب ہے کہ تضاعف اجر قراۃ حقیقیہ پر ہے ہیں جویسین پڑھی گئی ہواس کی قراۃ تو حقیقی ہے۔ اور جن دس قرآن کا تواب اس میں ملاہے ان کی قرات حکمی ہے اوراس حکمی پرتضاعف موعود ہیں۔ ہیں تسلسل لازم نہیں آیا۔ حدیث سیدا شیاب احمل الجنت پرایک شبہ کاحل

( للفوظ۵۳۹) ارشادفر ما يا كرمد بيث بين مضمون ب: سيسد الشبياب اهيل الجنة الحسن و الحسين و سيدا كهول اهل الجنة ابوبكر و عمر:

اس میں خدشہ ہوا کرتا ہے کہ عمر تو مرد واما مین کی بھی کہولت کو پینچی ہے کیونکہ جھنرت حسن کا انقال تقریباً پینتالیس برس کی عمر میں ہوا اور حضرت حسین قریباً چھین ستاون برس کی عمر میں شہید ہوئے ۔ پھران کوشاب کسیے فر مایا اور اگر اس کا جواب بید یا جائے کہ یہاں شاب شیخو خت (بڑھا ہے) کے مقابلہ میں ہے چونکہ امامین کی عمر سن شیخو خت تک نہیں پہنچی اس کئے ان کوشاب فر مایا تو اس کی تو جہتو ہوجائے گی مگر رہے وجہشین میں بھی مشترک ہے پھران کو کہول کہنے کی کیا حکمت ہے۔ سو تو جہتا ہی بیمناسب معلوم ہوتی ہے کہ حضرات شیخین وفات کے وقت کہول تھے ان کے مجموعہ وفا تی ہی وفات ہوئی ہے۔ حضرت حسین شاب سے پس لفظ شاب وفات میں ہوگئے۔

#### ششعید کے دنوں قضائے روز ہ

(ملفوظ ۴۰۰) ارشادفر بایا که بعض فقهائے متاخرین نے جوشوال کے چھروزوں کے بارے میں بیہ جزئیہ لکھا ہے کداگران ایام میں قضائے رمضان یا کفارہ یا نذرکاروزہ رکھ لے آتواس کے خمن میں حشی عید کی فضیلت بھی حاصل ہوجائے گی۔ سویہ خلاف تحقیق ہاوراس مسکلہ کی اصل صاحب ند بہب ہے کہیں منقول نہیں۔ محض متاخرین نے اس کا قیاس تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد پر کیا ہے بعنی اگر وضوکر کے فرض پڑھ لے ادنہو گیا مگریہ قیاس عندالی مل الصادق (پوری طرح غور کرنے کے بعد فرض پڑھ لے تو تحیۃ المسجد بھی ادا ہو گیا مگریہ قیاس عندالی مل الصادق (پوری طرح غور کرنے کے بعد ) نھیک نہیں کیونکہ تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد کی مشروعیۃ میں حکمت وعلت یہ ہو ۔ سویہ حکمت ادائے فرض ہے بھی حاصل ہے۔ بخلاف صیام ایام نمورہ کے کیونکہ یہاں خودفضیلت ان حکمت ادائے فرض ہے بھی حاصل ہے۔ بخلاف صیام ایام نمورہ کے کیونکہ یہاں خودفضیلت ان ایام کے صوم کی الگ مقصود ہے اور فرضیت اور وجوب قضائے رمضان و نذرو کفارہ جدامقصود ہے

پس بیر قیاس من الفارق ہے چنا نچہ حدیث میں جو وارد ہے کہ رمضان کے بعد ان چھروزوں کے رکھتے ہے (ایسا ہو گیا) کو یا تمام سال روز ہے رکھتے و حدیث ہی میں اس کی وجہ بھی ارشاد ہوئی ہے کہ حق تعالی نے فر مایا کہ مکن جگآء بالکے کئے قالم عشر امخال بھالہذار مضان تو ہرا ہردس ماہ کے ہوگیا اور یہ چھ دن ہرا ہر ساٹھ دن لیمن دو ماہ کے ہوگئے۔ سو جب چھ ہوزہ رمضان مثلا قضا ہوگئے اوران کوشوال میں اوا کیا تو رمضان کے روزے تو اب پورے ہوئے دس مہینے کا تو اب اب منام کیے ہوجا کے۔

نابالغ كاايصال تواب معترب

(ملفوظ ۲۲۱) مولوی محمہ صاحب متوطن بنگال نے پوچھا کہ نابالغ کچھ پڑھ کرکسی کو بخش سکتا ہے یا نہیں فرمایا کہ ہاں بخش سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے شبہ کیا کہ نابالغ کا تبرع جائز نہیں۔ اس پر
مضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ محکم مخصوص مال کے ساتھ ہے خواہ مال حقیق ہو یا مال حکمی ہوادر تو اب
مال نہیں جواس کا تصرف غیر معتبر تشرایا جاد ہے دوسرے اس سے قطع نظر تصرف تین فتم کے ہیں۔
ایک نافع محض دوسر سے ضار (مصر) محض تیسر سے وجہ ضار من وجہ نافع ( بعنی ایک طرح نافع اور
کیک خاص حضر نہیں اور جو من وجہ ضارا و من کی اجازت کے بھی معتبر ہیں اور ضار محض ولی کی اجازت
ہے بھی معتبر نہیں اور جو من وجہ ضارا و من وجہ نافع ہیں۔ وہ ولی کی اجازت سے معتبر ہو سکتے ہیں اور
ایسال تو اب نافع محض ہے کیونکہ نابالغ کا اس میں فررا بھی ضرر نہیں۔ بلکہ خود اس کو تو اب ملے گا۔
ایسال تو اب نافع محض ہے کیونکہ نابالغ کا اس میں فررا بھی ضرر نہیں۔ بلکہ خود اس کو تو اب ملے گا۔
اس لئے اس کے درست ہونے میں شرنہیں۔

تقلید شخصی کی ضروری ہونے کی وجہ

(ملفوظ ۲۳ ۵) ارشاد فرمایا که قنوج میں ایک سب رجسٹرار ملے۔ ان کوتقلید شخصی اور طریق تصوف کے متعلق اس قسم کا تر دد تھا کہ ان کوکسی تقریر تحریر سے شفانہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے وہ شبہات میر سے ساسنے پیش کئے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ اس سے بفضلہ تعالی ان کی بالکل تسلی ہوگئی۔ طریق تصوف کے متعلق ان کو بیغلط فہمی تھی کہ وہ اشغال اور قیود کوتفسوف سمجھ ہوئے تھے اور جونکہ وہ کتاب وسنت میں وار نہیں۔ اس لئے تصوف کو بے اصل سمجھتے تھے۔ ان کوتفسوف کی حقیقت سمجھا کر بیس جھایا کہ بیہ قیود امور زائد ہیں کہ مسلحت ان کوعلاج کیطور پر برتا جاتا ہے۔ اس سمجھانے سے ان کی تسلی ہوگئی۔ اور تقلید کے بارے میں اس وقت ان سے وجوب اور عدم وجوب تقلید پر بحث نہیں کی گئی۔ حس سے اس امر میں بھی ان کا بور ااطمینان نہیں کی گئی۔ حس ف ان کوایک مصلحت تقلید کی بتلائی۔ جس سے اس امر میں بھی ان کا بور ااطمینان

ہوگیا۔ وہ صلحت بیتمی کہ پہلے زمانہ میں جبکہ تقلید شخصی شائع نہتمی اتباع ہوا (خواہش نفسانی) کا غلبہ نہ تفا۔ اس لئے ان لوگوں کو عدم تقلید مصرنہ تھی بلکہ نافع تھی کہ مل احتیاط کی بات کرتے تھے۔ بعد اس سے ہم لوگوں میں غلبہ اتباع ہوا کا ہو گیا۔ طبیعت ہر تھم میں اپنی نفسانی غرض کی موافقت کو تلاش کرنے لی ۔ اس لئے عدم تقلید میں بالکل اتباع نفس وہوا کارہ جائے گا جو کہ شریعت میں سخت مذموم ہے۔ سوتقلید نہ ہب معین اس مرض اتباع ہوا کا علاج ہے۔

کا فربتانے اور کا فربنانے میں فرق ہے

(ملفوظ ۱۳۳۵) ارشاد فرمایا که بعض آزاد منش لوگ علماء پراعتراض کرتے ہیں که بیالوگوں کو کافر بناتے ہیں ۔ میں بیہ جواب دیا کرتا ہول کہ بناتے نہیں ۔ بتاتے ہیں ۔ کافر بنتے تو وہ خود ہیں ۔ علماء بتلا دیتے ہیں ۔

ایمان میں خوف عقلی کا فی ہے

(ملفوظ ۳۳) ارشاد فرمایا که ایک شخص نے شبه نکھا تھا کہ میں حاکم مجازی کے سامنے بہت ڈرتا ہوں۔ اور اللہ نتحالی ہے اتنا خوف نہیں معلوم ہوتا اس سے شبہ ضعف ایمان کا ہوتا ہے۔ میں نے اس کا جواب لکھا تھا کہ بیہ خوف طبعی ہے جس کا مدار مشاہدہ ہے تو حاکم مجازی کا زیادہ خوف بوجہ مشاہد ہے کے ہے اور اللہ تعمالی کا چونکہ مشاہدہ نہیں۔ اس لئے زیادہ خوف نہیں معلوم ہوتا مگرانسان اس کا مکلف نہیں۔ وہ خوف عقلی ہے جوسب سے زیادہ خدائے تعالی ہی کا ہے اس لئے شبہ ضعف ایمان کا نہ کرتا جا س لئے شبہ ضعف ایمان کا نہ کرتا جا ہے۔

قبرير پھول چڑھانا

(ملفوظ ۵۳۵) ارشاد فرمایا کدایک صوفی غیر متشرع الد آباد کے میرے پاس گنگوہ میں آئے اور پھولوں کا ایک ہار جھے دے کر کہا گہ آج ایک باغ میں سے بھول لایا تھا کچھ تو حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب کے ہاں چڑھائے اور کچھاس میں کا بچا بوا تمہارے پاس لے آبا۔ میں نے ان سے ان کے مذاق کے واقی کہا کہا گہ گرکوئی خض نہا ہے لطیف المز اج ای رو پیتو لد کاعطر لگا تا ہو اور آپ ان کے مذاق کے واقی کہا کہا گہ گرکوئی خض نہا ہے لطیف المز اج ای رو پیتو لد کاعطر لگا تا ہو اور آپ اس کے پاس بالکل معمولی اور خراب چار آنے لد کاعطر لے جاکر اس کے کپڑوں میں لگادی تو کیا اس کونا گوار نہ ہوگا۔ سویہ حضرت اولیاء اللہ جنت کے روائے (خوشبوؤں) سے مشرف ہو چکے ہیں اور ان روائے اور دنیا کے بائج بھولوں میں بہی نسبت ہے تو ان کے قبور پر ان بھولوں کا چڑھا تا ان کو کیسے گوارا ہوگا۔ یہ بات ان کی مجھ میں آگئی اور تو بکر لی اور کہنے گئے آئندہ ایسانہیں کروں گا۔

#### داڑھی ہے متعلق دندان شکن جواب

(ملفوظ ۳۱) ارشادفر مایا کدایک مرتبه حضرت مولانی شهبید ہے کسی دہریہ نے کہا کہ داڑھی ایک زائد ادرفضول چیز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ پیدا ہونے کے دفت ندھی اس لئے اس کو ہر گزندر کھنا چاہئے۔اس پرمولا تانے جواب دیاتو بھردانت بھی توڑڈ الومولا تا عبدالحی صاحب بھی موجود تھے فرماتے ہیں کہ داہ مولا تا کیا دندان شکن جواب دیا۔

#### متبرك جيز كےنقشه كاجواز وشبيه كاعدم جواز

( ملفوظ۵۵۳)مغرب کے فرضوں کے بعد فر مایا کہآج مدت کے بعد یک بڑا شبہ نماز ہیں حل ہوا۔ شبہ بیتھا کہ نقشہ تعل شریف جو ہزرگوں نے واسطے تحصیل برکت کے کئیا ہے اور زادالسعید کے آخر میں میں نے بھی اس کونقل کیا ہے۔ اس نقشہ کے مطابق اگر کوئی چڑے کانعل بنا کراس کا وہی ادب دمعاملہ کرنے گئے جو کہ نقش ہے کیا جاتا ہے تو آیا بیرمعاملہ ٹھیک ہو گایا نہیں۔ ہر چند کہ جی اس کوقبول نہیں کرتا تھا کہ چنزے کے نمو نفعل کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاوے۔ جو کہ نقش کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گروجہ فرق کی بھی دونوں کے درمیان سمجھ نہیں آتی تھی ۔ چونکہ شبہ میرے خیال میں بہة قوی تھا۔ اس لئے میں نے کسی برخلا ہر نہ کیا کہ امیز نبیں تھی کہ جواب شافی میسر ہوسکے۔ مگر الله تعالی کالا کھلا کھشکر ہے کہ آج نماز میں وہ شبہ تل ہو گیا اس کے حل ہونے ہے اور باقی باتنی علی ہوگئیں۔ حل اس کا بیہ ہے کہ نقش کا اوب اس دجہ ہے ہے کہ وہ وال ہےاصل برسونقش کی تو وضع بی نمونہ دکھلانے کے لئے ہے تو اس میں استقلال کا شبہ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے اس کومنا سبت بھی انسل ہے کم ہےاور چمڑے کے نمونہ بوانے میں چونکہ وہ ایک مستقل چیز ہوجائے گی۔ اس لئے غلہ کا بھی اس میں اندیشہ زیادہ ہے۔لہذااس کے ساتھہ وہ معاملہ درست نہ ہوگا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ مکہ معظمیداور بیت اللہ اور مدینہ منورہ اور روضہ اطہر کے نقشوں ہے اگر کوئی معاملة عظیم و تحتريم اورحصول بركت كاكرية وجائز ہوگا اورا گركوئي بيت الله ياروضه اطهر كے نمونہ كے مطابق مکان ہنوا لے نواس مرکان ہے وہ معاملہ نا جائز ہوگا کیونکہاس مکان میں محص نمونہ دکھلا نا ہی نہیں ہے بلکہ خوداس میں ایک گوندا متفقلال بھی ہے تواس میں شدہ شدہ غلو کا بھی ائدیشہز اند ہے کہ چند روز میں اس کا جج وطواف نہونے گئے۔

ریا ،قرائن ہے معلوم ہوسکتی ہے

( مانع ظ عام ۵ ) بعض لوگوں گورسوم شادی میں جو بنا پر تفاخر صاحب تقریب کرتا ہے کسی کے شریک

نہ ہونے پر یہ شبہ ہوجاتا ہے کہ ریا ونمود متعلق قلب کے ہے اور قلب کا حال معلوم نہیں ہوسکتا۔
ہواب اس کے ارشاد فر مایا کہ ریا جس طرح اظہار ہے معلوم ہوسکتی ہے ای طرح قرائن سے بھی معلوم ہوسکتی ہے مدین میں آیا ہے۔ نہیں دسسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم عن طعام المنہ ارین یہ فاہر ہے کہ فخر کرنے والے زبان سے نہیں کہتے کہ ہم فخر کے لئے کر دہے ہیں۔ پس المنہ ارین سے نظا ہر ہے کہ فخر کرنے والے زبان سے نہیں کہتے کہ ہم فخر کے لئے کر دہے ہیں۔ پس اگر قرائن اس میں معتبر نہ ہوتے تو اس حدیث پر عمل کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کے قرائن سے بھی فخر معلوم ہوسکتا ہے۔

معراج جسمانی پرایک صاحب کے شبہات کے جواب

(ملفوظ ۵۴۸) ارشادفر مایا که رام بور میں ایک شخص نے سوال کیا که حضور علی کے کومعراج جسمانی ہوئی تھی یاروحانی۔ میں نے کہا کہ جسمانی کہنے سکے کہ ثبوت میں نے کہا۔ مسبُحانُ اللَّذِي اَكْسُویُ بِعَبْدِم الاية اور وَلَقَدُ رَاهُ نَوْلَةُ أَخُرِى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ اورحديثين كَنِي كَايمكن ہے کہ جسم انسانی ایسے طبقہ ہے عبور کرے جہاں ہوا نہ ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں ممکن ہے کہنے لگے کہ ثبوت \_ میں نے کہا کہا مکان نام ہے عدم الوجوب وعدم الا متناع کا جب وجوب وامتناع نہ وگا۔ توامکان ٹابت ہوجائے اور چونکہ امرکان اصل ہے لہذا جو مدعی امتناع یاوجوب کا ہودلیل اس کے ذمہ ہے۔ہم اصل ہے متمسک ہیں۔ ہمازے ذمہ دلیل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی اور بھی گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ینظیر کا مطالبہ ہے ثبوت کانہیں۔ اورنظیر کا پیش کرنا مدعی کے ذمہیں ے علاوہ اس کے وہ بھی ایک واقعہ ہوگا اس کے لئے بھی نظیر کی ضرورت ہوگی۔ پھراس نظیر ٹانی کے لئے بھی نظیر کی ضرورت ہوگی۔ الی غیرالنہایہ تونشکسل لا زم آئے گااوروہ تنال ہے اورا گرکسی نظیر کو کہ وہ ایک واقعہ ہے بلانظیرآ یہ مان لیں صحیقوای واقعہ کو بلانظیر کیوں نہ مان نیجیوے کیونکہ ایک کے بلانظیر ماننے میں اورایک کے بلانظیر نہ ماننے میں ترجیح بلامر حج ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بالکل محال ہوتا ہے۔ میں نے کہامستجد ہے محال نہیں اور مستجد کا وقوع بطور خرق عادت کے ممکن ہے اور استبعاد اور چیز ہے استحالہ اور چیز ہے مگر وہ کسی طرح نہ سمجھے اپنی ہی ہا تکتے رہے۔ یہ حکایت اس پر بیان کی تھی گہآج کل اکثر لوگ جس درجہ کا سوال کرتے ہیں۔ اس درجہ کا فہم نہیں رکھتے۔ اس لئے جواب نہیں سمجھ سکتے اور خطا نکالتے ہیں۔ اہل علم کی کہ جواب نہیں دیے سکیس۔ واقعه قرطاس اورحضرت عمره

(ملفوظ ۵۴۹) ایک مہمان نے اس واقعہ کے متعلق استفسار کیا کہ بروقت وصال حضور رسول مقبول

#### حضرت غوث ياك كاجنتي هونا

(ملفوظ ۵۵۰) فرمایا میرے پاس ایک مولوی صاحب اور ایک عای آئے باہمی نزاع بیتی کہ مولوی صاحب فرمات تھے کہ حضرت غوث پاک قطعی جنتی نہیں اور جامل ہے کہتا تھا کہ اگر وہ جنتی نہیں تو پھر کون ہوگا۔ جابل سے بیس نے کہا کہ ہاں بھائی وہ جنتی نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا مولوی صاحب مجھ سے لڑنے گئے کہ کیا دلیل ہے یقینا جنتی ہونے کی۔ میں نے کہا فر اٹھر ہے پھر میں نے جامل سے پوچھا کہ حضرت الو بکر صدیق بیتی بیتی بائیس۔ اس نے کہا بلاشک وہ جنتی بیس یانہیں۔ اس نے کہا بلاشک وہ جنتی بیس میں نے کہا کہ حضور علیات کے بیس میں نے کہا کہ حضرت الو بکر صدیق کا جنتی ہونا کیسے ثابت ہوا کہنے لگا کہ حضور علیات کی ارشاد سے پھر میں نے کہا کہ حضرت غوث اعظم کا جنتی ہونا کیسے ثابت ہوا کہنے لگا کہ ادلیائے امت کی شہادت مقبولیت سے بیس نے کہا رسول علیات کے ارشاد میں اور اولیا واللہ کے ارشاد میں اور اولیا واللہ کے ارشاد میں اور اولیا واللہ کے ارشاد میں ہونے بیس کے کھر ق ہونے ایک کہنے میں نے کہا کہ اتنا ہی فرق حضرت ابو بکر ضد ایق کے جنتی ہونے میں ہے یانہیں کہنے لگا کہ ضرور ہے میں نے کہا کہ اتنا ہی فرق حضرت ابو بکر ضد ایق کے جنتی ہونے میں ہے ایک کہنے میں نے کہا کہ اتنا ہی فرق حضرت ابو بکر ضد ایق کے جنتی ہونے میں ہے یانہیں کہنے لگا کہ ضرور ہے میں نے کہا کہ اتنا ہی فرق حضرت ابو بکر ضد ایق کے جنتی ہونے میں ہے یانہیں کہنے لگا کہ ضرور ہے میں نے کہا کہ اتنا ہی فرق حضرت ابو بکر ضد ایق کے جنتی ہونے میں

اور حضرت غوت پاک کے جنتی ہونے میں ہے یانہیں کہنے لگا کہ ہاں ہے میں نے مولوی صاحب ہے کہا کہ حضرت جوآپ کا عقیدہ ہے وہی اس کا بھی ہے صرف فرق عنوان کا ہے ہاں کو لیٹنی کہنا ہے آپ غلبظن ۔ باتی اصل معنوں میں دونوں متفق ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے کی مرتبہ متزل مانیا ہے اس کا نام عدم قطعیت کی مرتبہ متزل مانیا ہے اس کا نام عدم قطعیت ہے مولوی صاحب بہت خوش ہوئے مقصود اس حکایت سے ہے کہ بلاضرورت عوام الناس کو متوحش بنانا اور بلاد لیل ان پر بدگمانی کرناا جھانہیں۔

حیات نبوی علیہ پرایک نکته

( ملفوظ ۵۵۱ ) فر مایا ایک شخص نے حیات نبوی تلکی میں بھے سے تفتگو کی میں نے کہا جولوگ مقتول فی سبیل اللہ بیں ان کے حق میں ارشاد ہے بکٹ انٹیک ء ٹیفند کر بہتم اور جولوگ فی سبیل اللہ سے بڑھ کرمقتول فی اللہ بیں وہ کیونکر زندہ نہ ہوں گے اور اس نکتہ پر مدار مسئلہ کا نہیں اس میں حدیث صریح موجود ہے اور بہتائید کے درجہ میں ہے۔

بنده كااراده فيجهبين

(ملفوظ ۵۵۲) فرمایا ارادہ بندہ کا پھی تھی نہیں حضرت کی فرماتے ہیں عسر فست رہسی ہفسخ المعنو المعنور ا

اولا د کی موت پررونا

(ملفوظ ۵۵۱) فرمایا ایک شبه ظاہری به ہوتا ہے کہ ہمارے حضور علیات حضرت ابراہیم علیہ السلام ایخ صاحبز ادے کے انتقال پرروئے۔ اور بعض اولیاء اللہ کی حکایت ہے کہ وقت مصیبت کے انہوں نے الحمد اللہ کہا اور ظاہراً الحمد للہ کہنے والے کا مرتبہ رونے والے ہے زائد معلوم ہوتا ہے حالا نکہ انبیاء کے مرہے کوکوئی نہیں یا سکتا جواب اس شبہ کا یہ کرفن فرز تدیہ ہے کہ ایسے وقت اس پر حالا نکہ انبیاء کے مرہے کوکوئی نہیں یا سکتا جواب اس شبہ کا یہ کرفن فرز تدیہ ہے کہ ایسے وقت اس پر روئے حق خالق یہ ہے کہ امر الیمی پر صبر کرے۔ ہمارے حضور علیات نے دونوں کوجمع فرمایا حق

فرزندہمی جن خالق بھی اور دونوں کواوا فر ما یا اور وہ بعض اولیا ءاللہ مرتبے میں کم ہیں کہ ایک جن ان سے اوا ہوا اور دوسرا نہ ہوا ای طرح حدیث میں ہے کہ قیامت میں بعض انبیاء بعض اولیاء اللہ پر رشک کریں کے ظاہراً اس پر بھی شبہ ہوتا ہے کہ افضل کو مفضو ل بر غبط کیوں ہوگا بات ہے ہے کہ غبط کئی قتم کا ہوتا ہے بھی تو کمال کے فقد ان سے سویہ تو نہ ہوگا اور بھی بیسب ایک کی قتم کی عافیت کے مثلاً کوئی بڑے بھی تو کمال کے فقد ان سے سویہ تو نہ ہوگا اور بھی بیسب ایک کی قتم کی عافیت کے مثلاً کوئی بڑے بہدے پر ہواور قرمہ داریوں کی کثر ت سے بیہ کہے کہ پانچ رو بیدوالے مجھے سے ایجھے کہ آرام سے تو ہیں اس قدر بار حساب کا تو ان پر نہیں حضرات انبیا وعلیہ السلام کا رشک کرنا ای طرح پر ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا بڑا مرجبہ ہے امت کی قکر میں مشغول ہوں گے اور بعض اولیا والیا و کیا والیا و کیا والیا والیا

رسول الله عليه في مغفرت كامطلب

رسافوظ۵۵۳) فرمایا کہ کسی نے دریافت کیا ہے ۔ لِیکٹوکر کٹ اللّہ ماتفلہ مِنْ دُنبِک ہے معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللّہ آپ ہے گناہ سرزوہوئے ہیں فرمایا معاقلب میں جواب میں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللّہ آپ ہے گناہ سرزوہوئے ہیں فرمایا معاقلب میں جواب میں یہ بات آئی کہ جب کوئی شخص نہایت خائف ہوتا ہے تو وہ ڈرکر کہا کرتا ہے کہ مجھ سے جوقصور ہوگیا ہو معاف کردیجے حالانکہ اس ہے کوئی گناہ نیں ہوا ہوتا اور دوسرا اس کی تسلی کے لئے کہدیتا ہے کہ اچھا ہم نے تمہارا سب معاف کیا ای طرح چونکہ اس خیال ہے آپ کوئم رہا کرتا تھا کہ جھے ہے کوئی افزین نہ ہوگئی ہوجی تعالی نے تمہارا میں معاف کیا ای طرح چونکہ اس خیال ہے آپ کوئم رہا کرتا تھا کہ جھے ہے کوئی افزش نہ ہوگئی ہوجی تعالی نے تسلی فرمادی ۔۔

لغزش نہ ہوگئی ہوحق تعالی نے تسلی فرمادی۔ کھانے کے بعض مسنون آ داب کی تحقیق

(مافوظ ۵۵۳) فرمایا کدهدیث شریف مین آیا ہے کہ: ما اکسل دسول اصلی الله علیه وسلم علی خوان و لا سکو جة و لا خبزله دقاق لیخی رسول علیقے نے چوکی اور تشری پر کھانائیں کھایا اور نہ بھی آپ کے لئے چپاتی کی ۔ مشہوریہ ہے کہ جس کام کوآپ نے نہیں کیاوہ نہ کرتا چاہی اوراس قاعدہ کی اس ہے تائید کی کہ عیدین میں مثلاً اقامت اوراذان آپ کے وقت میں نہیں ہوئی لہذا جماعتا نہ کرتا چاہئے لیکن قاعدہ کلیہ یا در کھنا چاہئے کدا یک تو ہم مالفعل (کسی کام کو جھوڑنا) ان دونوں میں بڑا فرق ہے ہیں عدم الفعل (کسی کام کو نہ کرتا) اورایک ہے ترک الفعل (کسی کام کو جھوڑنا) ان دونوں میں بڑا فرق ہے ہیں عدم الفعل تو عدم قصد ہے بھی ہوتا ہے اور ترک میں اس کے اعدام (مثانے) کا قصد ہوتا ہے بھر بیاقصد کرتا تا جائز نہیں ہوتا اشر طیکہ اور کوئی قیاحت شری لازم نہ آئے اور ترک الفعل البت تا بہند یوگی پر دال ہے اس حدیث میں اس امر کا بیان ہے کہ اس

وقت ایسے تکلفات نہ تھے پس مدلول اس کا عدم الفعل ہے نہ کہ ترک الفعل اب اگر کوئی تشتری میں کھائے یا چیاتی کھائے جائز ہے مگر از راہ افتخار نہ ہو میز پر کھانے میں چونکہ افتخار و تشبہ کا فتح ہے دہ اس ستفل دلیل ہے ممنوع ہوگا سلطنت شخصی یا جمہوری ؟

(ملفوظ ۵۵۵) فرمایا بعض لوگ آیت: و شکاو دهم فی الکامیو سے بیاستدال کرتے ہیں کہ سلطنت شخصی ہو ما خلاف قرآن کے ہے شاورہم سے کثرت رائے مفہوم ہوتی ہے جو حاصل ہے سلطنت جمہوری کا مگر اس استدلال کی خلطی خود اس آیت کے اگلے جزو سے خلابر ہے۔ و إذا مؤلمت جمہوری کا مگر اس استدلال کی خلطی خود اس آیت کے اگلے جزو سے خلابر ہے۔ و إذا مؤلمت فُتو معلق علی اللّه جس سے ثابت ہوتا ہے کہ گومشورہ مطلوب ہے مگر بعد مشورہ مدار کھن آپ کے عزم اور رائے پر ہے اس استو بالحکس سلطنت کا شخصی ہوتا ثابت ہوا البتہ بیضروری ہے کہ خصی واحد پر مشورہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے لیکن مدار کثر ت رائے پر نہیں رکھا گیا بلکہ اس سنشیر (مشورہ لینے والے کو) اطلاق آیت ہے اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ بمقابلہ جماعت کے ایک کے مشورہ کو قبول کر کے اس کے موافق عزم کرلے۔

اسلام تلوار ہے ہیں بھیلا

( ملفوظ ۲ ۵۵ ) فرمایا یہ اعتراض کہ اسلام ہر ورشمشیر پھیلا۔ محض غلط ہے اس وجہ سے کہ اسلام میں اول جزیہ کا حکم ہے جب جزیہ قبول کر لیا اب کلوار مسلمان نہیں افعا سکتا۔ اور اس سے بھی قبطہ نظر کی جائے تو قابل غور ہے کہ اسلام نے نخالفین کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی فر هال دے رکھی ہو ہے ہے۔ کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے فوراُ چھوڑ دو تو اس طرح پر ہر کا فروقت پرمسلمان کی تلوار کو بند کر سکتا ہے مثانا کسی کا فرنے کسی مسلمان پرخوب ظلم کیا ہو۔ ہاتھ پاؤل کا اے دیئے ہوں اس کے اہل وعیال کو مثان کرڈ الا ہو فرض ہر طرح کا ظلم کیا ہو۔ اور باو جودان مظالم کے پھرکون ایسا ہے کہ موقع طے اور قدرت ہواور بدلہ نہ لے۔ مگر اسلام میں ایسا تھم ہے کہ اگر اس شخص کا یا اس کے کسی یارو مددگار کا قدرت ہوا ور بدلہ نہ لے۔ مگر اسلام میں ایسا تھم ہے کہ اگر اس شخص کا یا اس کے کسی یارو مددگار کا اس پر قابو پڑھانے اور وہ اس کا کام تمام کرنا جا ہے اور زبان ہے کلم شریف پڑھ لے اور قر اکن ہے معلوم بھی ہو کہ دل ہے نہیں پڑھا تب بھی تھم ہے کہ تلوار مت اٹھاؤ کہ کئی بڑی ڈھال مخالف ہے ہاتھ میں ہے ہیں جس نہ جس کہ ہوائون ہواس میں کسے مکن ہے کہ اسلام ہز ورشمشیر کے نکر کھیلا۔

#### کفار کے لئے دائمی سز اکی وجہ

(ملفوظ ۲۵۱) فرمایا بظاہراس پر کہ کفارجہنم میں ہمیشدر ہیں گے بیاعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا ہوا گناہ کون ساکیا کہ سزائے دائمی تبویز کی گئی کیونکہ زندگی محدود گناہ محدود۔ بھر سزائے غیر محدود کا کیول حکم ہوا۔ جواب یہ ہے کہ کفروشرک کی حقیقت ہے بغادت۔ دنیا ہیں بھی قاعدہ ہے کہ سلاطین باغی کوجلا وطن عبور دریائے شور وغیرہ سزا دیتے ہیں کیونکہ سلاطین بجراس کے کہ عمر بھر کے لئے دے کیس زیادہ پر قدرت نہیں رکھتے اس وجہ سے زائد سے مجبور ہیں گراتنا ظاہر ہوگیا کہ بغاوت کی سزا غیر محدود ہونا چاہئے اور بیام بمقتصائے عقل ہے چنا نچہ جوسلاطین پابند ملت بھی منیاوت کی سزا غیر محدود ہونا چاہئے اور بیام بمقتصائے عقل ہے چنا نچہ جوسلاطین پابند ملت بھی منیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں یہ جواب تو الزامی ہاس کی حقیقت میں غور کرنا چاہئے جن تحالی مالک حقیق ہیں اور ان کے صفات غیر متنا ہی ہیں اور ہرصفت کا ایک حق ہے اب جو شخص ایسے مالک عین موافق عقل ہے ہوئی۔

الحمد لثدحصه سوم الافاضات اليوميه كاتمام بموابه



#### حضرت حکیم الامت مولاناتھانویؒ کے پینکڑوں تصانیف کانچوڑ

## تتحفة القالة

#### بر مولانامفتی محمد زیدصاحب (انڈیا)

#### جلداول كےمضامين

مدارس کی افادیت بنتظمین و مدرسین کیلئے طریق کار بمفید ہدایات بضروری تنبیبہات ،علاء کا معاشی مسئلہ اور اس کا حل، طلباء کیلئے ضروری دستور العمل ، نیز علماء، طلباء، کی اصلاح کا طریق کار مدارس کے تمام شعبے بہتم و مدارس کے اوصاف وشرا اُط اور ان کی فقہی حیثیت ، بنگامہ بسٹر انٹیک ،احکام چندہ ، جلسہ ، دستار بندی اور مدارس وار باب مدارس پراعتر اضات و جوابات اور علماء وعوام کے لئے مفید تھیجتیں ، استاد و شاگر و کے حقوق اور تعلیم و تربیت کے طریقے اور مفید شیاویز۔

#### جلددوم كيمضامين

فقة حنفی کے نہایت قیمتی اُصول وقواعد جن کا مطالعہ مسئلہ مسائل کے سلسلہ میں غلطی محفوظ رکھنے کی کامل ضانت ہے

#### فقه خفى كاصول وقواعد

آزاب افتاء واستنفتاء سائل ہو چھے اور ہتا نے والوں کیلئے سوالوں کے جواب متعلق ضروری ہدایات و معلومات ، مفتی وسائل کی ذمہ داریاں، اخلاقی مسائل میں جواب کا انداز اور بے شار مفیدنمو نے

ائمة اربعه كى تقليد كا آخرى فيصل ائمة اربعه كى تقليد كى حقيقت كيا ہے؟ اجتهاد وقياس اوراجتهاد كا تقليد كى حقيقت كيا ہے؟ اجتهاد وقياس اوراجتهاد كى اختلافات كى كيا بنياديں ہيں؟ امام ابوطنيفه كى تقليد شخصى ہى كيوں ضرورى ہے؟ ابل حديث اور غير مقلدين كياناحق پرہيں؟ اوراس جيسے بے شارمسائل كاحل \_

ا مَسْوَلِ مِناظِرِهِ عَناظره کی اہمیت وافادیت،حدود شرائط ،اصول وآ داب احکام واقسام ، محل ومواقع ادر فرقه باطله کے رد کے مختلف طریقے اور مفید نمونے اپنی نوعیت کی منفر دکتاب

الأرق المراق المراقب المراقبة 540513 - 41501

جديد ترتيب و تزئين: محمد اسطن ماتاني

### خداسے ملانے والی راہنما کتاب

# 

يعني

## مكتوبات وملفوظات اشرفيه

حفرت مولا ناالحاج محد شریف صاحب نورالله مرقدهٔ کی آپ بیتی که کس طرح راو معرفت پران کے سفر کا آغاز ہوا دل کی دنیا بدلتی چلی گئی اور بالآخر شخ کامل حکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نامحم اشرف علی تھا نوی قدس مرهٔ کی نظر کیمیا اثر نے انہیں محبت و قرب خداوندی کی منزل مقصود تک پہنچا دیا اور پھر بروے بروے علاء نے ان سے اپنی اصلاح کرائی آج ان کی بیآ پ بیتی ہمارے لئے مشعل راہ ہو اوراس آپ بیتی کو پڑھ کر کتنے لوگ خدار سیدہ ہو چکے ہیں اوراس آپ بیتی کو پڑھ کر کتنے لوگ خدار سیدہ ہو چکے ہیں آخر میں حضرت والا کی اہلیہ محتر مہ کے اصلاحی خطوط بھی شامل ہیں کہ انہوں نے حضرت کی الامت تھا نوی رحمہ اللہ سے کس طرح مکمل طور پر اپنے ہیں مالات کھے اوراصلاح کرائی 'پینظوط خوا تین کیلئے اصلاحی نسخے ہیں حالات کے واراصلاح کرائی 'پینظوط خوا تین کیلئے اصلاحی نسخے ہیں حالات کے واراصلاح کرائی 'پینظوط خوا تین کیلئے اصلاحی نسخے ہیں حالات کے واراک اس کے بین کیلئے اصلاحی نسخے ہیں حالات کے واراک کرائی 'پینظوط خوا تین کیلئے اصلاحی نسخے ہیں حالات کے واراک کرائی 'پینظوط خوا تین کیلئے اصلاحی نسخے ہیں حالات کے واراک کرائی 'پینظوط خوا تین کیلئے اصلاحی نسخے ہیں حالات کے واراک کرائی 'پینظوط خوا تین کیلئے اصلاحی نسخے ہیں حالات کے ایک کیلئے اصلاحی نسخے ہیں حالات کو میں خوالات کے دوراک کیا گھریں کے خوالات کو میں خوالوں کی خوالوں کی کرائی 'پینظوط خوا تین کیلئے اصلاحی کیلئے اصلاحی کینے ہیں حالات کی کھرائے کی کیا کی کو کرائی 'پینظوط خوا تین کیلئے اصلاحی کیا گھری کی کے کو کھرائی کو کو کرائی نسخ کی کو کرائی کو کھرائی کے کو کرائی کو کو کرائی کو کرائی کو کو کرائی کو کھرائی کے کو کرائی کو کو کرائی کو کھرائی کی کو کرائی کو کرائی کو کو کرائی کو کرائی

چوک فواره ملتان پاکستان فون: 540513 إدارة المناسر استرفيه



## في كشف السرار القرآن

(كامل ٩ جلد)

منگیس اور عَام فهم زَبان میں اُردوی سب سے پہلی مُصل اورجَامِع تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن القرآن القرائع القرا

محقق العصر ويريق الله رعة الله عليه خصرة الله عليه الله عليه الله عليه المعنى محكمة علي المن مهما تبرمدني

#### دور حاضر كي مُتنذ تفاسير كا حامع خلاصه



#### (كامل سات جلد)

تغییری افادات و نکات حضرت شخخ احمد مجد والف شانی درد مجدوالهای میم الاحت حضرت تعانی شد محکیم الاسلام حضرت قاری محمد طبیعث حضرت عالم الارمائی س الحق افغانی مد اول مکمل تفسیرعثمانی تغییر مظهری جه تفسیر تزیزی ایکاتفیراین کثیر معارف کا ندهلوی معارف کا ندهلوی معارف کا ندهلوی می آخریمی رسالهٔ تاریخ تفسیر بنسرین

#### بالمشندونموه

حفرت مولا نامفتى عبدالتنارصاحب مذظله العالى حفرت مولا نامفتى عبدالقادرصاحب مدظله العالى حضرت علامه ذاكر خالد محمودصاحب مدظله العالى حضرت مولا نامحم موتى كرما ذي مدخله العالى حضرت مولا نانعيم الدين صاحب مدخله العالى مُرتِبُ حضرت الحاج عبدالقيم مهاجرمدني مذطالا بعالى مسترشدخاص شخ المشائخ حضرت مولانا عبدالغفورا لعبا كالمدنى نورالله مرقدهٔ

حضرت حكيم الامّت قفانويٌ كي مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بيان فرمودهٔ انبياء كرام، اولياء عظام کے تذکروں ، عاشقان الہی ذوالاحترام کی حکایت و روایات، دین برحق مذہب اسلام کے احکام و مسائل ، جن کا ہر نقرہ حقائق و معانی کے عطر ہے معطرہ ہر لفظ صبغتہ اللہ ہے رزگا ہوا، ہر کلمہ شراب عشق حقیقی میں ا ڈویا ہوا، ہر جملہ اصاباح نفس واخلاق، نكات تصوف اور مختلف علمي ومملي، عقلی و نقلی، معلومات و تجربات کے بیش بہا خزائن کا دِفینہ ہے۔ معا اور جن کا مطالعہ آئی پُر بہارا کا نقشہ آج بھی پیش کردیتا ہے

جديد ملفوظات جلدنمبر 11 -/50/

متالات حكست (حصداول) جلد نمبر12 -150/

مقالات حكمت (حصد دوم) جلد نمبر 1**3 -/150** 

فيوض الخالق وكلمة الحق جابد نمبر 14 -150/

مزيدالمجيد-ملفوطات اطهر- \ جلدنمبر 15 خيرالا فادت، نيوض الرحمٰن \ - 150/

حسن العزيز (كامل5 هيے) جلد 16 تا 20 -/810

انفائي ميسکي (حصداول) جلدنمبر 21 -135/

انفائي نيسلي (حصه دوم) جلد نمبر 22 -135/

22 جلد ير حيب چکى بين - قيت -/3120

علام الكلام الحسن مجالس الحكمة بربجالس تحكيم الامت. آئينه تربيت معلم الامت من الأدبيت معلم الامت من الله من ا

اداره تالیفات اشرفیه اثرفیه نزل نزدگی آرس بوک فاره مانان ـ 41501 540513 اشرفیه اثرفیه نزل منزی مان در الله مان در الله منزی مان در الله منزی مان در الله منزی مان در الله در الله مان د

## اصلاع ظاهر وباطن كيلئي المحرف المحرف

#### ا وعوات عبديت اور دوسر بيئنگڙ ول مواعظ ڪامجموعہ 32 جلد

|       |              |                   | <u> </u> |          |                       |
|-------|--------------|-------------------|----------|----------|-----------------------|
| 171/- | 17           | سنت ابرا بيم      | 159/-    | 1        | د نیاوآ خرت           |
| 180/- | 18)          | مفاسد گناه        | 180/-    | 2        | علم وثمل              |
| 180/- | 19           | آ داب إنسانيت     | 163/-    | <u>3</u> | د بين ور نيا          |
| 173/- | 20           | حقوق الزوجيين     | 177/-    | 4        | حقوق وفرائض           |
| 195/- | <b>21</b> )  | تدبيروتوكل        | 177/-    | <b>⑤</b> | مياإ دالنبي عليك      |
| 180/- | 22           | ذَ كَروفَكَر      | 177/-    | <b>6</b> | انظام شراعيت          |
| 171/- | (23)         | را وشجات          | 180/-    | . (7)    | حقیقت عبادت           |
| 141/- | <b>(24</b> ) | موت وحيات         | 189/-    | 8        | حقيقت مال وجاه        |
| 180/- | 25           | حدود وقيود        | 195/-    | 9        | فضائل فتبروشكر        |
| 195/- | 26           | اصلاح اعمال       | 180/-    | 10       | فضائل صوم وصلوة       |
| 186/- | 27           | فضائل علم         | 180/-    | 11       | حقيقت ننسوف تقوي      |
| 180/- | 28           | اصلاح ظاہر        | 177/-    | 12       | محاسن اسلام           |
| 165/- | 29           | اصااح باطن        | 150/-    | 13       | دعوت وتبليغ           |
| 195/- | 30           | خيرالاعمال        | 150/-    | 14       | جزاومزا               |
| 165/- | 31)          | رحمت دوعالم عليسة | 177/-    | . 15     | جزاوسزا<br>نشکیم ورضا |
| 181/- | (32)         | ا فهرست عنوانات   | 171/-    | 16       | بر کات رمضان          |

تقریباً سولہ ہزارصفحات پر مشتمل خوبصورت 32 جلدیں <u>1020 ج مکمل سیٹ خریدنے پر خصوصی رعایت دی جائے گی۔</u>